

سلیس اورعاً افتم زبان میں اُردو کی سب سے پہلی مفسل اور جامع تفییر ، تفییر افتراک بالقرآک اور تفسير القرآك بالحديث كاخصوصى اهتمام ، ونشين انداز ميں احكام ومسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھو

محقق العصر و من السلطان المالية العالي المالية العالي المالية المردران المالية ا





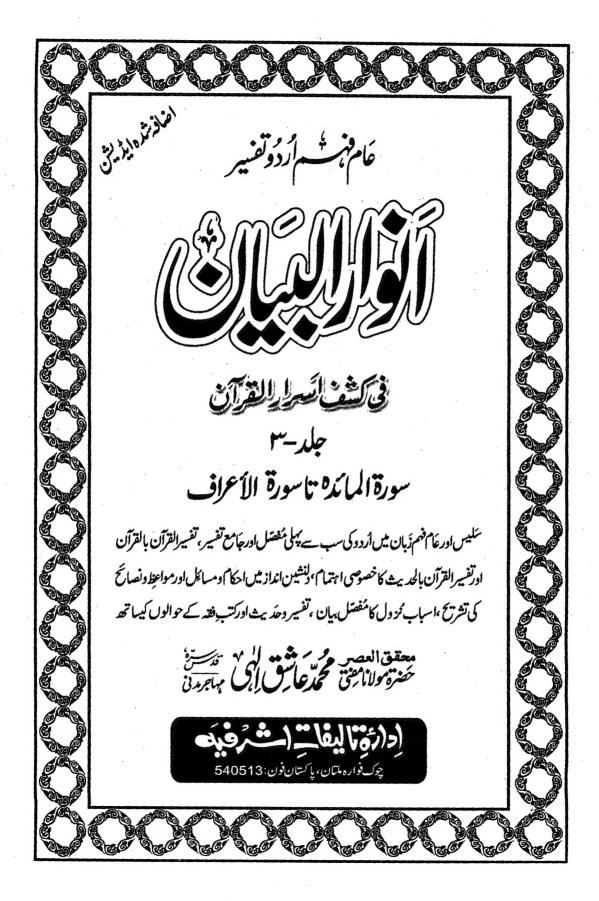

### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بجول کر
ہونے والی غلطیوں کی تقیح واصلاح کیلئے
بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تقیح پر سب سے زیادہ توجہ
اس کی اغلاط کی تقیح پر سب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربیہوگا۔

(اداره)

نام تاب انوار البيان جلد المام تاب الموار البيان جلد المام ولف المولف المام ولف المام ولف المام المام



### ملنے کے بتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
کم کمتبدرهمانیه ارد و بازار لا بور
کمتبدرشیدیه، سرکی روؤ، کوئیه
کمتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپندی
کم کتب خاندرشیدیه راجه بازار راولپندی
کم یونیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
کم دارالاشاعت ارد و بازار کراچی
مدیق شرست لسبیله چوک کراچی نمبره

### ﴿فهرست مضامین﴾

| صفحہ | مضامين                                                   | صفحہ       | مضامين                                           |
|------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| PA . | ·وَالْمُنْغَنِقَةُ                                       | 14         | ابتداء سورة المائده                              |
| M    | وَالْمُؤْوِدَةُ                                          |            | ایفائے عبو د کا حکم اور چو پایوں اور شکاری جانور |
| M    | بندوق كاشكار                                             | 12         | سے متعلقہ بعض احکام                              |
| - MA | وَالْمُتَرَخِيَةُ                                        | IA         | عقو د کی قشمیں                                   |
| MA.  | والتطِائِيَةُ                                            | 1/         | بيمة الانعام حلال كرديئ كئ                       |
| M    | درنده كا كھايا ہوا جا نور                                | 19         | لَا تُعِلُوا شَمَائِر الله كاسببزول              |
| rq   | بتوں کے ا <b>ہما</b> نوں پرذ <sup>ن</sup> کئے ہوئے جانور | 14         | شعائراللد كي تعليم كاحكم                         |
| 19   | تیرول کے ذریعے جوا کھینے کی حرمت                         | <b>ř</b> • | احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت                |
| r.   | استقسام بالازلام كادوسرامعني                             | ri         | کسی قوم کی دشمنی زیادتی پرآ مادہ نہ کرے          |
| ۳1   | کا ہنوں کے پاس جانیکی ممانعت                             | . 27       | نیکی اور نقوی برتعاون کرنے کا حکم                |
| rr   | ٤۬ڸڬؙۏڣۣؽڰ۫                                              | ŕm         | مسلمانوں کی عجیب حالت                            |
| rr   | وَمَا آهِلَ لِعَيْدِ اللهِ مِن كِيا كِياجِيزِي واطل بين  | 11         | گناه او ظلم پر مد کرنے کی ممانعت                 |
| rr   | قروں پرجو چیزیں لے جاتے ہیں اُن کا تھم                   | 17         | تعصب کی تباہ کاری                                |
| mm . | نذرلفير الله حرام اور كفرب                               |            | گناہوں کی مدد کرنے کی چند صورتیں جو              |
| m    | كافرون كى نااميدى اوردين اسلام كاكمال                    | 11         | رواج پذیرین                                      |
| ro   | دين اسلام كا كامل بونا                                   | 1          | جن جانورول کا کھاناحرام ہے ان کی تفصیلات         |
|      | اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے              | 177        | مرداری کھال کا تھم                               |
| PY.  | اتمام نعت                                                | 12         | خون کھانے کی حرمت                                |
| 12   | دین اسلام ہی اللہ تعالی کے بہال معترب                    |            | خنرريكاً وشت                                     |
| M    | صر ت عر <sup>ط</sup> ی فراست                             | 12         | وَمَآاهُونَ لِغَيْرِ اللهِ كَاشِرَتُ             |

| صفحہ | مضامين                                          | صفحہ      | مضامين                                  |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ۵۱   | حيتم كابيان                                     | ۳۸        | مجوري مين حرام چيز کھانا                |
| ar   | وضواورتيم حكم تطهيرين برابرين                   | <b>79</b> | پاکیره چیزون اور جوارح معلمدے شکاری حلت |
| ar   | الله کی نفتتوں کو یاد کرو                       | 79        | پاکیز، اور نبیث چیزی کیامیں             |
| ar   | انصاف پرقائم ہونے کا حکم                        | ١٠٠       | حلال اور حرام کی تفصیل                  |
|      | رسول الشعطية كاحفاظت كاليك خاص واقعه            | M         | شکاری جانوروں کے احکام                  |
| ۵۵۰  | اورالله کی نعت کی یا دو ہانی                    | i         | شکاری پرنده کی تعلیم                    |
| ۵۵   | تقوى اور توكل كاعظم                             | m         | پرندہ کے شکارے متعلقہ احکام             |
|      | الله تعالى كابن اسرائيل سے عبد لينا پيران كا    | ۳۳        | ابل كتاب كاكها ناحلال ب                 |
| ra   | عهد کوتو ژد ینا                                 |           | جس جانور پر ذرج كرتے وقت قصداً بسم الله |
| ۵۷   | نی اسرائیل کی عهد فکنی کاف <sub>ل</sub>         | 2         | نەپرىھى گئى مواس كا كھانا حلال نېيى     |
| ۵۸   | يبوديون كاتوريت شريف من تريف كرنا               | ra        | یع مجتهدین کی گمراہی                    |
| ۵۸   | يبوديون كاخيانتي                                | 0         | پاک دامن مؤ نات اور کتابی عورتوں        |
| ٧٠   | نساري يءمد ليزاورأن كاأس كوبعول جانا            | ro        | سے نکاح کرنا                            |
| 71   | نصاری کا کفرجنہوں نے سے ابن مریم کومعبود بنایا  |           | حضرت عر کا کتابی عورتوں سے نکاح کرنے    |
| 41   | رسول للدعين نورتهمي تقياور بشرتهمي              | ra        | کی ممانعت فرمانا                        |
|      | یبود ونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم       | ۳۷        | مُرِيد كاعمال اكارت موجاتي مين          |
| 4r : | اللہ کے بیٹے اوراس کے پیارے ہیں                 | M         | وضواور غسل كانحكم أورتيتم كى مشروعيت    |
|      | رسول الله عليه كل بعثت اليسه وقت ميس موكى       | MV.       | إذَا قُمْتُمُ كامطلب                    |
|      | جبكه رسولوں كى آمد كا سلسله كئ سوسال سے         | ľΛ        | وضوكا طريقه                             |
| Yr"  | منقطع تقا                                       | 140       | فا كده                                  |
| Yr.  | فِنْرُةٍ مِّنَ الرُّسُلِ كازمانه كَتَناتَهَا    | ۵۰        | أمت محمد ميركي امتيازي شان              |
|      | حضرت موی علیه السلام کابنی اسرائیل کوالله تعالی | ۵۰        | عسل جنابت كاحكم اوراس كاطريقه           |

| <del></del> | <del>00000000000000000000000000</del>              | 0-0-0-0-0 | <del>·0404040404040404</del> 040404040          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| صفحہ        | مضامين                                             | صفحة      | مضامين                                          |
|             | شرع سزا نافذ کرنے میں کوئی رعایت نہیں اور          |           | ك نعتيل ياد دلانا اور أنبيل الكيستي ميل داخل    |
| ٨٣          | سمى كى سفارش قبول نېيى                             | 42        | ہونے کا حکم دینا اوران کا اسسے اٹکاری ہونا      |
|             | چورکا ہاتھ کا شنے کا قانون حکمت ریبٹی ہےاس         | 44        | فوائد متعلقه واقعه بني اسرائيل                  |
| ۸۳          | کی مخالفت کرنے والے بے دین ہیں                     |           | حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بیوں کا واقعہ       |
|             | جولوگ اسلامی قوانین کے خالف ہیں چوروں              | 41        | ایک کادوسرے کوتل کرنا                           |
| PA          | کے مامی میں                                        |           | رسول الله عليه كاارشاد فتنوں كے زمانه ميں       |
| ۸۸          | یبود بول کی شرارت اور جسارت اور تحریف کا تذکره<br> | 4         | کیاکریں؟                                        |
| ۸۸          | توریت میں زانی کی سزار جم تھی                      | 24        | ایک اشکال اوراس کا جواب                         |
| 91,         | يبوديون كاكتا البينمين تحريف كرنا                  | 24        | تل كاطريقه البيس نے بتايا                       |
| 91          | يبود يو س كى حرام خورى                             | ,         | قابیل کو پریشانی که مقتول بھائی کی لاش کا       |
|             | چند ایسے امور کا تذکرہ جن کی وجہ سے دُنیا          | 24        | کیاکرے؟                                         |
| 95          | میں عذاب آجاتا ہے                                  | ۷۳        | فوائدمتعلقه واقعه بإئيل وقائيل                  |
| gr.         | رشوت کی بعض صورتیں                                 |           | جس نے ایک جان کول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا |
| 90          | انصاف كے ساتھ فيصله كرنے كاتھم                     | ۷۸        | د نیاادرآ خرت میں ڈاکوؤں کی سزا                 |
| 90          | توريت شريف من مدايت تقى اورنورتها                  | ,         | آيت كريمه إنهما جَوَاءُ اللَّذِينَ كاسبب زول    |
|             | حضرات انبیاء کرام اوران کے نائبین تو ریت           | ۷۸        | ڈاکوۇں کی چارسزائیں                             |
| 90          | کی حفاظت کرنے پر مامور تھے                         |           | الله تعالی کا تقرب حاصل کرنے اوراس کی راہ       |
|             | جو لوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے                | ΑI        | میں جہاد کرنے کا تھم                            |
| 44          | مطابق فيصله نهرين وه كافرېين                       |           | قیامت کے دن اہل کفر کوعذاب کاسامنا اور جان      |
| 44          | قصاص کے احکام                                      | 1         | چھڑانے کے لئے سب کچھدیے پردائنی ہونا            |
| 9.4         | فَهُوَ كُفَّارَةٌ كُعْنَى                          | ٨٢        | کافردوزخ نے نکلنا چاہیں گے مرجھی نہ نکل سکیں گے |
| 9.4         | قصاص كاشرى قانون نافذنه كرنيكاوبال                 | ۸۳        | چوروں کی سزا کا بیان                            |

|       |                                              | -0-0-0-0- | <del>&gt;0~0~0~0</del>                                            |
|-------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                       | صفحہ      | مضامين                                                            |
|       | الل ایمان کی دوسری صفت کدوہ مؤمنین کے        | .44       | انجيل شريف ميل مدايت تقى اورنورتها                                |
| 11+   | لئے نرم اور کا فروں کے لئے سخت ہیں           |           | الله كے نى اور الله كى كتابيں سب ايك دوسر ا                       |
|       | الل ایمان کی تیسری صفت که ده الله کی راه میس | 99        | کی تصدیق کرنے والی ہیں                                            |
| . 11+ | جہاد کرتے ہیں                                |           | قرآن مجید دوسری کتب ساوید کے مضامین کا                            |
|       | ابل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت    | 1•1       | محافظ ہے                                                          |
| III   | نېيں ۋرتے                                    | 1+1       | قرآن مجيد كے مطابق فيصله كرنے كاتھم                               |
| III   | الله اوررسول الل ايمان كيوني بي              | 1+1       | يېود يون كاليك مر                                                 |
| 111"  | وَهُمُ رَاكِعُون كَآفَير                     |           | اس لالح میں کہلوگ مسلمان ہوجائیں گے                               |
|       | الله تعالی اور اُس کے رسول سے دوستی کرنے     | 1+4       | حق چھوڑنے کی اجازت نہیں                                           |
| 111"  | والے ہی غالب ہو نگے                          |           | ہراُمت کے لئے الله تعالی نے خاص شریعت                             |
| 110   | مسلمانوں کی مغلوبیت کاسبب                    | 1+1       | مقر فِرمانی                                                       |
|       | اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ      | 100       | اگرالله چاہتانوسب کوایک ہی اُمت بنادیتا                           |
| 110   | جنہوں نے تمہارے دین کوہٹسی کھیل بنالیا ہے    |           | احكام البيد عرض معيب نازل                                         |
|       | الل كتاب مؤمنين سے كيوں ناراض ہيں؟           | 1+14      | ہونے کا سبب ہے                                                    |
| - 114 | اہل کتاب کی شقاوت اور ہلا کت                 |           | دورحاضر کے نام نہادمسلمان بھی جاہلیت کے                           |
|       | مُنافقوں کی حالت یہودیوں کی حرام خوری اور    | 1•0       | فیصلوں پرراضی ہیں                                                 |
| 112   | گنامگاری جموٹے درویشوں کی ہدھالی<br>رہ       | 1+4       | یبودونصاری ہےدوئ کرنے کی ممانعت                                   |
| IIA   | حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا!رشاد         | 1+4       | ترك موالات كي الجميت اور ضرورت                                    |
| 119   | يبود يول كى گتافى اور سركش                   | 1.4       | فَعَسَى اللهُ أَنُ يَّالِيَى بِالْفَتُحِ أَوْ أَمُومَّنُ عِنُدِهِ |
| 14.   | یبود یون کاجنگ کی آگ کوجلانا                 |           | مسلمان اگر دین سے پھر جائیں تو اللہ تعالی                         |
|       | الله کی کتاب برعمل کرنے سے خوش عیش زندگی     | 109       | دوسری قوم کومسلمان بنادیں گے                                      |
| 171   | نصیب سوتی ہے                                 | 11+       | الل ایمان کی صفت خاصه که ده الله سے محبت کرتے ہیں                 |

|      | ***********                                  | 44444 | <del>,a&amp;a&amp;a&amp;a&amp;a&amp;a&amp;a&amp;a</del> |
|------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| صنحه | مضاجين                                       | صفحه  | مضامين                                                  |
| Im   | الل امان سے يبوز يون اور شركوں كى دشنى       |       | رسول الله كوالله تعالى كاتفكم كه جو پچھ نازل كيا        |
| Iro  | نصاري كم موديث اوراس كامصداق                 |       | السيا ہے سب کھ پنچادي الله تعالى آپ كى                  |
|      | كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور     | ITT   | حفاظت فرمائے گا                                         |
| 12   | ואוטעי                                       |       | منى اور عرفات ميس رسول الله علية كا حاضرين              |
|      | حلال کھاؤ اور پا کیزہ چیزوں کوحرام قرار ندوو | 122   | ہے سوال                                                 |
| 1179 | اور حدے آ کے نہ بردھو                        | 144   | روافض كارسول الله عليلية برتبهت لكانا                   |
| 100  | حدودے برھ جانے کی مثالیں                     | Iro   | یبود بول کی سرشی اور سج روی کامزید تذکره                |
| 100  | حلال كوحرام كرلينا                           | IFN   | صرف ایمان وعمل صالح بی مدار نجات ہے                     |
| IMI  | جو چز ثواب کی نه موأسے باعث ثواب مجھ لینا    | IFY   | بنی اسرائیل کی عبد فکنی                                 |
| IM   | غیرضروری کوضروری کا درجه دینا                | IFA   | نصاری کے کفروشرک اورغلوکا بیان                          |
| im   | مطلق متحب كوونت كساته مقيد كرلينا            | 144   | حضرت عيسى عليه السلام كاعبده                            |
| IM   | سيمل كاثواب خودتجويز كرلينا                  | 119   | حضرت مريم عليهما السلام صديقة تغيس                      |
| IM   | سيمل كي تركيب خودوضع كرلينا                  |       | حضرت مسطح اوران کی والدہ مریخ دونوں کھانا               |
| IM   | كى واب كام كيلي جكدى پابندى لكالينا          | 119   | كماتے تھے                                               |
|      | بعض طلال چیزوں کے بارے میں طے کر لینا        |       | جو مخص نفع وضرر كا ما لك نه مواس كي عبادت               |
| IM   | كاس ميس عفلال فخص نه كهائيگا                 | 114   | کیوں کرتے ہو؟                                           |
| IM   | كسى كناه رخصوص عذاب خودت تجويز كر لمنا       | 180   | الل كتاب كوغلوكرن كي ممانعت                             |
| IMM  | قسمول کی اقسام اور شم تورث نے کا کفارہ       | 11"1  | امت محمد ميكوغلوكرنے كى ممانعت                          |
| Ira  | کفارہ قتم کے مسائل                           |       | معاصی کا ارتکاب کرنے اورمطرات سے نہ                     |
| IMA  | خراور ميسراور انصاب وازلان انا ياك بين       | irr   | رو کنے کی وجہ سے ٹی اسرائیل کی ملعونیت                  |
| 102  | شراب کی حرمت                                 | IPP.  | أمت محمد بييش نبي عن المنكر كافقدان                     |
| 10%  | سات وجوه سے شراب اور جونے کی حرمت            | IMA   | مشركين مكه سے يبود يوں كى دوى                           |

| صفحه | مضامين                                         | صفحه | مضامین                                         |
|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 14.  | ھُدِیؒ کے جانور                                |      | احادیث شریفه میں شراب کی حرمت اوراس کے         |
| 141  | القلائد                                        | IM   | پینے پلانے والے پرلعنت اور آخرت کی مزا         |
| 175  | خبيث اورطيب برابرنبين بين                      | IM   | شراب ہر بُر انی کی تنجی ہے                     |
| 145  | حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا                | 10.  | جولوگ شراب نہ چھوڑیں ان سے قبال کیا جائے       |
| IYF  | الكيشن كى قباحت                                | 10.  | الله كے خوف سے شراب چھوڑنے پرانعام             |
| IYM  | بضرورت سوالات كرنے كى ممانعت                   | 100  | جواری اورشرانی کی جنت سےمحروی                  |
| 172  | گزشتة قومول نے سوالات کئے پھر منکر ہو گئے      | 10+  | شراب اور خزیراور بتول کی تھے کی حرمت           |
| 172  | علامها بوبكر جصاص كاارشاد                      |      | حرمت کی خبرس کر صحابہ نے راستوں میں            |
|      | مشر کین عرب کی تردید جنہوں نے بعض              | 101  | اشراب بهادی                                    |
|      | جانوروں کوحرام قرار دے رکھا تھا اور ان کے      |      | شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو              |
|      | نام تجویز کرر کھے تھے اور انہیں الله تعالیٰ کی |      | الوگ شراب في چكاورونياسے جا چكان               |
| API  | طرف منسوب كرتے تھے                             | 161  | کے بارے میں سوال اور اس کا جواب                |
| 149  | بحيره بسائبه وصيله                             | ,    | شراب اور جوا رشنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ      |
| 12.  | حام                                            | 165  | اور نماز سےرو کتے ہیں                          |
|      | الل جالميت كت من كم عن جس دين ير               | 100  | جوئے أن تمام صورتين حرام بين                   |
| 121  | اینباپدادوں کو پایا ہوہ ہمیں کافی ہے           |      | حالت احرام میں شکار والے جانوروں کے            |
| IZT  | اینفون کی اصلاح کرو                            | IST  | ذريعية زمائش                                   |
|      | حالت سفر میں اپنے مال کے بارے میں              | 100  | احرام میں شکار مارنے کی جز ااورادائیگی کاطریقہ |
| 121  | وصيت كرنا                                      | 107  | احرام میں جوشکار کیا گیاہواں کے متعلق چند سائل |
| 120  | قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانهٔ کا سوال    | 101  | حرم شریف کی گھاس اور درخت کاٹنے کے سائل        |
|      | حضرت عيني عليه السلام سے الله تعالی كا         | 169  | احرام میں سمندر کا شکار کرنے کی اجازت          |
|      | خطاب اور نعمتوں کی یاد دہانی اور ان کے         | 169  | کعبشریف لوگوں کے قائم رہے کا سبب ہے            |

| صفحه        | مضامين                                              | صفحه  | مضامين                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 191         | الله تعالی بی کاہے                                  | 124   | معجزات كاتذكره                                |
| 192         | آ پ بیاعلان کردیں کہ میں غیراللہ کود کی بیس بناسکتا | ۱۷۸   | حواريون كاسوال كرنا كه مائده نازل مو          |
| 1917        | ضرراور خير صرف الله تعالى بى پېنچا سكتے ہيں         |       | حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول مائدہ کے لئے    |
| 190         | الله تعالى كى كواى سب سے بردى كواى ب                | 149   | سوال کرنااورالله تعالی کی طرف سے جواب ملنا    |
| 194         | يېودونساري کې ب دهري                                |       | گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بنی               |
|             | قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اور               | 1/4   | اسرائیل سے ہوئی                               |
| 192         | ان کامشرک ہونے ہے اٹکار کرنا                        | ١.    | حضرت عیسی علیه السلام سے الله جل شاخه کا      |
|             | مشركين كاقرآن سي منتقع ند مونا اور يول كهنا         | IAI   | دوسرا خطاب                                    |
| 19/         | کہ بیرُ انے لوگوں کی ہاتیں ہیں                      | IAM   | قیامت کے دن سچائی نفع دے گ                    |
| 199         | كافرول كادنيا في دوكارة نے كي آرزوكرنا              | IAM   | فاكده                                         |
|             | اگر دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو پھر بعناوت          | IAA   | سورة الانعام                                  |
| 144         | کریں گے                                             |       | الله تعالى في زمين وآسان اورظلمات اورنوركو    |
|             | مشركين مكه آپ كى تكذيب نبيس كرتے بلكه               | IAA . | پیدافر مایاادر برایک کی اجل مقرر فرمائی       |
| ror         | الله تعالیٰ کی آیات کوجھٹلاتے ہیں                   |       | الله تعالی کو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے |
| r•r         | رسول الله كوتسلى                                    |       | مَذِبِين كِے لئے وعيد                         |
|             | چو پائے اور پرندے تبہاری طرح اُمتیں ہیں             |       | أرُّر ونِ ماضيه ما لكه عبرت حاصل كرف كاحكم    |
| 7-0         | اللدتعالي سب كومحشور فرمائے گا                      |       | مشرکوں کی اس بات کا جواب کہ فرشتوں کو         |
| <b>744</b>  | تكذيب كرنے والے بہرے اور كو تكم بين                 | 19+   | كيون مبعوث بين كيا گيا؟                       |
| F04         | مصيبت ميں صرف الله كو پكارتے ہو                     | 19+   | استہزاء کرنے والوں کے لئے وعید<br>:           |
|             | سابقہ امتوں کا تذکرہ 'جوخوشحالی پراترانے کی         |       | آ سانوں اور میں سب اللہ ہی کا ہے وہ           |
| 1.4         | وجہ سے ہلاک ہوگئیں                                  | 197   | قیامت کے دن سب کوجع فرمائے گا                 |
| <b>r</b> •A | شكركامطلب اورشكركي ابميت                            |       | رات اوردن میں جو پھسکونت پذیر ہےسب            |

| صفحه | مضامين                                          | صفحه | مضامين                                         |
|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|      | لهولعب والول كو چھوڑ دیجئے جنہیں وُنیاوی        | 709  | فرح محموداور يذموم                             |
| 140  | زندگی نے دھو کے میں ڈالا                        |      | اكرالله تعالى سُننه ويمضح كاقوت سلب فرماليس    |
| 1441 | فاكده                                           | 11+  | توكون دين والاعم؟                              |
| rrr  | صرف الله کی بدایت بی بدایت ب                    | 110  | نبوت کے لوازم میں مال داریاغیب دان ہونانہیں ہے |
|      | عا ندسورج اورستاروں کی پرستش کے بارے            | rir  | علم غيب كے بارے من المسنت والجماعة كاعقيده     |
| HALL | يس حضرت ابراجيم عليه السلامكامناظره             |      | صبح وشام جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں           |
| rma  | قوم کی جحت بازی                                 | rim  | انهيں دور نه کیجئے                             |
|      | حضرات انبياء كرام عليهم السلام كاتذكره اورأن    | rim  | فقراء محابثي فضيلت اوران كى دلدارى كالحكم      |
| 779  | كااقتداءكرنے كاتھم                              |      | متنكبرين كى سزااور مال ودولت برگھمنڈ كرنے      |
| rro  | يبود يوں كى صدوعنا د كاايك واقعه                | riy  | والول كوتنم بيه                                |
|      | قرآن مجيد مبارك كتاب ہے كتب سابقه ك             | riz  | غنی اور فقیر کا فرق آ زمائش کے لئے ہے          |
| rm   | تقدیق کرتی ہے                                   | MV   | مالدارى اورغريي مقبوليت عندالله كاسببيس        |
|      | الله تعالى پرافتر عرف والول اور نبوت كے         | 119  | مساكين صالحين كي نضيلت                         |
| rrq  | جھوٹے دعویداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا          | 271  | گراہور کااجاع کرنے کی ممانعت                   |
| 10.  | موت کےوقت کا فروں کی ذلت                        |      | الله عى كے پاس غيب كى تنجيال بيل بحروبريس      |
| rai  | قيامت كدن برايك عليحده عليحدة تيكا              | 777  | جو کھو ہے سب اُس کے علم میں ہے                 |
| ror  | سب مال ودولت دنیابی میں چھوڑ گئے                |      | الله غالب ہے وہ نگرانی کرنے والے فرشتوں        |
| rar  | مظاهر قدرت المهياور دلائل توحيد                 | 227  | كوبهيجا إدر مرمصيبت سنجات ديتاب                |
|      | الله تعالى في برچيز كوپيدا فرمايا وه معبود برحق |      | الله اس پر قادر ہے کہ اُوپر سے یا نیچے سے      |
| 102  | ہائس کے لئے اولا دہوناعیب ہے                    | 774  | عذاب بھیج دے یا جنگ کرادے                      |
| 109  | الله تعالى كاطرف بيسيرت كي چزين آ جكي بين       |      | أن مجلسول مين بيضنے كى ممانعت جن مين           |
| 141  | مشركين كے معبودوں كو برامت كھو                  | 779  | اسلام كانداق بنايا جار باهو                    |

| صفحہ        | مضامين                                          | صفحہ | مضامين                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| r^•         | الله چاہے تمہین تم کر کدور مے لوگول کو لے آئے   |      | كافرول كى جھولى قتميں كەفلال معجز ە ظاہر ہو |
| 1/4.        | قیامت ضرورآنے والی ہے                           | 777  | جائے تو ایمان لے آئیں گے                    |
| · 1/A•      | انى انى جد عمل كرتے ربوانجام كاپية چل جائے گا   | ۲۲۳  | معاندين كامزيدتذ كره اورشياطين كى شرارتيس   |
| PAI         | ظالم كامياب نيس بوت                             | 240  | الله كى كتاب مفصل بادراسك كلمات كالل بين    |
| MAI         | کیاجنات میں رسول آئے ہیں؟                       | 742  | زمین کے اکثر رہے والے مراہ کر نیوالے ہیں    |
|             | مشرکین نے کھیتیوں اور جانوروں کوشرک کا          |      | حلال ذبيحه كهاؤاور حرام جانوروں كے كھانے    |
| M           | <b>ذربعه بنايا</b>                              | 247  | ے پر ہیز کرو                                |
|             | مشركين كا اپني اولا د كوتل كرنا اور كهيتيون اور | ,    | ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں سے بچنے کا تھم |
|             | جانوروں کے بارے میں اپن طرف سے تح يم            | 120  | مؤمن زندہ ہے اس کے لئے نور ہے.              |
| PA P        | اور خلیل کے قواعد بنانا                         | 121  | اور کافراند هر يول مل گھر ابواب-            |
| MA          | الل بدعت مشر كين كى راه پر                      | 727  | برستی میں وہاں کے بڑے مجرم ہوتے ہیں         |
|             | باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے         |      | ولید بن مغیره کی اس جہالت کی تروید کہ جمیں  |
| MA          | لئے اللہ تعالیٰ کے بوے انعامات ہیں              | 727  | رسالت ملنی چاہئے                            |
|             | جانوروں کی آٹھ فتمیں ہیں اُن میں مشرکین         |      | صاحب بدایت کا سینه کشاده اور گراه کا سینه   |
| 790         | نے اپ طور پر تحریم اور تحلیل کر لی ہے           | 121  | تک ہوتا ہے                                  |
| 191         | كياكياچزي حرامين؟                               | 120  | الله تعالی کاراسته سیدها ب                  |
|             | یبود بول پر اُن کی بغاوت کی وجہ سے بعض          | 120  | الله تعالی الل ایمان کاولی ہے               |
| rgr         | چزیں حرام کر دی گئی تھیں۔                       |      | قیامت کدن جنات سے اور انسانوں سے سوال       |
| rar         | مشركين كى كث جحق                                |      | انسانون کاجواب وراقرار جزم                  |
| 190         | الله تعالی بی کے لئے جمت بالغہ ہے               | 122  | نُوَلِّيُ بَعُضَ الطَّلِمِيْنَ كَاتَبْرِ    |
| <b>19</b> 2 | دن ضروری احکام                                  |      | جن وانس يه سوال كياتم بارے پاس رسول         |
| 192         | بديالى كے كاموں سے بچو                          | 121  | تبین آئے فضاوران کا قرار جرم                |

| <del></del>                                      | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضاطين                                           | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اورا الحل حق بين                                 | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناجائز طور برخون كرنے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایک نیکی پرکم از کم دس نیکیوں کا اواب ماتاہے     | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يتيم كے مال كے قريب نہ جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سب عبادتیں اور مرناجیناسب اللہ ہی کیلئے ہیں      | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناپ تول میں انصاف کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا          | 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناپ تول میں کی کرنے کاوبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله تعالى نے حمهيں زمين ميں خليفه بنايااور      | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انصاف کی بات کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک کودوسرے برفوقیت دی                           | P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله كعبدكو بوراكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اختثام تفبيرسورة الانعام                         | p-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صراطمتقيم كالتباع كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورة الاعراف                                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صراطمتنقیم کے علاوہ سبداتے گراہی کے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بدكتاب ومن كے لئے تقیحت ہے                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توريت شريف كامل كماب تقي اور رحمت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قیامت کے دن رسولول سے اور اُن کی اُمتوں          | <b>74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ہدایت ب <del>ق</del> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سے سوال ہوگا اور اعمال کاوزن ہوگا                | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرآ ن مبارک کتاب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اعمال كاوزن وبنااور بهارى اوزان والول كى كاميابي | 1404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الل عرب كى كث ججتى كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اعمال تولغ كرزازو                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اعمال كاوزن كس طرح موكا                          | باجما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایمان اور توبه قبول ندموں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علامة قرطبي كاارشاد                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قبوليت توبه كادروازه كتنابزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كفاركى نيكيال بيوزن مونگى                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احاديث شريفه يلى بحقم سيسورج نكلنكا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بن آدم پرالله تعالی کے انعامات اور شیطان کی      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الل بيئت كى جهالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ملعوشيت كاتذكره                                  | P64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ بری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابلیس کا آ دم کو تجده کرنے سے افکار کرنا         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يبود ونصاري اورمشر كين عرب كي ممرايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابليس كا تكالاجانا                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الل بدعت كي توبنيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابليس كازنده رہنے كيليے مہلت طلب كرنا            | r.Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مراه فرقوں کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اور بی آ دم کو گراه کرتے رہنے کی شم کھانا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ائمار بعد كےمقلدين ايك بى جماعت بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | اورائل حق بیں ایک نیکی پرکم از کم دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے سب عبادتیں اور مرنا جینا سب اللہ ہی کیلئے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور افتا م تفیر سورة الانعام سورة الاعراف تیامت کے دن رسولوں سے اور اُن کی اُمتوں سے سوال ہوگا اور اعمال کا وزن ہوگا اعمال کا وزن س طرح ہوگا اعمال کا وزن س طرح ہوگا علامہ قرطبی کا ارشاد کون ریون سے وزن ہوگا کون کی کیاں ہوگا کون کی کا ارشاد اعمال کا وزن س طرح ہوگا ملاوئیت کا تذکرہ البیس کا آدم کو تجدہ کرنے سے افکار کرنا البیس کا نکالہ جانا البیس کا نکالہ جانا | اورائل ق پی برا ادرائل ق پی ادرائل ق پی برا ادرائل ق پی برا ادر از برا ادرائل ق پی برا ادرائل ق بی برا ادرائل ق برا ادرائل ت برا ت ب |

| صفحه | مضامين                                        | صفحه        | مضامین                                       |
|------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|      | الله تعالى نے فخش كاموں كو اور ظاہرى باطنى    |             | ابلیس اوراس کا اتباع کرنے والوں کے لئے       |
| ۳۳۸  | گناہوں کوحرام قرار دیاہے                      | ٣٢٩         | دوزرخ کے داخلے کا اعلان                      |
| rra  | ہرامت کے لئے ایک اجل مقرر ہے                  |             | حضرت آ دم اور ن کی بیوی کا جنت میں رہنا      |
| 779  | بني آدم كوخطاب كدر سولول كااتباع كريس         |             | اور شیطان کے درغلانے سے شجرہ ممنوعہ کا       |
| 779  | کا فروں اور متکبروں کے لئے عذاب               | 27          | كهانا بعرومال سددنيامس أتاراجانا             |
|      | موت کے وقت کا فرول کی بدحالی اور دوزخ         |             | حضرت آدم وحوا كاكناه برنادم مونااورتوبه كرنا |
| mh.  | میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا                     |             | لباس الله كى نعمت باس سے پردہ پوشى بھى       |
|      | مگذبین اور متکبرین جنت میں نہ جاسکیں گے       | MY          | ہےاورز پنت بھی۔                              |
| mar  | أن كااوڑ هنا بچھونا آ گ كاموگا                | 779         | حیاانسان کا فطری تقاضاہے                     |
|      | الل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں       |             | اُن عورتوں کے لئے وعید جو کپڑا پہنے ہوئے     |
| LAN  | داخل موكرالله تعالى كاشكرادا كرنا             | <b>mm</b> • | بھی نگی ہیں                                  |
|      | الل جنت كا الل دوزخ كو يكارنا اور دوز خيول    | ۳۳۰         | عريال لباس كي ندمت                           |
| man  | پرلعنت کااعلان ہونا<br>سے                     | ٣٣١         | انی آدم کوتندیک تمهیس شیطان فتندهس ندوال دے  |
|      | دشمنانِ اسلام دين اسلام مي مجي الأش كرت       | ١٣٣١        | شیاطین کی حرکتیں                             |
|      | ہیں اور اسلام پر جاہلا نہاعتر اض کرتے ہیں     | 222         | شیطان کس پرقابو پا تاہے                      |
|      | اصحاب اعراف كا الل جنت كوسلام پیش كرنا        |             | جاہلوں کی جہالت جوفحش کام کرتے ہیں اور       |
| PM   | اورانل دوزخ کی سرزنش کرنا                     | mmm         | کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے          |
|      | دوز خیوں کا جنتیوں ہے پانی طلب کرنا اور دنیا  |             | ا بے حیائی کی ندمت اور طواف ونماز کے وقت     |
| roi  | میں واپس آنے کی آرزوکرنا                      | 220         | سترعورت كاخصوصى علم                          |
|      | آسان وزمین کی پیدائش اور شمس و قمر اور ستاروں | huhid       | زينت واللباس يهتكم                           |
| ror  | کی شخیر کا تذکره                              | ٣٣٩         | افضول خرچی کی ممانعت                         |
| 204  | استواعلى العرش كربار يدين امام ما لك كاارشاد  | 224         | الله كالعتين الل ايمان كے لئے بين            |

| صفحه | مضامين                                           | صفحه  | مضامين                                            |
|------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|      | شمود کا اونٹنی کولل کر دینا                      |       | نشابہات کے پیچے پڑنے کی ممانعت                    |
|      | ممود كا بلاك بونا                                |       | لآلة الخلق والامر                                 |
|      | ابورغال كاتذكره                                  |       | ارك الله رب العالمين كمعنى                        |
|      | حضرت لوط عليه السلام كاا پني قوم كواحكام پهنچانا | roo   | عاكرنے كے آواب                                    |
|      | اورقوم کا اپنے افعال سے بازند آنا اور انجام      |       | مین کی اصلاح کے بعداس میں فسادنہ کرو              |
|      | کے طور پر ہلاک ہونا                              |       | نَّ رَحُمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِيْنَ |
|      | حفرت لوط عليه السلام كي قوم كا تخته ألث جانا     | ron   | ش اوراس کے ذریعہ پیداواراللہ کی بری فعتیں ہیں     |
|      | اوران پر پچتر برسنا                              |       | مرطيب اور بلدخبيث                                 |
|      | حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كى ملاكت            |       | هرت نوح عليه السلام كا إيى قوم كوتبليغ فرمانا     |
|      | مُسَوَّمة اورمَنصُودكامطلب                       | . PYI | رقوم كامركش موكر بلاك مونا                        |
|      | بحرميت كاتذكره                                   |       | هرت هودعليه السلام كالني قوم عاد كوتبليغ كرنا     |
|      | ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گذرنے                  |       | رقوم كابلاك بونا                                  |
|      | والول کے لئے عبرت                                |       | م عاد کی سرکشی                                    |
|      | مردوں سے شہوت پوری کر نیوالوں کی سزا             |       | واكي ذريعة قوم عاد كي ملاكت                       |
|      | حضرت ابو بكرا اور حضرت على في بدفعلى كرنے        |       | واكے بارے ميں رسول الشيطيعة كاارشاد               |
|      | والون كوكياسرادى؟                                |       | هرت صالح عليه السلام كا اپني قوم ثمود كوتبليغ     |
|      | حضرت شعيب عليه السلام كااني قوم كوتبليغ فرمانا   | 124   | ما نااور قوم كاسركشى اختيار كرنا                  |
| 724  | اورنا فرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا          |       | ودى ألثى باتيس                                    |
|      | اختتآ مجلدسوم                                    |       | منی کا پہاڑ ہے نکانا                              |

> ایفائے عہو د کا حکم اور چو یا بوں اور شکاری جانوروں سے متعلقہ بعض احکام

قفسه بين : سورة ما كده كى ابتداء ايفائ عقود يعنى عهدول كو پوراكر نے كتم سے ہارشادفر مايا يَآ يُها الَّذِيْنَ ا مَنُوا اَوْفُوا بِالْعُفُودِ الْحَامِان والوا الْحِيْع عهدول كو پوراكر وعهدول كو پوراكر ناايمانى تقاضا ہاور بدعهدى ايمان كے ظلاف ہاللہ عنى وہ عهد كى نے اسلام قبول كرليا تواس نے يہدكرليا خلاف ہاللہ كام موظ اور جو بحى ادكام موظ ان سب پر عمل كروں كا اور جن چيزوں سے مع فرمايا ہال سب سب باللہ كام اور جو اللہ كى كتاب قرآن عجيد على اوامر وثوانى مول اور خواہ اللہ تعالى نے اپنے رمول عليہ كا در ليے بہتے مول ۔ ذر ليے بہتے مول۔

دُرِمنثور ص٢٥٣ ج٢ بحواله بيهي وغيره حفرت ابن عباس رضى الله عنها سفق كيا ب او فوا بسالع قدود اى بسالعهود

ماأحل الله وما حرم وما فرض وما حدفى القران كله لا تغدروا ولا تنكثوا (لينى عهد پور يكروالله نه وما حدفى القران كله لا تغدروا ولا تنكثوا (لينى عهد پور يكروالله في حوطال قرار ديا ہے اور جو حرام قرار ديا ہے اور جن چيزوں كوفرض كيا اور جوقر آن ميں حدود بيان كيس ان سب احكام پرعمل كرو ان كى ادائيگى ميں كوئى غدرنه كرواور عهد شكنى نه كرو) \_

سورة حل من فرايا وَ أَوْفُوا بِعَهُ لِ اللهِ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعْدَ تَوُكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (اورتم الله كاعبد پوراكروجب تم عبدكرو،اورمت تو رُقه مول كوان كو پكاكر نے ك بعد حالانكم تم في الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَاورتم باليا ہے، بِحُك الله تعالى جانتا ہے جو پجوتم كرتے ہو) سورة بن اسرائيل من فرمايا وَ أَوْفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا (اورتم عبدكو پوراكروب شك عبدك بارے ميل سوال كياجائ كا) سورة رعد من فرمايا إن مَا يَتَذَكّر أُولُوا الْآلْبابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ عَهِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ عَبِي اللهِ عَبِي اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُونَ الْمِيعَاقَ (وَ مَن لُولًا اللهِ عَبْدَ اللهِ وَ اللهِ عَبْدَ اللهِ وَ الْمَالِ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الْمَالِ اللهُ وَ الْهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

سور مُحْل میں وَ اُو فُو اُبِعَهُدِ اللَّهِ فر مایا اور سور مَ ما کده میں اَوْ فُو ا بِا لَعُقُودُ فر مایا عقود ،عقد کی جمع ہے عقد عربی زبان میں باند صنے کو کہتے ہیں آپس میں جومعاملات طے کئے جاتے ہیں ان کوعقد سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ جواللہ تعالی سے عہد ہوا ہے وہ بھی عقد ہے جس میں نذر بھی وافل ہے اور جو بندول سے معاملات طے کئے جائیں وہ بھی عقد ہے۔

بَهِيْكُ الْكُفْكُورِ حلال كرويتى كتى: يبلاحم بيان فرمايا كدأجلت لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْانْعَامِ إِلَّا مَا يُعْلى عَلَيْ الْمُعَامِ اللهِ مَا يُعْلَى عَلَيْ الْمُعَامِ اللهِ عَلَيْ يُعْلَى عَلَيْكُمْ (كَرْتَهَارِ عَلَيْ فِي عَلِي كَال كَ مَنْ جوانعام كمثابه بين) ببير براس جانوركوكت بين جس كي جار

پاؤں ہوں اور انعام عموماً اونٹ گائے بکری کے لئے بولا جاتا ہے۔ اُنعام کا طلال ہونا پہلے سے نخاطبین کو معلوم تھا۔ جن چانوروں پر اُنعام کا اطلاق نہیں ہوتالیکن وہ شکل وصورت میں انعام کی طرح سے ہیں جیسے ہرن، نیل گائے ہشتر مرغ ان کا حلال ہونا مشروع فرمادیا۔ لفظ بَھِیُہ مَۃ کی اضافت جو لفظ اُنعام کی طرف ہاں کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا بیقول کھا ہے کہ بیاضافت بیانیہ ہوارا کی قول بہ ہے کہ مشابہت بیان فرمانے کے لئے اضافت کو اختیار فرمایا اور مطلب بیہ ہے کہ وہ بہائم جو اُنعام کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لئے حلال کئے گئے اور مشابہت اس بات میں ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو چر چھاڑ کرنہیں کھاتے۔

پھر جب بَهِینُ مَدُ الْانْ عَام کی حلت ذکر فرمادی (اوراس میں دحثی جانور بھی داخل ہو گئے جن کا شکار کیا جاتا ہے) تو اس سے شکار کی اجازت بھی معلوم ہوگئی لیکن چونکہ حالت احرام میں شکار کرناممنوع ہے (جج کا احرام ہویا عمرہ کا) اس لئے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا غَیْسُوَ مُسَجِلِی السطّینیدِ وَ اَنْتُمُ حُومُ " کہتمہارے لئے یہ جانور حلال کئے گئے اس حال میں کہ حالت احرام میں تم ان کا شکار کرنے کو مملاً واعقاد احلال نہ مجھو۔

بہہۃ الانعام کی صلت بیان فرماتے ہوئے بطوراستناء اللہ مَا یُسُلی عَلَیْکُمُ فرمایا مطلب بہے کہ جوجانور تمہارے
لئے طال کئے گئے ہیں ان میں سے وہ جانور مستنی ہیں جن کا تذکرہ ایک آہت کے بعد حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْسَةُ وَاللَّمُ
(الآیة) میں فرمایا ہے سورة بقرہ اور سورہ انعام اور سورہ کی ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ
یَکُومُ مُا اَیْرِیْدُ دُر بِشُک اللَّمَ مُرما تاہے جوچا ہتاہے ) اس کی مشیت محتوں کے مطابق ہے۔ قال صاحب الروح من
الاحکام حسب ما تقتصیه مشیته المبنیة علی الحکم البالغة التی تقف دونها الافکار فید حل فیها ما ذکرہ من التحلیل والتحریم
دخولا اولیا ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بینی اللہ تعالی این عکمت کے مطابق ادکام دیا ہے کہ جس حکمت تک رسائی سے پہلے ہی ہمارے افکار کی انتہاء ہوجاتی ہے لیں ان ادکام میں چیزوں کی صلت وحرمت کا کھم سے پہلے داخل ہے)

لا تُحِلُوا شَعَآئِو الله كاسب بزول: اس كے بعد فر بایا یا یُها الَّذِینَ امَنُوا لا تُحِلُوا شَعَآئِو الله الله كاسب بزول كے بارے مل مفسرین نے حضرت ابن عباس سے نقل كیا ہے كہ شرت بن ضبیعہ كندى كمامہ سے مدینہ منورہ آیا (یمامہ ایک علاقہ كانام ہے ) اس نے اپ ساتھوں كو جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ كے باہر چھوڑ دیا اور تنہا آنخضرت علیہ كانام ہے ) اس نے اپ ساتھوں كو جو گھوڑوں پر سوار تھے مدینہ منورہ كے باہر چھوڑ دیا اور تنہا آنخضرت علیہ كے خدمت میں حاضرہ وگیا اور كنے لگا كہ آپ س چیز كی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں لا السه الله الله الله الله كی اور نماز قائم كرنے كی اور زكو قادا كرنے كی دعوت دیتا ہوں، كئے لگا كہ بی تو چھی بات ہے گر میں ساتھ اور كئے دام اور ہو اور كو اور الكو ہمی ساتھ لے آؤں میں ہو ہو اور الكو ہمی ساتھ لے آؤں كان سے اللہ ہو اور دعو كہ از كے باؤوں كے ذريعہ باہر چلا گیا اور بی بات كريگا جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا كافر كا چرہ لے كر داخل ہوا اور دعوكہ باز كے باؤوں كے ذریعہ باہر چلا گیا اور بی

انوار البيان جلاا

ھخف مسلم نہیں ہے جب میخف مدینہ سے باہر لکلاتو وہاں جو جانور (اونٹ وغیرہ) چررہے تھے انہیں لے کر چلا گیا حضرات صحابہ نے اس کا پیچھا کیالیکن اسے پکڑنہ سکےاس کے بعد بید واقعہ پیش آیا کہ جب رسول اللہ علیہ عمر ۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے جارہے مجھ تو ممامہ کے جاج کے تلبیہ کی آواز سی آپ نے فرمایا پینظم ہے اور اس کے ساتھی ہیں (معلم شریح بن ضبیعہ کالقب ہے )ان لوگوں نے ان جانوروں کے گلے میں قلاد ہے لینی پٹے ڈال رکھے تھے جومدینہ کے باہر چرنے والے جانوروں میں سے لوٹ کر لے گئے تھے اور ان جانوروں کوبطور حدی کعبہ شریف کی طرف کے جارہے تھے اور ان كساته بهت ساتجارت كأسامان بحى تعامسلمانول في عرض كيا يَا دَسُول الله ايعظم جار الحج ك لي تكاب آپ اجازت دیجئے ہم اس کولوٹ لیں آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اس نے صدی کے جانوروں کوقلادہ ڈال رکھا ہے (للبذاان كالوثن صحیح نہیں)مسلمانوں نے كہا (بيتو كوئى ركاوٹ كى چيزمعلوم نہیں ہوتى) بيكام تو ہم جاہليت ميں كياكرتے تھے آنخضرت سرورعالم علي في الكارفر مايا - الله تعالى في آيت بالانازل فرمائي جس مين شعائر الله كي بحرمتي منع فرمايا -حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا شعائز الله سے مناسک حج مراد ہیں مشرکین حج بھی کرتے تھے اور کعیے شریف کی طرف جانوروں کوبھی لے جایا کرتے تھے مسلمانوں نے ان کولوٹنا چاہا تواللہ تعالی نے منع فر مادیا۔حضرت عطاء سے مردی ہے کہ شعائر سے اللہ تعالی کے حدود اور اور امر اور نوابی اور فرائض مرادیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے صفامروہ اور دہ جانور مراد ہیں جو کعبہ شریف کی طرف بطور هدی لے جانے جاتے ہیں۔

شعائر الله كى تعظيم كاحكم: الله تعالى في شعائر كا تعظيم كے بارے يس سورة ج يس ارشاد فرمايا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآ نِوَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُورَى الْقُلُوبِ (يعنى جُوخُص الله كشعارًى تعظيم كرية يتلوب كتقوى كى بات ب)-

شعارُ الله كى بحرمتى كى ممانعت كے بعد الشهر السحرام كى بحرمتى سے بھى منع فرمايا كماس ميں كافروں سے جنگ نہ کی جائے، اور حدی کی بے حرمتی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حدی وہ جانور ہے جو کعبہ شریف کی طرف لے جایا جائے اور صدودرم میں اللہ کی رضا کے لئے ذریح کردیا جائے ،اور قلائد کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا ، بي قلاده کی جمع ہے ھدی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے تا کہ بیمعلوم ہو کہ بیھدی ہےادرکوئی اس سے تعرض نہ کرے۔ فلائدى بحرمتى كى ممانعت مراديه ب كهجن جانورول كے گلول ميں بيد يخ پڑے ہول ان كى بحرمتى نه كى جائے أن كولوثانه جائے.

بعض حضرات نے بیجھی فرمایا ہے کہاس سے اصحاب قلائد مراد ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ مکہ معظمہ كدرخوں كى چھال كرائے گلوں ش ڈال ليا كرتے تھے۔

جب اشہر الحرم گزرجاتے اور گھروں کوواپس جانا چاہتے تواپنے گلوں میں اور جانوروں کے گلوں میں یہ پیٹے ڈالے

ر کھتے تھے تا کہ اپنے گھروں میں اس سے پینی جا کیں۔

پر فرمایا وَلا آمینن الْبَیْتَ الْحَوامَ تعنی جولوگ بیت حرام کاقصد کر کے جارے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرواوران ت تعرض ندكرو لفظ "آمِّين" أمَّ يأمّ مجمعن قصد يقصد ساسم فاعل كاصيغه ال عموم من ج كانيت سے جانے والے اور عمره کی نیت سے جانے والے سب داخل ہو گئے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا یَنْتَخُونَ فَصْلاً مِّنْ رَّبِهِم وَرِضُواناً (كهياوگاين ربكاففل اوراس كى رضامندى جائة بين)ففل سے مال تجارت كانفع مراد ب اور رضوان سے اللہ کی رضامندی مراد ہے شرکین جو جج کرتے تھائے خیال میں وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے جج کرتے تھے جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت تک مشرکین کو ج کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور مکم معظمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب ٨هير مين مكم معظم فتح هو كيااور ٩ هير مين حفزت الو بمرصدين الله كي امارت مين حج مواتويها علان فرماديا كه ألا كا يَحُبَّنَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُوكِكُ وَ لاَ يَطُوفُنَّ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ! كَثِرداراس ال ك بعدكولي مشرك في ندر اوركونى نظام وكربيت الله كاطواف نه كرے (مشركين الياكياكرتے تھے) اور سورة براءة مي فرمايا ينايُها الله فيئن المنوالنّما المُشُوكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هلذَا (كما ايمان والوامشركين نجس ميسومجدرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد ) لہذا اب کس کا فرکو جج کرنے کی اجازت نہیں۔وہ حدی اور قلائد لے کرآئے گا تو مامون نہ ہوگامسلمانوں کے حق میں بدستورآیت کا سبمضمون باقی ہے جاج بیت اللہ کوادر عمرہ کی نیت سے جانے والوں كواورهدى كوتعرض كرناممنوع باشهرهم ميس جوكا فرول سة قال كىممانعت تقى وەمنسوخ بىجىيدا كەسورۇ بقرە ميل كزرچكا\_ احرام سے نکل کرشکار کرنے کی اجازت: پھرفر مایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَا دُوْا (کہ جبتم علال ہوجاؤ لینی قاعدہ شرعیہ کےمطابق احرام ہے نکل جاؤتو شکار کرلو) پیامراباحت ہےمطلب بیہ ہے کہ حالت احرام میں جو خشکی کاشکارکرنے کی ممانعت تھی اب احرام سے نکلنے کے بعدختم ہوگئ۔ابستحرم کاشکارکرنا حالت غیراحرام میں بھی ممنوع ہے جس کی تصریح احادیث شریفه میں آئی ہے۔

کسی قوم کی دشمنی زیادتی پر آ مادہ نہ کرئے: پر فر مایا و لا یَ جُرِمَتْ کُمُ شَنَانُ قَوْمٍ اَنُ صَدُّو کُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ اَنُ تَعْتَدُ وُا (کر نہیں کی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تہیں مجد حرام سے روک دیا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو) لاچیل جب رسول اللہ عظائے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کیلئے تشریف لے جارہ سے قومشرکین مکہ نے آپ کو عرفی بیس کرنے دیا اور صدیبہ کے مقام پر آپ کوروک دیا لہٰذا آپ اور آپ کے صحابہ فیصر ہونے کی وجہ سے جانور ذرج کر کے احرام سے نکل گئے اور مشرکین سے چند شرطوں پر سلے ہوگئ ۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اگلے سال عمرہ کی قضا کی مشرکین مکہ نے سلح کی بعض شرطوں کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ تشریف لائے اور اگلے سال عمرہ کی قضا کی مشرکین مکہ نے سلح کی بعض شرطوں کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ

ا پنالشکر لے کر میر شریف لے گئے اور مکم معظمہ فتے ہوا۔ اب جب سلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آگیا تو یہ صحابہ مشرکین مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے۔ لہذا ان کومنع فر مایا کہ سی قوم کی دشمنی تہمیں ظلم وزیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ جب مسجد حرام سے رو کنے والوں کے بارے میں بیار شاد ہے کہ ال کی دشمنی تہمیں ظلم وزیادتی پر آمادہ نہ کرے تو دنیاوی اعتبار سے جو رجشیں اور دشمنیاں پیدا ہوجاتی ہیں ان کی وجہ سے کسی پڑلم وزیادتی کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے اگر کوئی شخص ظلم کرے تو بہت سے بہت اس کے لفتر بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے قلم کے بدلے ظلم کرنا یعنی جس سے کوئی تکلیف پینچی ہے اس سے زیادہ تکلیف پینچیانا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہمیشہ عدل وانصاف پر قائم رہیں اس میں دوست دشمن سب برابر ہیں۔

اى سورت كےدوسر بركوع مى ارشاد ب و لا يَسجر مَنْكُم شَنَان قُوْم عَلَى أَن لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقُولَى (كمكى قوم كى رشمنى تمهين اس بِرآ ماده نه كرے كهم انصاف نه كرو۔انصاف كرووه تقوى سے زياده قريب ہے)۔ فيكى اورتقوى يرتعاون كرنے كاتهم:اس كے بعدار شادفر مايا وَمَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى (كآيس من نیکی اور تقوی پرایک دوسرے کی مددکرو)اس عمومی تھم میں پینکڑوں مسائل داخل ہیں۔تعاون بعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بہت مصورتیں توالی ہیں جولوگوں نے اپنی دنیاوی ضروریات کیلئے اختیار کررکھی ہیں کسی نے کپڑے کا کارخانہ جاری کررکھا ہےاورکوئی شخص اپنی فیکٹری میں جوتے بنا تا ہے کسی نے پھلوں کے باغ نگائے ہیں کسی نے کیتی پر توجہ دی ہے کسی نے انجینئر مگ کواختیار کیا ہے اور تعمیرات کے نقشے بنانے کواپنا پیٹے بنار کھا ہے اور کسی نے نقثوں کے مطابق مكانات تعمركرنے كاكام اين ذمه لے ركھا ہے۔ اس طرح سے لل الكردنيادى حاجات اور ضروريات يورى بوربى بيں۔ جوبھی کوئی مخض کوئی بھی نیکی کرنے کاارادہ کرے کسی بھی گناہ سے بچنا جاہے ہڑخض بقدرا پنی قوت وطاقت کےاس کی مدد کرے جولوگ علم دین حاصل کرناچا بیان کی سب مدد کریں۔ مدرسے بنانے والوں کی مجد تقمیر کرنے والوں کی مبلغین کی مصنفین کی مجاہدین کی اور ہرنیک کام کرنے والوں کی مدد کی جائے بیمومن کی زندگی کابہت برااصول ہے۔ یہ جوآ جکل فضائی ہوئی ہے کہ جو محض خیر کی دعوت لے کر کھڑ اہو خیر کے کام کرنے کے لئے فکر مند ہواس کی مدد کی طرف توجنہیں کی جاتی۔ بیاال ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ جا ہے توبیقا کہ جتنی زمین پرمسلمانوں کا قبضہ ہے سب ایک ہی حکومت ہوتی ایک امیر المونین ہوتا سب مل کرآ پس میں تعاون کی زندگی گزارتے۔امیر اور مامور مل کر باہمی ایک دوسرے کی مددکرتے لیکن اب جب بہت می حکومیں بنالیں اور ایک ہونے کوتیار نہیں تو کم از کم آپس میں تعاون تو رکھیں نہ ایک دوسرے سے اڑیں نہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور ہر کار خیر میں اور دینی امور میں ہر حکومت دوسری حکومت کے ساتھ تعاون کرے افراد ہوں یا جماعت سب با ہی تعاون کی زندگی اختیار کریں۔

مسلمانوں کی عجیب حالت: اگرمسلمانوں کا کوئی سربراہ اسلام کے مطابق حکومت چلانے کا اعلان کرد ہے یا اعلان کرنا چاہے تو عوام بھی مخالفت کرتے ہیں اور مغربی ذہن رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی ،اور کا فروں کی حکومتیں بھی رخنہ ڈال دیتی ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں تعاون نہیں کرتیں۔اس صورت حال کی وجہ سے اجتماعی اور انفرادی اعمال خیر میں جو تعاون ہوسکتا تھا اس کی صورتیں بنتی ہوئی بھی گڑ جاتی ہیں۔

كناه اورظلم يرمد دكرنے كى ممانعت: پعرفرمايا وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اُلِا ثُمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَــدِيْـدُ الْمعِقَــابِ (اورنه مد د کروگناه پراورظلم پراورالله سے ڈرو! بیشک الله سخت عذاب دینے والا ہے)ان الفاظ میں دوسرے رخ پر تعبیہ فرمائی ہے۔مطلب سے کہ یہ اورتقوی پرتو آپس میں تعاون کرولیکن گناہ ظلم اورزیادتی پرایک دوسرے کا تعاون ندکرو۔ قرآن کریم کی پیضیحت بھی بہت اہم ہے۔ آجکل جہال پر اور تقوی پر مدد کرنے کے جذبات سے مسلمان خالی ہیں وہاں دوسرے رُخ کے جذبات ان میں موجود ہیں گناہ اورظلم وزیادتی پر کھلےدل سے مدد کی جاتی ہے۔ تعصب کی تیاہ کاری: آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کامعیار دنیاداری کے اصول پرزہ گیا ہے عموماً اپنوں کی مدد کی جاتی ہے اپنوں میں اپنے رشتہ دارا پنے ہم زبان اپنے ہم وطن اپنی جماعت کافرداپنی پارٹی کامبرد مکھاجاتا ہے حق اورناحق كونبيس ديكها جاتا\_اگر دوآ دميول ميس كسي قتم كاجھرا موتو جو بھي (كوئي شخص اپناموجس كي قدر تے تفصيل ابھي بيان ہوئی) بس اس کی مدد کی جاتی ہے اس کا دعوی ناحق ہواور فریق ٹانی پرظلم کررہا ہوتب بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی طرف سے بولیں گے بینددیکھیں گے کہ اس مخص کی زیادتی ہے جے ہم اپناسمجھ رہے ہیں ہم ظالم کے ساتھ کیوں ہوں۔ یہ ایک ایسی وباء ہے جس میں بہت سے دینداری کے دعویدار بھی ملوث ہوجاتے ہیں۔ گناہ اورظلم پرمد دکر ناحرام ہے۔ ظالم ا پنامو یا پرایااس کی مدد کرنے کا شرعا کوئی جواز نہیں۔حضرت اوس بن شرحبیل رضی الله عندنے میان فرمایا کہ میں نے رسول الله علية كويدار شادفرمات موئے سنا كه جوفف كى ظالم كساتھاس كئے كيا كدات تقويت پہنچائے حالانكدوہ جانتا ہے كدوه ظالم بي توفيخص اسلام ي فكل كيا (مشكوة المصابيح ص٢٣٣ از شعب الايمان)\_ گناہوں کی مدد کرنے کی چندصور تیں جورواج پذیر ہیں: جسنوری یاجس عبدہ کی وجہ سے گناہ کرنایز تا ہوالی نوکری اور ایبا عبدہ قبول کرناحرام ہے گناہ کا قانون بنانا بھی حرام ہے کیونکہ اس سب میں گناہ کی مدد ہے گناہ کی اجرت بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کے کارخانے میں کام کرے یا بنک یک کام کرے ( کوئی بھی چھوٹابرا کام ہو) سے بازوں کے بال ملازم ہو یاکسی بھی طرح ان کا تعاون کرتا ہو، پولیس میں ملازم ہو جوغیرشری امور میں دوسرول کی مددکرتا مو یارشوت لیتا مو یارشوت دینے دلانے کا واسط بنیا مو یا جو خص کسی ایسے محکے کا ملازم موجس میں شیس وصول كرنا پرنا موتوبيد ملازمتين حرام بين اوران كي تخواجين جهي حرام جين \_ چورون كي مدد، دُاكودُن كي مدر، لوشيخ والون كي

مدد، غصب کرنے والوں کی مدد، ظالمانہ مار پیٹ کرنے والوں کی مدد بیسب حرام ہے۔ کسی بھی گناہ کے ذریعے جو پہیہ کمایا جائے وہ بھی حرام ہے۔

بہت سے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کیلئے اپنی آخرت بناہ کرتے ہیں لیمن ظلم اور گناہ پر مدوکرتے ہیں تا کہ کسی دوسرے
کونوکری یا عہدہ مل جائے یا قومی یاصوبائی آسمبلی کا ممبر ہوجائے الیکش ہوتے ہیں دوٹرا ورسپوٹر یہ جانے ہوئے کہ جس
امید دار کے لئے ہم کوشش کررہے ہیں یا جے ہم دوٹ دے رہے ہیں یہ فاسق فاجرہ مبر ہوکراس کافسق دفجو را درزیادہ
بوجہ جائے گا پھر بھی اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اس کوکا میاب کرنے کیلئے اس کے مقابل کی غیبتیں بھی کرتے ہیں
ادراس پر ہمتیں بھی دھرتے ہیں حی گراس کی جماعت کے لوگوں کوئل تک بھی کردیتے ہیں۔ یہ کتنی بوی جمافت ہے کہ دنیا
دوسرے کی ہے اور آخرت کی بربادی اپنے سرتھوپ لیس۔ اس کو آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا میں شر المناس منز للہ
یہ وہرے کی ہے اور آخرت کی بربادی اپنے سرتھوپ لیس۔ اس کو آخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا میں شر المناس منز للہ
یہ وہرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کردی )۔ (دوہ این اجرباد ااتی المیلیان سفہم)

دیکھا جاتا ہے کہ جوش سنت کے مطابق کپڑے پہننا جا ہے شکل وصورت وضع قطع اسلائی رکھنا جا ہے اس کے گھر والے، بازاروالے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام چھوڑ دے اور گناہ والی زندگی اختیار کرے اور ہمارے جیسا فاسق فا جرہوجائے۔ خیر کے کاموں میں مدود سنے کو تیار نہیں لیکن اگر کوئی شخص گنا ہماری کے کام کرنے لگے تواس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ حرام کمائے، رشوت لے، ڈاڑھی موقٹ سے بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی خوش اوراپنے ماحول اور سوسائٹی کے لوگ بھی خوش۔ اورا گر حلال پر گزارہ کرنے کا خیال کرنے تو سب ناراض۔ اپنے پاس سے تکٹ کے پیسے خرج کر کے دوستوں کو سینماؤں میں، رقص وسرود کی مجلسوں میں لے جاتے ہیں دھو کہ دے کربال یُرکی دکان میں لے جاکر این دوست کی ڈاڑھی منڈ واد سے ہیں اور پیسے بھی اپنے پاس سے دید سے ہیں، موجودہ میں۔ معاشرہ کا میہ جا ہلانہ مزاح بنا ہوا ایک کی مدد سے جان جاتے ہیں اور پیسے بھی اپنے پاس سے دید سے ہیں، موجودہ سے میں وقینا اللّٰہ من شرھم.

### وَالْمُتَرَدِيةُ وَالنَّطِيْعَةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا دُّكِّيثُهُ وَمَا دُيْحَ عَلَى النَّصُبِ وَآنَ

اورد جاور بالرام والمائدو وبافور وكى سظراكرم والمادو والورج كى دورة في المار وجيم وزع كوادر المراكبيا ووافور جوز كما كما يرتش كارول الوريكي والمراكبي كما ياكم

تَنتقفِ مُوا بِالْأَزْلَامِ ذَالِكُ فِنثُ

التيم كروتيرول كذريينيسب كناه ككام بير-

## جن جانورول كا كهاناحرام بان كى تفصيلات

قضف میں : گزشتہ آیت میں بتایا قا کہ بِیمُدُ اللَّانُعَامُ تہم ارے لئے طال کردیے گئے ساتھ ریکھی فرمایا تھا "اِلا مَا یُتلی عَلَیْ کُھُمْ" کہ ان طال جانوروں میں جو جانور حرام ہیں وہ تہمیں بتادیئے جائیں گے، چنا نچراس آیت میں ان جانوروں کا ذکر ہے جوزندہ ہونے کی صورت میں شری طریقے پر ذرج کرلئے جائیں توان کا کھانا حلال ہوجاتا ہے لیکن جب ان میں بعض صفات ایس پیدا ہوگئیں جن کی وجہ سے حرمت آگئ توان کا کھانا حلال ندر ہا۔

مَینَۃ (مردار): ان میں اول مَیۃ کی حرمت کاذکر فرمایا، میۃ ہروہ جانور ہے جوشری طریقے پرذئ کے بغیر مرجائے خواہ

یوں بی اس کی جان لکل جائے خواہ کی کے ماردینے سے مرجائے، گائے، تیل، بھینس اونٹ اونٹی بکرا بکری ہران نیل گائے
اور تمام وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے اگر وہ ذئ شری کے بغیر مرجائیں تو ان کا کھانا حرام ہوجا تا ہے۔ البتہ چھلی چونکہ ذئ

کے بغیر بی حلال ہے اس لئے اگر خشکی میں آنے کے بعد اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا جائز ہے اور خشکی کے جانوروں
میں سے ٹڈی بھی بغیر ذئے کئے ہوئے حلال ہے اگر وہ اپنی موت مرجائے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے۔

مسئلہ: ذن شری سے پہلے زندہ جانور سے جوکوئی جسم کا حصہ کا ٹیاجائے تو وہ بھی میچ (مُر دار) کے تھم میں ہے اوراس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حضرت ابو واقدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میں میں میں تشریف لائے اوراس سے پہلے اہل مدینہ کی بیادت تھی کہ زندہ اونٹوں کے کوہان اور دنبوں کی چکتیاں کا ث لیتے تھے اوران کو کھاجاتے تھے رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کا ٹ لیاجائے وہ میچ ہے یعنی مُر دار ہے۔ (رواہ التر ندی وابوداؤد)

جس طرح مردار جانور کا کھانا حرام ہے ای طرح اس کی خرید وفرو دست بھی حرام ہے۔ حصرت جابر اللہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فتح کمدے سال ارشاد فر مایا جبکہ آپ مکم معظمہ ہی میں تشریف فر ماتھ کہ بلاشہ اللہ اور اس کے رسول اللہ عرف کی اور کی تع کو حرام قرار دیا۔ عرض کیا گہایا رسول اللہ مردہ جانور کی دسول کے نشراب اور میں تا (مردہ جانور) اور خزیر اور بتوں کی تھے کو حرام قرار دیا۔ عرض کیا گہایا رسول اللہ مردہ جانور کی

چیوں کے بارے میں ارشاد فرمایئ (کیا ان کا بیچنا بھی حرام ہے؟) ان سے کشتیوں کوروغن کیا جاتا ہے اور چیڑوں میں بطورتیل کے استعال کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ لوگ چراغ جلاتے ہیں آپ نے فرمایا چربی مطال نہیں ہے وہ بھی حرام ہے پھر فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر بلاشبہ اللہ نے ان پرمردہ جانور کی چربی حرام فرمائی تھی انہوں نے اسے خوب صورت چیز بنادی (لیمنی اسے بگھلاکر اس میں پچھاور چیز ملاکر اپنے خیال میں اسے اچھی شکل دیدی) پھراسے نے کر اس کی قیمت کھا گئے (رواہ البخاری وسلم)۔

معلوم ہوا کہ مردار جانور کا گوشت اور چر بی دونوں حرام ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہواں کا بیچنا بھی حرام ہے حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام چیز کوخوب صورت بنادیئے سے اس میں چھطادیئے سے اس کانام بدل دیئے سے اسے خوب صورت پیکٹوں میں پیک کردیئے سے حلال نہیں ہوجاتی اس کا بیچنا اس کی قیمت کھانا حسب سابق حرام ہی رہتا ہے۔

مُر دار کی کھال کا حکم: جو جانور بغیر ذرج شری کے مرجائے اس کی کھال بھی ناپاک ہے اوراس کھال کا بیچنا بھی حرام ہے لیکن اگر اس کی دباغت کردی جائے یعنی کوئی مصالحد لگا کریا دھوپ میں ڈال کراسے سڑنے سے محفوظ کر دیا جائے تو یہ کھال پاک ہوجاتی ہے پھر اس سے نفع اٹھا نا اور بیچنا اور اس کی قیت لینا حلال ہوجا تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فرمایا کہ جب کیے چڑے کی دباغت کردی جائے تو وہ پاک ہوجاتا ہے (رواہ مسلم )۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس شے نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ام المونین حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ ایک باندی کو ایک بکری بطور صدقہ دے دی گئتی وہ بکری مرگئ ۔ رسول اللہ علیہ وہ اس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کا چڑ ہیکراس کی دباغت کیوں نہ کر لی ۔ دباغت کر کے اس سے نفع ماصل کرتے عرض کیا کہ یہ میت یعنی مُر دار ہے آپ نے فرمایا اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے (یعنی چڑا دباغت کے بعد تا یا گئیس رہتا اس سے انتفاع جائز ہے البتہ اس کا گوشت طال نہیں ہے۔ (مشکلو قالمصابی ص ۵۲)

خون کھانے کی حرمت: دوسرے نبر پرالذم یعن خون کاذکر ہاں سے دم مسفو ح (بہتا ہوا خون) مراد ہے۔ جس کی تضریح سور ہُ انعام کی آیت میں کردی گئی ہے۔ اور فرمایا ہے فَیلُ آلا آجی فی فیسمَا اُوْجِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ کی تضریح سور ہُ انعام کی آیت میں کردی گئی ہے۔ اور فرمایا ہے فیلُ آلا آجی فیسمَا اُوْجِی اِلَیَّ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِمِ اللَّهِ مَسْفَوطًا کی قیدلگانے سے ٹی اور جگر کھانے کی حلت معلوم ہوگئی تو وہ دونوں بھی خون ہیں جموے خون ہیں بہتا ہوا خون نہیں ہے۔

انواد البيان جلاح

مسكله: شرى ذرى كے بعد كلے كى ركول سے دم مسفوح نكل جاتا ہے اس كے بعد جوخون بوٹيوں ميں رہ جاتا ہے وہ ياك ہاں کا کھانا جائز ہے کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہالبتہ ذرج کے وقت جوخون لکلا ہے وہ کھال یا گوشت یا پروں میں لگ جائے وہ ٹایاک ہے۔

ہمارے دیار میں خون کھانے کارواج نہیں ہے قرآن کریم سارے عالم کے لئے ہدایت ہے۔ نزول قرآن کے وقت ہے لیکر قیامت قائم ہونے تک جس علاقے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی لوگ خون کھا کیں ان سب کے لئے قرآن نے حرمت کی تقریح کردی۔

بعض اکابرے سنا ہے کہ اہل عرب خون کو آنتوں میں بھر کرتیل میں تل لیا کرتے تھے پھراسے کباب کی طرح مکڑے مکڑے کرکے کھاتے تھے۔

مسئلہ: خون کا کھانا پینا بھی حرام ہے اس کی خرید وفروخت بھی حرام ہے اس کے ذریعے جوآ مدنی ہووہ بھی حرام ہے بعض لوگ ہپتالوں میں خون فروخت کرتے ہیں وہ حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے۔

خنزىر كا گوشت: تيىر \_ نمبر برلح الخنزىرىينى سؤر كوگوشت حرام بونے كى تفرى خرمائى ـ سوركا بر جرجز ونا پاك اورنجس العیں ہے اس کا گوشت ہویا چرنی یا کوئی بھی جزو ہواس کا کھانا حرام ہے۔اور بیچنا خریدنا بھی حرام ہے۔سورہ انعام میں فرمایافَانّه و بخس (بلاشبوه ناپاک ہے) نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کی کھال بھی دباغت سے پاکنہیں ہوسکتی۔ اس جاور کے کھانے سے انسانوں میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے بوقو میں اسے کھاتی ہیں ان کی بے حیائی کا جو حال ہے ساری دنیا کومعلوم ہے۔ یورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نےمحلوں میں دکانیں کھول رکھی ہیں وہ سور کا گوشت اور دوسراحرام گوشت بھی فروخت کرتے ہیں بیسب حرام ہاوراس کی قیمت بھی حرام ہے جولوگ ان کی د کانوں میں کام کرتے ہیں وہ چونکہ گناہ کے مددگار ہیں اس لئے ان کا بیل مین بنتا اورخریداروں کو پیرچیزیں اٹھا کر دینا

مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِحِوتِهِ نَمِر رَجِب حرام مون كاتفرت فرمانى وهمَا أهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ بِلفائِسِ اهل يَعِلَ المالأے ماضى مجهول كاصيغه باللال كامعنى بآواز بلندكرنا- يهال جانورل كوذ مح كرتے وقت جوكسى كانام يكاراجا تاباس كيلئ بيلفظ استعال فرمايا بي جوجانور حلال مواورات الله كانام ليكرذن كردياجائة واس كالمحانا حلال ہاوراگراللہ کے نام کے علاوہ کی دوسر سے کا نام لے لیاجائے تو وہ حرام ہوجا تا ہے جومدید یعنی مردار کے علم میں ہے۔ مشركين بتوں كا اور ديوى ديوتا كانام لے كر جانور كوذ كرتے بيں ایسے جانور كا كھاناحرام ہے۔ جولوگ كتابي يعني یبودی یا نصرانی نہیں ہیں (جیسے ہندوستان کے ہندو)وہ اللہ کانام لے کرذیج کریں تب بھی جانور مردار کے حکم میں ہوگا، جس جانور کو غیراللہ کے لئے نا مزد کردیا جائے لیکن ذرج کیا گیا اللہ کانام لے کر اس کے بارے میں چند صفحات کے بعدوضا حت کی جائے گی۔انشاء اللہ العزیز!

بعدود المستاق بالمحال المستال المستريد المستريد المستريد المنطقة المستحد المنطقة المستحد المس

حضرت عدى بن حاتم ﷺ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں ایسے تیرسے شکار کرتا ہوں جس میں پر نہیں ہوتے (تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟) آپ نے فر مایا جس جانور کو تیرا تیرزخی کردے اس کو کھا لے اور جس جانور کو تیرے نہ کورہ تیرکا چوڑائی والا حصہ قبل کردے تو وہ موقوذہ ہے اس کومت کھا (رواہ ابخاری وسلم)

بندوق كاشكار: بندوق كى كولى ي جوشكار بلاك بوجائده بهى حرام بالرچ بهم الله بره كركولى مارى كى بوبال اكركولى

کُلْفے کے بعد میں آئی جان ہاتی ہے جس کاذئے کے وقت ہونا شرط ہے اور بسم اللہ پڑھ کرذئے کر دیا جائے تو حلال ہوجائیگا۔ مُتَوَ قِیمه : ساتویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصری فر مائی وہ مُتَرَقِیه ہے بعنی وہ جانور جو کسی پہاڑیا ٹیلہ یا کسی بھی او نچی جگہے کر کرمر جائے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔

بہد و در برب میں بروہ میں ہونے کی تصریح فرمائی وہ نطیحہ ہے پیلفظ فعیلۃ کے وزن پر ہے جونظے پینطے سے ماخوذہ ہے جو جانور کی تصریح اور اس کے در اس کے در ان پر ہے جونظے پینطے سے ماخوذہ ہے جو جانور کسی تصادم سے مرگیا مثلاً دوجانوروں میں اڑائی ہوئی ایک نے دوسر ہے کو ماردیا کسی جانور کو دیوار میں آگر مرگیا یا کسی گاڑی سے اکسیڈنٹ ہوگیا جس سے موت واقع ہوگئی ہی سب نطیحہ کی صورتیں ہیں آگران سب صورتوں میں جانور کی موت واقع ہوجائے تواس کا کھانا حرام ہوجاتا ہے۔

ورندہ کا کھایا ہوا جا نور: نویں چیز جس کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی وہ جانور ہے جس کوکوئی درندہ کھا جائے شیر بھیڑ ہے نے کسی جانور ہے جس کوکوئی درندہ کھا جائے شیر بھیڑ ہے نے کسی جانور کو پھڑ ااور اس کو آل کردیا تو اس کا کھانا حرام ہوگیا وہ بھی مردار ہے کیونکہ ذبح شری سے اس کوموت نہیں آئی۔ حرام چیز وں کی فدکورہ نوشمیں بیان فرمانے کے بعد الله مَاذَ تَکُیتُمُ فرمایا بیا استثناء مختلہ ،موقوذہ ،مردیہ بطیحہ اور مَا اکل السبع سب سے متعلق ہے مطلب بیہ ہے کہ جس جانور کا گلا گھٹ گیایا او پر سے گر پڑایا کسی کے لاتھی مارنے سے مرنے لگا

یا نگر لگنے سے مرنے لگایا کسی درندہ سے چیٹر الیا اور اس میں ابھی تک اتن زندگی باتی ہے جوذ نے کے وقت ہوتی ہے توبیہ جانور ذبح شرعی کرنے کی وجہ سے حلال ہوجائے گا۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری کو اپنے دانت سے پکڑلیا (پھروہ کسی طرح سے چھوٹ گئی جسے ) اس کے مالکوں نے دھاردار پھر سے ذرج کردیا پھر آنخضرت سرورعالم علی ہے ۔ پوچھا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی (رواہ النسائی ص ۲۰۲۰)

بنوں کے استھانوں پر ذرخ کئے ہوئے جانور: پھر فرمایا وَ مَا ذُہِے عَلَی النّصُب (اور جونصب پرذرئ کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے) اصنام وہ مور تیاں جن کی اہل عرب عبادت کیا کرتے تھے، اوران کے علاوہ جن دوسرے پھروں کی عبادت کرتے تھے، اوران کے علاوہ جن دوسرے پھروں کی عبادت کرتے تھے ان کونصب اور انصاب کہا جاتا تھا ان کو کہیں کھڑا کر کے عبادت گاہ اور استہان بنا لیتے تھے اگر مطلق کھڑی کی ہوئی چیز کے معنی لیے جائیں تو بت بھی نصب کے عموم میں داخل ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پھر ہوتے ہیں اوران کو مختلف جگہوں میں نصب کردیا جاتا ہے۔ اصنام وانصاب کے پاس جو پھر ذرئے کیا جاتا ہے چونکہ وہ ذرئے کلئے اللہ ہاں لئے وہ بھی مردار ہے اوراس کا کھانا حرام ہے۔

تیرول کے ذریعہ جوا کھیلنے کی حرمت: پھر فرمایا وَانْ مَسْتَفْسِمُوا بِالْاَذَلامِ (اوریکھی حرام کیا گیا کہ قیم کروتیرول کے ذریعہ بال عرب کاطریقہ تھا کہ تیرول کے ذریعہ اونٹ کا گوشت تھیم کیا کرتے تھے اور بیان کا ایک قیم کا قاریعنی جوا تھا جس کا طریقہ بی تھا کہ ایک اونٹ میں دس آ دمی برابر کے شریک ہوتے تھے پھراس اونٹ کو تیرول کے ذریعہ تھیم کرتے تھے یہ دس تیر ہوتے تھے سات تیرول پر حصے لکھے رہتے تھے اور تین تیرا لیے ہوتے تھے جن کا کوئی حصہ مقرد نہ تھا۔ پھران دس تیرول کو کسی تھیلہ میں ڈالتے تھے اور شرکاء کے نام سے ایک ایک تیرنکا لئے تھے جن تین تیرول کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا جس کے نام پر ان تیرول میں سے کوئی تیرنکل آ تا تھا اسے کوئی حصہ نہ ماتا تھا حالانکہ اونٹ کی قیمت میں وہ بھی شریک تھا اس کا حصہ دوسرول کوئل جا تا تھا اور اس طرح سے شخص جوئے میں ہارجا تا تھا اور دسرے لوگ جیت جاتے تھے۔ پھران میں بعض لوگ جوئے میں جیتے ہوئے گوشت کے ان حصول کوئر ہاء مساکین اور تیموں پر خرج کر کرتے تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ لبید بن دمیعہ کے قصیدہ میں ہے (جو بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ک

وجزورايسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه اجسامها باؤوا بهن لعاقرا و مطفل بذلت لجيران الجميع لحامها

سورة بقره ملى فرمايا به يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِ قُلُ فِيْهِمَا اِثْمُ كَبِيْرُو وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (وه آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں ،آپ فرماد بچئے کہ ان دونوں میں ہڑا گناہ ہے اورلوگوں کیلئے منافع ہیں) سورة ما کده میں فرمایا بنا یُھا الَّذِیْنَ امَنُوا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْكُمُ رِجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تَفُلِحُونَ (اے ایمان والو! بات یکی ہے کہ شراب اور جوااور انساب اور از لام سبگندی چزیں ہیں شیطان کے کام ہیں سوتم اس سے فی کر دمو۔ تاکم کامیاب موجاؤ)۔

شراب اور جوئے کے بارے میں تفصیلی احکام ان شاءاللہ العزیز ہم سورہ مائدہ کی اسی آیت یا یُھا الَّذِیْنَ امَنُوا إِنَّمَا الْحَمْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

استقسام بالازلام كا دوسرامعنی: استقسام بالازلام كى ايك تفير تودى ب جواد پر مذكور بولى يعن تيرول ك ذريعه بطور جوامال تقتيم كرنا، اس تفيرك بار يين ساسب ذكره مع محرمات المطعام.

اوربعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ تیروں کے ذریعے جوغیب کی خبریں معلوم کرتے تھاس کی حرمت بیان فر مائی ہے۔
اہل عرب میں اس کاطریقہ بیتھا کہ تین تیرا پے پاس رکھتے تھان میں سے ایک پر کھا ہوتا تھا اَمَوَ نِی دَبِی (میرے رب نے مجھے تھم دیا) اور دوسرے تیر پر کھھی کھا ہوا نے مجھے تھم دیا) اور دوسرے تیر پر کھھی کھا ہوا نہ ہوتا تھا۔ جب کسی کام میں یا سفر میں جانے کا ادادہ کرتے تھے تو تھیا میں تیروں کو گھما کرایک تیرکونکال لیتے تھے اگر پہلے منہ کما تیرکی آیا تو اس کام کر کرزے تھے اور سفر میں کرنے منے اور سفر میں کرنے میں ایس کے جاتے تھے اور دوسرا تیرنگل آیا تو اس کام کے کرنے اور سفر میں کرنے سے دک جا دو تیروں تیروں کو گھماتے تھے اور برابر گھماتے اور دوسرا تیرنگل آیا تو اس کو گھماتے تھے اور برابر گھماتے اور دوسرا تیرک جاتے تھے دور بھی ہیں کھیے اور تیروں میں سے کوئی تیرنگل آئے اور پچھ تیرا سے تھے جو ''جہل'' بت کے پاس کھے اور دوسرا تھی تھے دور کھی تھے دہاں کے مجاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو گھماتے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے دہاں کے مجاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو گھمانے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے دہاں کے مجاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو گھمانے اور تھیلے میں شریف کے اندر دکھ رکھے دہاں کے مجاور کے پاس جاتے تھے۔ اور اس سے کہتے تھے کہ تیروں کو گھمانے اور تھیلے میں میں دو تیروں کو گھمانے اور تھیلے میں کھیے۔

سے نکالے اس سے آئندہ کے حوادث اور نوازل معلوم کرتے تھے اور جس کسی کے نسب میں شریک ہوتا تھا اس کے نسب کا فیصلہ بھی ان تیروں سے کروالیتے تھے۔ (تفسیر قرطبی ۲۰ ۵۸)

روح المعانى ج٢ص ٥٨ مين لكها ہے كه اس صورت كواستقسام بالا زلام سے اس كے تعبير كيا كيا كه گھرسے باہر جانے اور سفر كيلئے نكنے ميں طلب معاش كا مقصد سامنے ہوتا تھا اور تيروں سے يہ يو چھتے تھے كہ جورز ق ميرى قسمت ميں ہے وہ اس وقت باہر جانے سے ملے گا يانہيں -

وقى ال المقرطبى وانسما قيل لهذا الفعل استقسام لا نهم كانوا يستقسمون الرزق وما يريدون كما يقال الاستسقاء فى الاستسقاء فى الاستدعياء بالسقى اهد (علامقرطي قرائر من المرابي المر

کا ہنوں کے یاس جانے کی ممانعت: عرب میں زمانداسلام سے پہلے بت پرسی تو تھی ہی کا ہنوں کا بھی بہت زورتھا جوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے اوراس کے مختلف طریقے نکال رکھے تھے پچھ لوگ ستاروں کے ذریعہ غیب کی خریں بتاتے تھے (جنہیں مُنجِم کہاجاتاتھا) شریعت اسلامیہ نے سبکو باطل قرار دیدیا جو بھی کوئی غیب کی خریں بتائے اس کے پاس جاکرآئندہ کی خبریں یو چھناحرام ہےاوراس بارے میں جو کچھ مال لیادیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ام المومنين حفرت هف "عدوايت بكرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه جوفف عراف (غيب كي خري بتاني والي) کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی (رواہ سلم)۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا کہ جو قص کسی کا بن کے یاس آیا (جوغیب کی خریں بتاتا ہے) اور اس کی بات کو سچا بتایا یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیایا اپنی عورت کے پچھلے حصے میں اپنی حاجت پوری کی وہ اس چیز سے بیزار ہو گیا جو محمد علیہ پر نازل ہوئی۔ (رواہ احمد وابوداؤر،مشکلوۃ المصابح ص ٣٩٣) حضرت قادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان ستاروں کوتین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا آسان کی زینت بنایا ہے، شیاطین کے مارنے .....کاذر بعہ بنایا، راستہ دکھانے کیلیے علامتیں بنا ئیں جس نے اس کے سوااورکوئی کام تجویز کیا تواس نے غلط بات کہی اور اپنانصیب ضائع کیا اورجس چیز کوئیس جانتا خواہ مخواہ اس کے جانبے کادعویٰ کیا (رواہ ابخاری تعلیقا) غیب کی خبریں بتانے کے جتنے بھی طریقے جاری ہیں شرعاً ان پر اعتاد کرناحرام ہے نجوی ، رمل والے، جغر والے جو خریں بتاتے ہیں ان کی تقدیق کرناحرام ہے۔ بعض لوگ چڑیاں پال کرر کھتے ہیں چڑیا کے مندمیں دانے دید سے ہیں وہ بہت سے لفافوں میں سے ایک لفافہ مینے لیتی ہے وہ لفافہ پڑھ کر ساتے ہیں پوچھنے والا اس کواپنا حال سجھتا ہے اور اپنی آئدہ زندگی کے بارے میں بیلین کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہوگا بیجی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگوں کوجومال ليادياجا تاباس كالينادينا بهى حرام بـ حضرت ابومسعودانصاری الله عصروایت ہے کہرسول الله علیہ نے کتے کی قیت سے اورزنا کاری کی اجرت سے اورغیب کی خبریں بتانے والے کوجو کچھ بطور مندمیٹھا کرنے کے دیاجاتا ہے اس سے منع فرمایا۔ (رواہ سلم)

ذِلِكُوفِنَ : كِمر فرما يا ذلِكُوفِن بيه جو چيزي بيان موئين ان كوخالق وما لك جل مجدهٔ في حرام قرار ديا ہے اس كى خلاف ورزى نسق ہے تعنی فرما نبرداری سے باہرنگل جانا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔

محر مات کی تصریح فرما کراخیر میں تعبیفر مادی کدان کے ارتکاب کومعمولی نسمجھا جائے ان سب میں اللہ تعالی شائ کی نافر مانی باور برى نافر مانى ب- قال صاحب الروح فسق اى ذنب عظيم خروج عن طاعة الله تعالى الى معصيته (صاحب دوح المعالى فرماتے بيس فسق كامعى مطلب يه بهكرواكناه باوريالله تعالى كى اطاعت سے فكل كراس كى نافر مانى كى طرف جانا ہے۔)

# مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن كيا كيا چيزي واخل بي

ہم نے چندصفحات پہلے لکھا ہے کہ اھلال کامعنی ہے کہ ذرئے کے وقت کی کانام پکاراجائے، اب مجھنا جاہیے کہ جس جانور کا کھانا حلال ہواللہ کانام لے کراس کوذئ کیاجائے اوراس کاذئ کرنے والامسلم غیرمجرم ہویا کتابی ہواوراس کے ذئ كرنے سے تقرب الى غير الله مقصود نه جوتو اس كا كھانا حلال ہے۔اور جو جانور حلال جوليكن اس پر ذ ن كے وقت غير الله كانا م لیاجائے وہ حرام ہے خواہ کوئی مرقی اسلام ذیح کرے خواہ کوئی دوسر افخص ذیح کر نیوالا ہو،اورخواہ اس پر کسی بت کانام لیاجائے یا کسی نی یاولی یا پیرفقیر کااوراس کی حرمت نص صرح سے ثابت ہاور باجماع الامة حرام ہے۔اور بیجانورمین کے علم میں ہے۔ادرایک صورت بہے کہ کسی جانور کوتقرب الی غیراللہ کے لیے ذرج کیاجائے یعنی اس کاخون بہانے سے غیراللہ کی خوشنودی مقصود ہواور بوقت ذرج اس پراللہ تعالی کانام لیاجائے جیسا کہ قبروں پراس طرح کے ذیعے ہوتے ہیں۔اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہاور فد بوحد مید کے علم میں ہاس کی حرمت کی وجدا کی بقریر ہے کہ یہ مسافیع علی النسطب کے عموم میں داخل ہوجا تا ہے دوسرے اشتراک علت یعنی تقرب الی غیراللہ کی وجہ یے کا اُھِل یے بغیرِ اللہ کے ساتھ کمحق ہے۔ ورمخارش ہے ذبح لقاوم الامیہ ونحوہ کواحد من العظام بجرم لابه اهل به لغیرالله ولوذکر

اسم الله (در عارص ۱۹۲ حرم مصامش شای)

قبرول برجو چیزیں کیجاتے ہیں ان کا حکم: ابر ہی وہ مضائی اور دوسری چیزیں جولوگ قبروں پریاتعزیوں پرچر هاتے ہیں اور اس کی نذریں مانتے ہیں۔ سوب مااُهل به نغیر الله کے مفہوم صریح میں داخل نہیں لیکن چونکہ قبروں پر سے چیزیں لے جانے والوں کامقصد صرف فقراء کو ہاشتانہیں ہوتا بلکہ اول صاحب قبریا تعزیه کی خوشنو دی کیلئے نذریں مانتے ہیں پھر یہ چیزیں وہاں لے جاتے ہیں اس لئے ان کالینا اور کھانا مجاوروں اور سجادہ نشینوں کو اور ان کے مہمانوں کو اور برسلمان كيلي حرام ب-صاحب در عاقبيل باب الاعتكاف تحريفر مات بين: اعلم ان النفر الدى يقع للاهوات من اكثر العوام وما يؤخذ من اللواهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجسماع بساطل وحوام مالم يقصد واصوفها لفقراء الاتام وقد ابطى الناس بللک ولا سيمانى هذه الاعصار انتهى قال الشامى فى حاشيته قوله مالم يقصد واللخ اى بان تكون صيفة النفر لله تعالى للقرب اليه ويكون ذكر الشيخ مواذا به فقراء ه كما مو. (جان او كما كرم مورا محرادات كي طرف التي يساوراك طرح دوم كيارا عمل المرف المرف المرف المتعالى المعالم المرف المورام بيس جب المورام عمل مي المورام عمل المورام عمل المورام عمل المورام عمل المورام المورام عمل المورام المورام عمل المورام المورام المورام المورام عمل المورام المورام

صاحب يح الرائن تح يرفر مات ين: وقد قدمنا ان المنذر لا يصح بالمعصية للحديث لا نذر في معصية الله تعالى فقال الشيخ قاسم في شسوح الدر واما النذر الذي ينذره اكثر العوام على ما هو مشاهد كان يكون لانسان غائب او مريض اوله حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول ياسيدي فلان ان رد غائبي او عوفي مريضي او قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا اومن الفضة كذا أؤمن الطعام كذا أومن الماء كذا اومن الشمع كذا او من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالاجماع لو جوهمنها انه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها ان المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها انه ان ظن ان السميت يتنصرف فيي الاصور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللَّهم الا ان قال يا الله اني نذرت لك ان شفيت مريضي اورددت غائبي او قبضيت حاجتي ان اطعم الفقراء الذين بباب الامام الشافعي او الامام الليث إو اشترى حصيرا لمساجدهم اوزيسالىوقىودهما اودراهم لممن يقوم بشعائرها الى غير ذالكب مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل (الى ان قال) ولا يجوز لمحادم الشيمخ اخمذه ولا اكملمه ولا التحسرف فيمه بوجه من الوجوه الاان يكون فقيرا اوله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مـضـطرون فيا خذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه ايضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب الى الله تعالى وصرفه الى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ فاذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائح الاولياء تقربا اليهم فحرام باجماع المسلمين مالم يقصد وابصرفها للفقراء الاحياء قولا واحدا اهد (يربات بم يبل يران كريك بين كر كراه اى نزريج نيس باس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے کاموں کی کوئی نذر نہیں ہے۔ چنا چیش فٹق تاسم ؤر کی شرح میں فریاتے ہیں وہ نذر جوا کشرعوام مانتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی (عزیز) غائب ہویا کوئی مریض ہوایا س کی کوئی اہم خرورت ہوئو وہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس جاکرا پناہا تھوتو اس کی قبر کے سر پر رکھتا ہاور کہتا ہا ے فلال میرے سردار اور اگر میرا آ دفی عائب ہے واپس لوٹا دیا گیایا میر امریض درست کردیا گیایا میری ضرورت پوری کردی گئ تو اتناسونا 'یا آئی چاندی یا تناکھانا کیا اتناپانی یا اتنا چراغ یا تنا تیل دول گا تو بینذر بالا جماع باطل ہے تی وجوہ ہے ان میں سے ایک وجدیہ ہے کہ پیخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کے لئے منت ماننا جائز نہیں ہے کونک ندر عبادت ہے اور کلول کے لئے عبادت نہیں ہوتی اور ایک وجدیہ ہے کہ جس کے لئے منت مانی عنی ہے وہ میت ہے اور میت کی چیز کی ما لک نہیں ہو علی اور ایک وجہ بیہ ہے کہ اگر اس کا خیال ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ بیمیت بھی ان امور میں متصرف ہے تو اس کا بیاعتا د کفر ہے۔ ہاں اگر اس طرح کے کہا اللہ! میں نے تیرے لئے بیمنت مانی ہے کہ اگرتونے میرے مریض کوشفاء دیدی یا تونے میرے کمشدہ کولونا دیایا اگرتونے میری ضرورت پوری کردی تو میں ان فقیروں کو کھانا کھا وں گا جوامام شافعی کے دروازے پر ہیں یاام لید کے دروازے پر ہیں یا میں ان حصرات کی مساجد کے لئے گار ڈرخریدوں گایا ان کے چراغول کے لئے تیل خریدوں گایا جوان مساجد میں نماز واذان وغیرہ شعائر کی خدمت سرانجام دے گا ہے درہم دوں گا وغیرہ ذلک الی تمام صورتیں جن میں کہ فقراء کو نقع جواور نذراللہ تعالیٰ کے لئے ہو .....اورفر مایا کہ بزرگ کے خاوم کے لئے ان کالینااور ان کا کھانا اور کسی بھی طرح کا تصرف جائز نہیں ہے مگریہ کہوہ فقیر ہویا اس کا عیال فقیر ہو جو کمانے سے عاجز ہو حالب مجبوری میں ہوں اور اس کوبطور ابتدائی صدقہ کے لے لیس تو بھی ان چیزوں کا لیتاان کے لئے مکروہ ہے جب تک نذر مائے والا اللہ تعالی کے تقرب عاصل کرنے اور فقراء پرخرج کرنے کا ارادہ نہ کرے اور اس بزرگ کے لئے مشت کا خیال ختم نہ کرد ے جب تفصیل آپ نے جان لی تواب جوبھی دراہم' چراغ اور تیل وغیرہ بزرگوں کے مزارات پران کے تقرب کے لئے لے جایا جاتا ہے دہ مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے۔ جب تک کد لے جانے والے وہال کے زندہ فقراء کے لئے خرج کرنے کا پخته ارادہ نہ کرلیں)

نذرلغیر الله حرام اور کفر ہے: درمخاراورالبحرالرائل کی ذکورہ بالاعبارات سے معلوم ہوا کہ نذرلغیر الله حرام ہے کیونکہ نذرعبادت سے معلوم ہوا کہ نذرائی جاتل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اموات کے لئے جونذر مانی جاتی ہے اس نذر کی وجہ سے عوام الناس روپیہ پیسہ موم بی تیل وغیرہ جواولیاء اللہ کی قبروں کے پاس لے جاتے ہیں تا کہ ان کا تقرب حاصل ہوتو یہ بھی بالا جماع باطل ہے اور حرام ہے۔ اس طرح جومٹھائی وغیرہ لے جاتے ہیں تا کہ قبروں پرچ ماکیں حاصل ہوتو یہ بھی بالا جماع باطل ہے اور حرام ہے۔ اس طرح جومٹھائی وغیرہ لے جاتے ہیں تا کہ قبروں پرچ ماکیں

اور قبروالوں کا تقرب حاصل کریں یہ مٹھائی بھی حرام ہے۔ اس مٹھائی کالینا اور کھانا اس طرح سے نفتری اور تیل وغیرہ اور وہ چادر جو قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں ان سب کالینا اور خرچ کرنا اور کھانا اور کھانا سب حرام ہیں جس میں قبروں کے خدام سجادہ شین اور ان کے پاس قیام کرنے والے اور آنے جانیوالے مہمان سب ببتلا ہیں ہاں اگر کسی نے یوں نذر مانی کہا ہے اللہ! میرافلاں کام ہوجائے تو فلاں ہزرگ کے پاس جو فقراء ہوں ان کواتے پیسے دوں گا یافلاں مبحد میں تیل دوں گا اور اس نذر کے مطابق عمل کرلیا تو ان چیزوں کا خرچ کرنا اور لینا جائز ہے لیکن مالداروں کو ان کالینا اور خرچ کرنا پھر بھی حلال نہ ہوگا۔ نذر لغیر اللہ کی صورت میں جو چیزیں قبروں پر لے کر گئے پھراس سے تو بہ کر لی اور اس مال کو فقراء پر خرچ کردیا تو فقراء کواس کالینا جائز ہوگا۔

نذر الذير الله كفر م كيونكه نذر عبادت ما ورعبادت الله بى كے ليے مخصوص ہے نيزية عقيده ركھنا كه اموات اپنى قبرول ميں تصرف كرتے ہيں اور اس تصرف ميں مختار ہيں اور بغيراذن الله تصرف كرتے ہيں يہ بھى كفر ہے اور جوجانور غير الله ك تقرب كے لئے ذرئح كيا جائے اگر چه ذرئح كے وقت الله كانام ليا جائے وہ بھى حرام ہے چونكه اس كے ذرئح سے تقرب لغير الله مقصود ہے اس لئے يہ بھى كفر ہے ہاں! اگر كوئى جانورمہمانوں كے كھلانے كيك ذرئح كيا جائے اور خون بہانے سے تقرب الى غير الله مقصود نه ہوتو وہ حلال ہے جيسے وليمه اور عقيقه ميں ذرئح كيا جاتا ہے۔

الْيُوْم يَيْسِ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَكَلَّ تَخْشُوْهُ مَهُ وَاخْشُوْنِ الْيُوْم الْكَهُدُ الكَهْ دِيْنَكُمْ

آج كافر تمهارے دین ہے تا امید ہو گئے سو اُن ہے نہ وُرو اور مجھ ہے وُرو۔ آج میں نے پورا کر دیا تمهارا دین

وَاکْمُمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِیْ وَرَضِيْتُ لَكُوْ الْرِسْلَامَ وَيْنَالُهُ فَهُنِ اضْطُرَ فِي فَخْمَتِ عَلَيْ مُتَكَانِفِ لِلِاثْنِهِ وَاکْمُرُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَوَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَوَاللّهُ وَرَحِيْدُونَ وَمِي اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِي اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِي اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِي اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِيْنَا لِللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِي اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِيْنَا لِللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِيْنَا لِللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُونَ وَمِيْنَا لِللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُ وَاللّهُ وَمِورَاتِهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَرَحِيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَهُ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ وَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُونَا وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## كافرول كى نا أميرى اوردين اسلام كا كمال

قفسه بیو: یہ بھی آیت بالا کا ایک حصہ ہے۔ مُنیۃ وغیرہ کی تُرمت بیان فرمانے کے بعد بطور جملہ معتر ضدار شاوفر مایا کہ آج کا فرتمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے سواُن سے ندو رواور مجھ سے ڈرواور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پہند فرمایا اس کے بعد پھر ضمون متعلقہ حیوانات بیان فرمایا اور بھوک کی مجبوری میں ان میں کی کھانے کی اجازت فرمادی۔ کھانے کی اجازت فرمادی۔

آ بت بالا ججة الوداع كموقعه پر عرفه كه دن عرفات مين نازل بوئى رسول الله اورآ پ كے صحابة بن كى تعدادا يك لا كھ نے زيادہ تقى اُس وقت عرفات ميں موجود تھے رسول الله عليہ كے زمانے ميں مسلمانوں كا اتنا برااجتماع كم بهن بوا يہ دوالحجه بلاح الله عليہ كا حرام ميدان عرفات جبل رحمت كا قرب جعد كا دن اليے متبرك زمان مكان اور حال يہ ذوالحجه بلاول بوا مدمعظم مير ميں فتح بو چكا تھا اور سارا عرب مسلمان ہوگيا تھا جولوگ اس انظار ميں تھے كہ ميں اس آيت كا نزول بوا مكم محظم مير عن في اور اہل مكم كى خالفت كا كيا انجام ہوتا ہے اُسے ديكھ كرا بينج بارے ميں فيصله كريں كے يوگ بحى سيدنا محمد رسول الله عليہ اور اہل مكم كى خالفت كا كيا انجام ہوتا ہے اُسے ديكھ كرا بينج بارے ميں فيصله كريں كے يوگ بحى فتح كمد كے بعد مسلمان ہو گئے مختلف قبائل جزيرة العرب كے اطراف واكناف سے وفود كى صورت ميں آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے -

یدونودایئ قوموں کے نمائندے بن کرآتے تھا اور پھر اسلام کے نمائندے بن کرجاتے تھے۔ جزیرہ عرب میں جو اہل شرک اور اہل کفر کی خالفت تھی وہ ختم ہوگئ۔ یہ کافروں نے سجھ رکھا تھا کہ دین اسلام کو دَبا دیں گے۔ صفح ہتی ہے مٹا دیں گے جس کے لئے انہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور بہت می تدبیریں کیں جزیرۃ العرب سے باہر دوسر لوگوں سے بھی مدد لینے کا پروگرام بنایا۔ المحمد لله ان سے یہ ارادے خاک میں مل گئے اور ساری تدبیریں ملیا میٹ ہوگئیں اور اب وہ اس سے ناامید ہوگئی کہ اللہ جا تھا گئے ہوگئیں اور اب وہ اس کی ناامید ہوگئے کہ دین اسلام کوختم کریں۔ اللہ جا شان نہیں بی خیال نہیں رہا کہ تمہارے دین پر غالب ہوں کیونکہ اللہ کا جودعدہ کا فرتمہارے دین پر غالب ہوں کیونکہ اللہ کا جودعدہ تھا کہ دین اسلام کو غالب کرے گا وہ اس نے پورا فرما دیا اور کا فروں نے اس کا مشاہدہ کرلیا۔ اب جبکہ اللہ تعالی شائہ نے غلب عطافر ما دیا تو کا فروں سے جو ظاہری ڈرتھا وہ ختم ہوا اب تو بس ظاہر او باطنا اللہ ہی سے ڈرتا ہے اُس کی فرما نہرداری کرواور غلب عطافر ما دیا تو کا فروں سے جو ظاہری ڈرتھا وہ ختم ہوا اب تو بس ظاہر او باطنا اللہ ہی سے ڈرتا ہے اُس کی فرما نہرداری کرواور اُس کی نافر مانی سے بچو اسکوفر مایا فیلا تَنْحُشُو ہُمْ وَ انْحُشُونُ نَ (پُس تُمَ اُن سے نہ ڈرو جھے شورو)

وین اسلام کا کامل ہونا: اس کے بعد فرمایا آلیوم اکے مَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کَآج مِن نِتَهارے لئے تہارادین پوراکردیا۔ حضرت آ دم الطبیح السیاع کے اسلام تشریف لائے اور جواللہ تعالی نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان میں جواحکام اور مسائل نازل ہوتے رہے آج ان سب کی پیمیل کردی گئے۔ احکام کی بھی تکیل ہوگئی اور اخسلاق کی بھی رسول اللہ عقیقے نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنّ الله بعثنی احکام کی بھی کی رسول اللہ عقیقے نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنّ الله بعثنی لئے ممال محاسن الافعال (اللہ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اورا بیسے افعال کی تکیل کے لئے بھیجاہے) (رواہ فی شرح النة کما فی المشکوة ص ۵۱۲)

اس سے پہلے جواحکام نازل ہوئے ان میں ہے بعض منسوخ بھی ہوئے جن کے عوض ان سے بہتریا انہی جیسے احکام نازل فرمادیئے گئے اب دین کامل ہے کوئی تکم اب منسوخ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ نے فرمایا کہ بید (نزول

احکام) کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت اس کے بعد کوئی آیت احکام کے متعلق نازل نہیں ہوئی جو چند آیات اس کے بعد نازل ہوئیں وہ ترغیب وتر ہیب کے متعلق تنیس اس پر بعض مفسرین نے آیت کلالہ سے متعلق اشکال پیش کیا ب كبعض حفرات نے أسے آخرى آيت بتايا بيكن اگرائے آخرى آيت ا ك مان لياجائة تب بهى اس اعتبار سے .... اشكال ختم بُو جاتا ہے كداس ميں شخواقع نبيس بوار والله تعالى اعلم بالصواب اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبول پر حاوی ہے: دین اسلام انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے احماعی اور انفرادی اعمال واحوال سب کے بارے میں احکام موجود ہیں۔آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہیں عزیز و ا قارب آپ میں مل کر کس طرح رہیں۔میاں بیوی دونوں مل کر کس طرح زندگی گزارین اولا دی پرورش کن اصولوں پر اور کس طرح کی جائے پڑوی کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو۔ مہمان اور میز بان کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھیں دشمنوں سے سلح اور جنگ کیے ہو معاہدہ کس طرح ہومردول اورعورتوں کالباس کیا ہو کھانے پینے اور بہننے میں کن امور کی رعایت رکھی جائے۔ تھ وشرا کے احکام رہن واجارہ کے احکام اور اُن کی تفصیلات۔ صدودوقصاص جاری کرنے کے احکام خلیف اور امیر کی ذمته داریاں عوام الناس کا اُمراء اور خلفاء کے ساتھ سلوک اوراسی طرح سینکٹروں عنوانات کے جوابات شریعت اسلامیہ میں موجود بير -اسلام صرف عبادات بى كالمجموع نبيس اعتقاديات عبادات معاملات اخلاق وآداب -- يرسب اسلام ميس موجود ہیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ایسانہیں ہے جوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو۔ بجز چند تصوّ رات اور خیالات کے دوسرے ادبیان میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اسلام میں کسی آئکھیں بند کرنے والے کو پچھ بھی نظر نہ آئے تو بیددین کا جامع اور کامل ہونا ہی ایک منصف مزاج سمجھ دارانسان کے لئے اسلام کے دین حق ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ اس اعتبارے انبیاء سابقین علیم الصلوة والسلام کا دین بھی کامل تھا کہ اسکوا ختیار کرنے پر ان کے اپنے اپنے زمانے میں آخرت کی نجات کا مدار تھا اور اسکوا ختیار کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لئے کافی تھا۔سیدنا محمد عظیم جودین لائے وہ تمام انسانوں تمام جہانوں اور آئندہ آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہوار اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہوار کوئی دین اس کے بعد آنے والانہیں جواسکومنسوخ کردے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے احکام پر حاوی ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے اور کیسے ہی حوادث ونوازل کاظہور ہوجائے اُن سب کا حکم شرعی موجود ہے اور مدار نجات تو بہر حال ہے ہی اُن سب وجوہ سے اس کو کامل فرمایا۔

ائماً م تعمت: پر فرمایا و اَقْدَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِیُ (اور پوری کردی میں نے تم پراپی نعت) صاحب روح المعانی ح۲ص ۲۰ لکھتے ہیں کہ ماطبین پر نعت کا پورا فرمانا اس طرح ہوا کہ اُن کے لئے مکہ عظمہ فتح ہوا اوروہ مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ علمہ عظمہ فتح ہوا کہ اور جاہلیت کی چیزین ختم کردی گئیں اور شرکین کو جج کرنے سے دوک دیا گیا۔

اتمام نعت کی تغییر میں دیگر اقوال بھی لئے مثلاً یہ کہ اللہ تعالی نے ہدایت پوری فرمادی اور اس کے اسباب کمل فرماد یکے اور بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ است محمد یعلی صاجبالصلو ہ والحقیہ کو جوعلم و حکمت سے نواز اجوادر کسی کوعطانہیں فرمایا اتمام نعت سے وہ مراد ہے۔ صاحب معالم النز میل اسکی تغییر کرتے ہوئے بعض حضرات سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہ وعدہ پورا فرمادیا جو وَ لا تو بیا علم میں فرمایا تھا۔ ج مص اا

وین اسلام بی اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر ہے: پر فرمایا وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسَلامَ وَیْنَ اور میں نے تہارے لئے دین اسلام کو پند کرلیا۔ دین اسلام بی امن وامان اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے جس کا دین اسلام نہ ہو گاوہ اصحابِ نار میں ہے ہوگا بعنی اس کے لئے ہمیشہ جمیش دوزخ ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے بہال معتبر نہیں کوئی کیسی ہی عبادتیں اور۔۔ریاضتیں کرے تارک وُنیا ہو راہب ہووہ دوزخی ہی ہوگا آگر دین اسلام قبول کئے بغیر مرگیا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول علیہ نے کہ (قیامت کے دن اعمال آئیں گے) نماز آئے گا وہ کہے گل کہ اے رب! میں نماز ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو فیر پہ پھرصد قد آئے گا وہ عرض کرے گا اے رب! میں صدقہ ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو فیر پہ ہے۔ پھر دوزے آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب! ہم صیام ہیں اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ تو فیر پہ ہے۔ پھر دوسرے اعمال ای طرح آئے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تم فیر پہ ہو پھر اسلام آئے گا وہ عرض کرے گا اے رب! آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو فیر پہ ہے۔ تیری ہی وجہ سے ملاکہ وں آئے مواخذہ کروں (جس نے تھے قبول نہ کیا تھا وہ فیر سے محروم ہوگا اور عذاب میں جائے گا) اور تیری وجہ سے عطا کہ وں گا۔ (آج جوانعا مات ملنے ہیں تیری وجہ سے ملیں گے)

الله تعالى في الله خورة من المنظم ومن المنظم عنه المنظم والمنطقة والمنطقة والمنظم والمنطقة والمنظم والمنطقة وا

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُمّت محمد یعلی صاجبا الصلوٰ ۃ والحیۃ کو تین خصوصی انعام عطافر مائے (۱) اکمالِ دین (۲) اتمام نعمت اسلام۔ جس سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں اور جس کے بغیر کسی کے لئے آخرت میں کسی نعمت کا کوئی حصہ نبیں۔ امت محمد بہ افضل الامم ہے اس کا نبی (علیہ کے انصل الانبیاء ہے اس کے پاس افضل الکتب ہے۔ اس کا دین اکمل

حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جمیں کوئی نئی عید منانے کی ضرورت نہیں۔
جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لئے پہلے ہی سے عید کا دن تھا۔ ایک نہیں اس دن ہماری دوعیدیں تھیں اُن میں سے
ایک عید تو ہر ہفتہ ہوتی ہے یعنی جعہ کے دن اور دوسری عید ہر سال جج کے موقعہ پر تجاج کرام کونھیب ہوتی ہے۔ ہمیں عید
میں لعب ولہونہیں ہے یہ ہماری عید اللہ کی فر ما نبر داری اور اطاعت اور اُس کے ذکر کی مشغولیت ہے چنا نچہ ہم ہمیشہ وہ عید
مناتے ہیں جو ہمارے لئے رب العزت ذو الجلال کی طرف سے مقرر کی گئے ہے۔

حضرت عمر رفظ کی فراست: جب آیت بالا نازل ہوئی تو حضرت عمر اونے گے اور انہوں نے اس آیت سے سیمجھا کہ اب نبی اکرم علی اس دنیا میں تشریف نہیں رکھیں گے چونکہ جس مقصد کے لئے آپ کومبعوث فرمایا تھاوہ پورا ہوگیا۔ حقیقت میں انہوں نے تھیک سمجھا اور نزول آیت کے اکیاسی دن کے بعد آنخضرت علی کی وفات ہوگی۔

(من روح المعانى ومعالم التزيل)

مجبوری میں حرام چیر کھانا: آخریں فرمایا فَمَنِ اصْطُرَّ فِی مَحْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لِآثُمِ فَانَّ اللهُ غَفُرُدَّ وَمِي مِي مِي اللهُ عَفُرُدَّ وَمِي مِي مَعْمَ مَنَ اللهُ عَفُرُدَّ وَمِي مِي اللهُ عَفُرُدُ وَمِي مِي اللهُ عَفُرُدُ وَمِي مِي اللهُ عَفُرَدُ مِي اللهُ عَفُرَدُ مِي اللهُ عَفُرَدُ مِي اللهُ عَفُر مَا اللهُ عَفُور مِي اللهُ عَلَى اللهُ ال

آخریں جو یفر مایا فَانَ الله عَلَمُ فُورٌ رَّحِیهُ و اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جان بچانے کے لئے جوتھوڑا سا کھانے کی اجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے اللہ تعالی اسکومعاف فرمادے گایوں کہیں گے کہ اس موقعہ پر ذراسا کھانا حلال ہوگیا البتہ حرام اپنی جگہ حرام ہی ہے اس کے بارے میں مزید عبیداور توضیح سورہ بقرہ کی آیت فَامَنِ اضْطُر عَنُورَ بَاغٍ وَلَا عَالَ مِن اللهِ عَدْرَام بی ہے۔ عند کے ذیل میں گذریجی ہے۔

### یا کیزہ چیزوں اور جوارح معلمہ کے شکار کی جلت

قضسيو: اس آيت مين اول توية بنايا كتمهارك لئ ياكيزه چزين طال كردى كئين

پاکیزہ چیزیں اور خبیث چیزیں کیا ہیں؟ صاحب روح المعانی الطیات کا مطلب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای مال، تست خب الطباع السلیم ولم تنفر عند لینی باکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کوطبائع سلیم خبیث نہیں سمجھتیں اور جن سے نفرت نہیں کر میں۔ اس کے عموم میں ہر پاکیزہ چیز کا طال ہونا اور ہر خبیث چیز کا حرام ہونا واغل ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جس کی طبیعت پاکیزہ ہوگی۔ وہی پاکیزہ چیزوں میں رغبت کرے گا اور خبیث چیزوں سے اُسے نفرت ہوگی۔ مہر چیز کو کھا جاتے ہیں خزیر کھانے والے قو معلوم ہی ہیں اُسے عموماً نصرانی بہت سے مُلکوں میں ایسے انسان بہتے ہیں جو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں خزیر کھانے والے قو معلوم ہی ہیں اُسے عموماً نصرانی

لوگ کھاتے ہیں کین بندر' کتا'سانپ' گرگٹ' چھکی اور ہرطرح کے کیڑے کھانے والے لوگ کروڑوں کی تعداد
میں مشرقی ایشیا کے مُلکوں میں موجود ہیں چونکدان لوگوں کے طبائع سلیم اور طیب نہیں ہیں اسلئے ان کی طبعی رغبت اس بات
کی دلیل نہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ طتیب ہے حضرات انبیاء کرام علیجم الصلاق والسلام کی تعلیمات سے محروم ہونے کی
وجہ سے گفر میں بھی غرق ہیں اور ان کی روحوں پر تہد بہتہ ظلمت اور گندگی چڑھ گئی ہے اسلئے ہر جانر رکھائے کے لیئے تیار ہیں۔
طبیات کی شخصیص سے تمام ناپا کیوں اور غلاظتوں کے کھانے کی مُرمت بھی معلوم ہوگئی۔ حشرات الارض (کیڑے
مکوڑے) کھانا بھی حرام ہیں کیونکہ طبائع سلیمہ کنزد یک بیطیتات سے خارج ہیں۔ پاکن طبیعتیں ان سے نفرت کرتی ہیں۔
حلال اور حرام کی تفصیل: طال جانوروں کی تفصیل تو عموماً سب ہی کو معلوم ہی ہے گائے ہیل' جینس' بحرا' بحری' بھیٹر' بھیٹر' و نیڈوں جانوروں جانوروں ہیں اور ہرن ٹیل گائے خرگوش جنگی جانوروں میں حلال ہیں اور پر عوان ہیں اور جوشکار کرکھا تا ہوٹاگوں والا ہو
پر عدوں میں کبور' فاخنہ' مُرغی' بطن' مُرئی' جنگر موانی پر اعوطا' مینا بھی حلال ہیں اور جوشکار کر کے کھا تا ہوٹاگوں والا ہو
بایروں والا اس کا کھانا حرام ہے۔

غذا کھانے والے کے اخلاق پرغذا کا اثر پڑتا ہے بھاڑ چرکھانے والے جانوروں کو کھایا جائے تو انسان میں بھی اسی طرح کے اخلاق پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے ان کے کھانے ہے منع فرمایا ۔ حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ بھی نے ہر ایسے جانور کے کھانے ہے منع فرمایا جو اپنے وانتوں سے چیر بھاڑ کر کھاتا ہے (جیسے شیر بھیڑیا۔ پئی ۔ کتاوغیرہ) اور ہرا یہ پرندوں کے کھانے ہے منع فرمایا جو پنچ والا ہو۔ یعنی پنچ سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتا ہو (رواہ مسلم) گردہ بیل مُر دار کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں اور شکرہ ۔ باز جو دوسرے پرندوں کو شکار کر کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ حضرت خزیمہ بن جرزہ کھائے گا اور آپ سے بھیڑیئے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھی کھائے گا میں ہے کہ رسول اللہ عیر کے کہ اور شمن ابودا کو دیس ہے کہ رسول اللہ عیر کی جائے گا دورا کہ جو بھی شن فرما دیا (بگاری وسلم ) اور چونکہ فچر گھوڑے اور گدھے کہ طاپ دکھائے نے پالتو گدھوں کھانے جسی منع فرما دیا (بگاری وسلم ) اور چونکہ فچر گھوڑے اور گدھے کہ طاپ دسول اللہ علی تھائے نے پالتو گدھوں کھانے جسی منع فرما دیا (بگاری وسلم ) اور چونکہ فچر گھوڑے اور گدھے کہ طاپ سے بیدا ہوتا ہے اس لئے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

علامہ دمیری کتاب الحوان ج ۲۳ میں علامہ ابن عبد البرسے فقل کرتے ہیں کہ میرے علم میں علاء مسلمین کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندر کا گوشت نہ کھایا جائے اور کتا اور ہاتھی اور دوسرے نوکیلئے وانتوں والے جانورسب کا ایک بی عظم ہے ( بعنی ان کا کھانا حلال نہیں ) پھر لکھتے ہیں کہ بندراوراً س جیسی چیزوں کے کھانے کی مُرمت کے لئے مُستقل نہی کی ضرورت نہیں کیونکہ ذاتی طور پروہ الی چیز ہے جس سے طبیعتیں بچتی ہیں۔ پھر حضرت قعبی ( تابعی ) سے ایک حدیث مرسلانقل کی ہے کہ نبی اکرم علی نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

شكارى جانورول كے احكام: اس كے بعد شكارى كاذكر فرمايا جوشكارى جانوروں كے ذريعه كيا جائے۔عام طور سے کتوں کو سکھانے اور سدھانے کا رواج ہےان کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔ مُنے پر مخصر نہیں ہے اگر کسی دوسرے جانور کو سدھالیا اوراس کے ذریعہ شکار کیا جائے تو شرائط کے ساتھ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جانور کا سدھایا بیٹے کہ اس کواس بات کی تربیت دی جائے کہ جب أے شکار پر چھوڑا جائے تووہ أے پکڑ کرلے آئے یا قتل کرد لے کین اس میں سے خود نہ کھائے اگر کسی جانورکوسدھایا اور تربیت دی اور اس نے تنین مرتبداییا کیا کہ شکارکو مارا اور اس میں سے نہ کھایا توبیہ جانور تربیت یا فته کهلائے گا اگربسم الله الله اکبر پڑھ کراس کوکسی ایسے جانور پر چھوڑ اجس کا کھانا حلال ہے اور وہ اس جانور کوزندہ پر کرائے یا تو شکاری آ دی بسم الله پر حکراین اختیار سے خود ذرج کرے تواس کا کھانا حلال ہے اور اگر شکاری جانور نے اسکوزخی کردیا پھروہ مرگیا تووہ بھی حلال ہے۔ ذریح کرنے کی ضرورت نہیں کتے کو جو بسم اللہ پڑھ کرچھوڑ اتھا اس کے زخی كرف ك بعدم جانع بى ساس جانوركا كهانا حلال موكيا-اكر جانورتر ست يافته ندمويا أسع بسم الله يره كرند چهورا جائے اوروہ زخمی کردے جس سے وہ جانور مرجائے تواس کا کھانا حلال نہیں۔ ہاں اگریسی جانورکو کتے یاشیرنے پکڑلیا اوروہ ابھی زندہ ہے قواسکوذئ کر کے کھالینا جائز ہے اس کاذکر وَمَا اَکُلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمَ كِذِيلٍ مِن آچا ہے اگر سدھائے ہوئے شکاری کئے کوکسی جانور پرچھوڑ ااوراس نے اُسے گلا کھونٹ کر مار دیا اور کسی جگہ سے زخمی نہ کیا تو اُس جانور كا كھانا حلال نہيں اگر چەشكارى ئے كوبىم الله پڑھ كرچھوڑاتھا۔ آيت شريفه ميں شكارى جانوركوسدھانے اور تعليم دينے كى شرط وَمَا عَلَمْتُمُ مِّنَ الْجَوَارِح سيمعلوم بولَ اوربم الله لَ شَرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْه سيمعلوم بولَ اورزحى كرنے كى شرط لفظ المجوارح سے مفہوم ہوئى۔

 شکاری جانوروں کا سدھانا اور تعلیم دینا جواو پر بتایا گیا ( کدوہ شکارکو پکڑ لیں اور خود نہ کھا کیں ) بیان جانوروں سے متعلق ہے جوچو یائے ہیں کتا 'شیر چیتاوغیرہ۔

شکاری پرندہ کی تعلیم: لین اگر کی شکاری پرندہ کوسدھایا جائے تو اس کا تعلیم دینا اورسدھانا یہ ہے کہ جب أے شکار پرچھوڑ نے کے بعد نلایا جائے جب بین سرتبالیا ہوجائے تو اسکو مُعَلَم (لینی تعلیم دیا ہوا) مانا جائے گا۔ اور پھراس کے شکار کا دی ہے جوشکاری کئے کے شکار کا تھم ہے۔ لینی سدھائے ہوئے شکاری پرندہ باز شکرہ دفیرہ کواگر اور پھراس کے شکار کا دو بین سدھائے ہوئے شکاری پرندہ باز شکرہ دفیرہ کواگر کہ ماللہ پڑھ کرکسی جانور پرچھوڑا پھر دہ زندہ پکڑ کرلے آیا تو ذرج کر دینے سے طال ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے زخمی کر دیا جس سے دہ سرگیا وہ بھی حلال ہوگیا اور اگر زخمی نہیں اب نیر زخم کے مار دیا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ البتہ گتے اور باز جس یہ فرق ہے کہ کتے نے اگر اس بیس سے کھالیا تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اس صورت بیس مُعلَم ندر ہا۔ اور اگر باز فرق ہے کہ کتے نے اگر اس بیس سے کھالیا تو اسکو بکا یا فرق ہے کہ اسکو بکا یا جائے تو آ جائے۔

پر شرہ شکارے متعلقہ احکام: اگر بیسم الله پڑھ کرکی طال جانورکو تیر مارااوراً سے زندہ پالیا تواس کے طال مونے کے لئے فرح افتیاری ضروری کا اوراگر تیر مارنے سے وہ جانورزخی ہوگیا تھااورزخی ہوکرمرگیا تو اس کا کھانا بغیر فرح کے طال ہے۔
کے طال ہے۔

مسئلہ: اگر کسی پرعدہ کو بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا بھروہ یائی بی گرگیا یا کسی مکان کی جیت پرگرا پھروہاں سے تؤپ کرز بین پرگر کرم گیا تواس کا کھانا حرام ہے کیونکہ متر دیدے تھم بی ہے۔

مسئلہ: شکارطال ہونے کی جوصور تیں بیان ہوئی ہیں اس میں بیشرط ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور یا شکاری پر مدہ شکار پرچھوڑ اہویابسم الله پڑھ کر تیر پھینکا ہولیکن اگر بسم الله پڑھنا مول گیا ہوت بھی شرائط فدکورہ کے ساتھ اُس کا کھانا طال ہے۔

مسئلہ: ان مسائل میں جو مسلمان کے شکار کا تھم ہے وہ کی کتابی یعنی یہودی ونفرانی کے شکار کا تھم ہے۔ مسئلہ: بُت پرست آتش پرست مُرتد اور جردہ کا فرجو یہودی یا نفرانی نہیں ہے اُن کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے اگر چہ بسم اللہ پڑھ پرشکار کیا ہو۔

مسكله: جن جانورون كاكمانا حلال نيس ان كاشكار كرناجائز بان كى كمال دباغت كرككام بي لائى جاستى بــ آخرين فرمايا وَاتَّقُوا اللهُ \* إِنَّ للهُ مَسَوِيْعُ الْحِسَابِ (كمالله عدوب شك الله جلد حماب لين والاب) جيب

دیگرآیات میں احکام بیان فرمانے کے بعد اللہ سے ڈرنے اور آخرت کا فکر مند ہونے کی طرف توجد دلائی ہے یہاں بھی ایسا بی فرمایا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ جو جانو راصول شریعت کے مطابق حلال نہ ہواُسے نہ کھا ئیں اور شکار کرنے میں جو انہاک ہوجاتا ہے جس سے نماز تک چلی جاتی ہے اور حقوق العباد تلف ہوجاتے ہیں شکار کا ایسا کھیل نہ تھیلیں جولوگ شکاری ہیں وہ جانے ہیں کہ عوماً شکاری حدود شرعیہ کے پابند نہیں رہتے شکار کے پیچے گئے تو سب کھی بھول گئے۔

سنن ابوداؤ در باب فی اتباع الصید) میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ رسول علی استاد فرمایا کہ جو محض دیہات میں رہاوہ تخت دل ہو گیا۔اور جو محض با دشاہ کے پاس کیاوہ فتنہ میں پڑا اور جو محض شکار کے پیچے لگا وہ عافل ہوا۔ (صدق رسول اللہ علیہ)

الْيُوم اُجِلَ لَكُوْ الْطَيْعِبْ وَطَعَامُ الْرِيْنَ اُوتُوا الْكِتْبَ حِلَّ لَكُوْ وَطَعَامُكُوْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُعْصَدَتُ الْيَحْدِرِي الْمُعْرِيدِينَ الْوَيْنَ وَلَا الْمُعْرِيدِينَ وَالْمُعْرِيدُ وَالْمُعْرِيدِينَ الْوَيْنَ الْوَيْنَ الْوَيْنَ الْوَيْنَ الْوَيْنَ وَلَا الْمُعْرِيدِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ول

اكارت بوك اورده آخرت على جاه كارول على عدوكا-

### اہل کتاب کا کھانا طلال ہے

قصصید: اس آیت میں چندادکام بیان فرمائے۔اوّل آوپا کیزہ چیزوں کے مطال کئے جانے کادوبارہ تذکرہ فرمایا اور لفظ الیوم کا اضافہ فرمایا۔مطلب ہے کہ طبیّات جو پہلے حلال تھیں اب بھی حلال بیں اُن میں کوئی ننے واقع ٹہیں ہوا پھر فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اُن کا کھانا تہارے لئے حلال ہے جن لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اُن سے یہودونسار کی مُر او بیں اور اُن کے کھانے کی چیزوں سے ان کا ذبیح مراد ہے۔ پیہودونسار کی اللہ پڑھ کرکسی اللہ پڑھ کرکسی ایسے جانور کو ذریح کریں جس کا کھانا اسلام میں حلال ہے اور پھر اس کوشت میں سے سلم اِنوں کو کھلائیں تو مسلمان کواس میں سے میان حلال ہے اور پھر اس کوشت میں سے سلم اِنوں کو کھلائیں تو مسلمان کواس میں سے کھانا حلال ہے آبیت شریفہ میں جو وَ طَعَامُ الَّلَّذِیْنَ اُو تُوا الْکِتَابَ حِلَّ الْکُمُمُ فَرَمَایا ہے اس سے یہودونسار کی کا ذبیحہ مُراد ہے مطلق کھانا مُر اونہیں کے ونکہ روثی سزی پھل چاول اور دوسری چیزیں ہرکافرمشرک کی دی ہوئی اور پیجی ہوئی ذبیحہ مُراد ہے مطلق کھانا مُراونہیں کے ونکہ روثی سزی پھل چاول اور دوسری چیزیں ہرکافرمشرک کی دی ہوئی اور پیجی ہوئی

انوار البيان جلام

حلال ہیں اس میں اہل کتاب کی کوئی خصوصیت نہیں اہل کتاب کا ذبیحہ اس لئے حلال قرادیا کہ مسلمانوں کی طرح ان کے نزد یک بھی اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے جوذ کے نہ کیا گیا ہو۔اورجس پرذ نے کے وقت اللہ کانام نہ لیا گیا ہوا گراہل کتاب قصداً وارادة كسى جانوركوذ في كرتے وقت بلم الله نه پرهيس تواس كا كھانامسلمان كے لئے حلال نہيں ہے سورة انعام ميں فرمايا ب وَلَا تَما كُلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِّواسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ (اوران جانورول من عصت كماؤجن يرالله كا نام ندليا كيا مواورىيردا گناه ب

اس آیت کے عموم سے ہراس جانور کے کھانے کی خرمت معلوم ہوگئ جس کے ذیح کرتے وقت اللہ کانام ندلیا گیا ہو۔ ذى كرف والاسلم موياكتاني بال إاكرمسلم ياكتاني ذرى كرتے وقت بھول كربىم الله يرد هنا چھوڑ دے تواس جانور كا كھانا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور کا کھانا حلال ہومسلم اور یہودی اور نصرانی کے علاوہ کسی کا ذبیح بھی حلال نہیں ہے اگر چدوہ اللہ کا نام لے کرون کرے۔

مصنف عبدالرزاق (ص ١٨١٠ج م) من حضرت ابن عبال كاار شاد قل كياب ان في المسلم اسم الله فان ذبح ونسٍ اسم الله فلياكل وان ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلاتاكلة (ملمان كورل مين الله تعالى كانام عاس لخ الرمسلمان نے ذرج کیااوراللہ تعالی کانام لینا بھول گیاتووہ کھائے اورکوئی مجوی اللہ تعالی کانام کیکرذنے کرے تواسے نہ کھاؤ) اس میں صاف بتا دیا کہ اگر مجوی اللہ کا نام لے کرونی کرے تب بھی اس کا ذہے حلال نہیں ہے۔ کموی (آتش پرست) اور بت پرست بدھمت وغیرہ کا ذیجے حلال نہیں کیونکہ بیلوگ کتابی نہیں ہیں بلکہ میبود یوں اور نصر اندوں کے بارے میں بھی غور کر لینا چاہئے جو میبودی نھرانی اپنے اس دین پر ہیں جوان کا دین نزول قرآن کے وقت تھا ان کا ذبیحہ حلال ہے بشر طیکہ اللہ کا نام لے کے ذریح کریں لیکن جولوگ محض مردم شاری کے لحاظ سے یہودی اور نصرانی کہلاتے ہیں لیکن کسی ندہب کے قائل نہیں نہ خدا تعالیٰ کے وجود کے قائل میں نہ توریت انجیل کوخدا تعالیٰ کی کتابیں مانتے میں ان کا ذبیحہ حلال نہیں اگر چہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح كرين-اس لئے حفرت على كرم الله وجهد في نصارى بن تغلب كے بارے مين فرمايالا تماكلوا من ذبائح نصارى بسنى تعلب فانهم لم يتمسكوا من النصرانية بشئى الاشر بهم المحمر (يعي بي تغلب كفاري كاذبيرند کھاؤ۔ کیونکہ انہوں نے دین نفرانیت میں سے شراب پینے کے سواکسی چیز کونیس پکڑا)

مسئله: مرتد (جواسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں داخل ہوجائے )اس کاذبیح حلال نہیں اگرچے نصر انی ایہودی ہوگیا ہو مسئلہ: جولوگ پیدنامحدرسول الله علی کے بعد کسی کونبی مانتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی طلال نہیں۔

مسلمه: جولوگ نام كےمسلمان بين عقيدة طحداور زنديق بين ضروريات دين كے منكر بيں يا دين كى سى چيز كا غداق اُڑاتے ہیں قرآن کی کسی آیت میں تریف کرتے ہیں یاتح بیف کے قائل ہیں پیلوگ بھی کافر ہیں ان میں ہے کسی کا ذبیحہ طلال نہیں ہے۔

#### جس جانور برذئ كرتے وقت قصداً بسم الله نه يرهي كئي مواس كا كھانا حلال نہيں

یبودونساری اگرقصداُوارادهٔ الله کانام ذکر کیئے بغیر جانور ذرج کردیں تواس جانور کا کھانامُسلمان کے لئے طال نہیں جیسا کہ مسلمان کے اس ذبیحہ کا بھی بہی تھم ہے جس کے ذرج کرتے وقت قصد آبھم الله پڑھنا چھوڑ دیا ہو۔اورا گرغیر اللہ کانام ذکر کرکے کسی جانورکوذرج کیا جائے تواس کا کھانا بھی حلال نہیں۔

نے مجیہ کر بین کی گراہی: بعض لوگوں نے جو آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اہل کتاب یہودونساری خود ہو کچھ کھاتے ہوں اُس سب کا کھانا مسلمانوں کے لئے طال ہے خواہ انہوں نے ذیح کیا ہو یا بلاذی کے مار دیا ہوخواہ بہم اللہ پڑھی ہو خواہ نہ پڑھی ہو۔ بدان جہتدین کی گراہی ہے بورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں ایسے گوشت ملتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ان پر نفر انفول نے ذیح کرتے وقت بہم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی وہاں کر ہنے والے یہ کہ کہ کھا جاتے ہیں کہ یہ نفر انفول کا کھانا ہے اسلیئے ہمارے لئے طال ہے بدان کی جہالت اور صلالت ہے۔ بدان لوگوں کی بری تا بچی ہے کہ میند موقو ذو نظیحہ متر دیداس صورت میں مسلمان کے لئے حرام ہو جب اس کے گھر میں مرجائے اور نفر انفیا ہودی کے باتھ سے مرجائے تو حلال ہے۔ اللہ تعالی جائل مفتوں سے اُمت کو محفوظ رکھے۔ اگر اہل کتاب کا ہر کھانا بغیر کسی تعدم کی میں موجائے تو حلال ہے۔ اللہ تعالی جائل مفتوں سے اُمت کو محفوظ رکھے۔ اگر اہل کتاب کا ہر کھانا بغیر کسی تعدم کی تعدم کی انسان کے ایک مطلب بیہ ہے کہ مونیش اگر اپنا کھانا اہل کتاب کو کھلائیں تو یہ درست ہاں کو اپنا کھانا کھلا سے ہیں۔

حل گھم آس کا مطلب یہ ہے کہ مونیش اگر اپنا کھانا اہل کتاب کو کھلائیں تو یہ درست ہاں کو اپنا کھانا کھلا سکتے ہیں۔

پاکدامن مؤ منات سے اور کتا بی عورتوں سے نکاح کرنا: اس کے بعد فرمایا وَالْمُ حُصَدَتُ مِنَ الْمُسَمُّونُ مِنَات سے اور کتا بی عورتی ہے اس کے بعد فرمایا وَالْمُ حُصَدُم اِللّٰ کَا اللّٰم مُوْم مِنْ اللّٰه مُن مُون عورتی ہمارے لئے حلال کی کئیں اُن سے نکاح کر نادرست ہاس کے بعد فرمایا وَ الْمُسْخَصَدُتُ مِنَ اللّٰهِ مُن اُونُوا اُلْکِتْ مِنْ قَبُلِکُم کی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں جو پاکدامن عورتیں جی وہ معلوم ہوا کہ سلمان کو پاک دامن یہودی یا نصر ان عورت سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اجازت تو ہے لیکن۔

حضرت عمر رفظ الله کی طرف سے کتا فی عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت: حضرت عرضی الله عند نے اپنے زمانه خلافت ہی میں اس سے روک دیا تھا۔ امام محمد بن الحن نے کتاب الآ فار میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ فی سنے دمائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کرلیا تھا حصرت عمر کو خبر لمی تو انہوں نے خط لکھا کہ اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خط لملا تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اے امیر المونین ! کیا یہودیہ سے نکاح کرتا حرام ہے حضرت عمر نے جواب میں تج ریفر مایا کہ میں تمہیں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور رہم دیتا ہوں کہ میرایہ خط پڑھ کراس وقت تک نیج نہ عرف جواب میں تج ریفر مایا کہ میں تہمیں مضبوطی کے ساتھ پختہ طور رہم دیتا ہوں کہ میرایہ خط پڑھ کراس وقت تک نیج نہ

رکھنا جب تک کہ تم اس فورت کو چھوڑ نہدو کیونکہ جھے ڈر ہے کہدوسرے مسلمان بھی تمہاراا قد اء کرلیں گےاوراس طرح سے ذمی فورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان میں مسل ہے اور مسلمان فورتوں کو چھوڑ دیں گے اور بید مسلمان فورتوں کے چھوڑ دیں گے اور بید مسلمان فورتوں کے لئے ایک بہت برا فقنہ ہوگا۔ روایت ختم کرنے کے بعدامام محمد کلھتے ہیں۔ وب منا خذ الانواہ حواما ولکنا نوی ان یختار علیهن نساء المسلمین و ھو قول ابی حنیفة رحمه الله (لینی حضرت عرف نے بوفر مایا ہمارا کو بی فوق کی فری فریب ہے ہم اس کو حرام تو نہیں قرار دیتے لیکن اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسلمان فورتوں سے نکاح کیا جائے اور انہیں یہودی اور امرانی فورتوں پر ترجیح دی جائے اور انہیں یہودی اور امرانی فورتوں پر ترجیح دی جائے اور انہیں یہودی اور امرانی فورتوں پر ترجیح دی جائے اور امران عورتوں پر ترجیح دی جائے اور انہیں یہودی اور امرانی فورتوں پر ترجیح دی جائے اور امرانی ایونی فرحم الله کا تھی کہی تول ہے )

احتر سے ایک امام صاحب کی طاقات ہوئی جو کینیڈا میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مسلمان لڑکے میر سے پاس نکاح پڑھوانے کے لئے آتے ہیں اور سومی سے تقریباً نو سے نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ ہمرانی لڑکیوں ہی کو نکاح پڑھوانے کے لئے لئے آتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں کی طرف قوجہیں کرتے ۔ اور اس سے بوھ کر آ جکل ایک بڑا فتنداور ہے اور وہ یہ کہ نصاری اپنے ند ہب کے پھیلانے کے لئے جو طریقے سوچتے رہتے ہیں ان میں جہاں مال تقییم کرنا ہے اور ہپتال بنانا ہے اور اسکول اور کالے کھولنا ہے وہاں ان کے مشن میں یہ بھی ہے کہ مسلمان لڑکوں کولاکیاں پیش کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں کولاکیاں پیش کرتے ہیں۔ مسلمان لڑکے یہ کہ کہ کہ ہمارے ند ہب میں یہود ونساری سے نکاح جا کڑے ان سے نکاح کر لیتے ہیں یہ لڑکیاں پونکہ سکھائی پڑھائی ہوتی ہیں اور نکاح کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شوہر کواور پیدا ہونے والی اولا دکو تھرانیت پرڈال دیں اسلئے وہ برابر اپنا کام کرتی رہتی ہیں اور شوہر اور اولا دکو تھرانی بنا کرچھوڑتی ہیں ان حالات کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ سلمان اپنے نکاح کے لئے مسلمان بورتیں تلاش کریں اور ان کوتر ہے دیں۔

اگرکوئی محف بیاعتراض کرے کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے قرآن کریم کی حلال کی ہوئی چیز سے کیوں منع کیا؟ اس کا جواب سی ہے کہ انہوں نے حلال کوحرام قرار نہیں دیا بلکہ امت کی مصلحت کے پیش نظر منع فرمایا ہے وہ خلفاء راشدین میں سے تھے جن کا اقتداء کرنے کارسول اللہ عظیم فرمایا تھا۔

پھرفر مایا اِذا النَیْسُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ (لیمن یاک دامن عورتیں اور پاک دامن کابی عورتیں تبہارے لئے طلال ہیں جبکہ تم ان کے مہراکودیدو)معلوم ہوا کہ کابی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو ان کے بھی مہرمقرر کئے جائیں۔اورادا بھی کئے جائیں۔ اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی اہمیت اسلئے بھی ہے کہ جو یہود ونساری ذمی ہیں لینی مسلمانوں کی عمل داری ہیں رہتے ہیں ا ہیں اگران کی عورتوں سے نکاح کیا جائے توان کے مہرادا کرنے کی بھی فکر کی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ دباؤ ہیں رہنے کی وجہ سے مہر طلب نہ کریں اس لئے مقررہ مہرکی ادائیگی کی خود فکر کرو۔

پھرفر مایا غَیْس مُسَا فِ جِیْن وَ لَا مُتَجِدِی آخُدان کین م نکاح کرے پاک دامنی اختیار کرونہ کھل کھلا زنا کرنے والے بنونہ نفیہ طریقہ پر پورانہ کرونہ کھلے والے بنونہ نفیہ طریقہ پر پورانہ کرونہ کط والے بنونہ نفیہ طریقہ پر پورانہ کرونہ کے ہوئے زانی بنواور نہ چھپ چھپا کر عورتوں سے دوئی اور آشنائی پیدا کرونہ کا باور تنانے کے بعد خاص طور سے اس بات کا ذکر فرما دینا کہ علانیہ یا خفیہ زنانہ کرواس بات پر تنبیہ ہے کہ ذمی عورتیں خفیہ شنائی کی راہیں نکال سکتی ہیں تم ہرطرح کے زنا سے بچواعلانیہ بھی زنانہ کرواور خفیہ بھی۔اللہ جات اس بالے ہمیشہ سے سب کھی معلوم ہے آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے اسے اس سے کاعلم ہے۔

دورحاضر مل یورپ اورام یکه دغیره ش جوم دول اور خورتول می دوس کاسلسله چلا ہوا ہے کہ آپس میں فرینڈ زبن جاتے ہیں اور برسول نیچر طلاتے رہتے ہیں حرام کی اولا دپیدا ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ شانۂ نے پہلے ہے اس کی پیش بندی فرمادی کہ پاک دامن کتا ہی خورتوں سے نکاح تو کر سکتے ہیں کیکن علانیہ زنایا خفیہ دوستی سے بازر ہیں خور بھی پاک دامن رہیں اور بویاں بھی یاک دامن تلاش کریں۔

مرتد كاعمال اكارت موجات بين: آخر ش فرمايا وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاَحِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ هَ (اور جُوفُ ايمان كاا نكار كردية الله كالمل اكارت موكيا اوروه آخرت ش باه كارول من سه موگا) آخرت كى بربادى ظاهر م كيونكه مرتد مويا اصلى كافراس كه لئي آخرت من نجات نهيس ما دائى عذاب مي حي حسى كانفيلات جكه جرار ن مجيد من خدورين -

مرتد کے احکام سورہ بقرہ کی آیت وَ مَن یُوتَدِدُ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهِ (الآیة )کے ذیل میں بیان کردیے گئے ہیں وہاں مراجعت کرلی جائے۔(دیکھوانوارالبیان ص اسم جلدا)

یَالَیْهُ الّذِیْنَ النّوَا إِذَا قَبْدَ تُمُر إِلَى الصّلُوقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُ كُمُ وَ اَيْنِ يَكُو إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَعُوا بِرُءُوسِكُو اے ایمان والو! جب تم نماز کی طرف اُٹُو تو اپ مُونبوں کو اور اپ ہاتموں کو گمنوں تک دھولو اور اپ مروں کا مح کر لو وارْجُلُکُوْرِ الْکَالْکُوبِیْنِ وَالْ کُنْدُوجُهُ بِافَاظَهُرُوا وَ إِنْ کُنْدَ تُو تَسْرَضَى اَوْعَلَى سَغَوْ اَوْجُاءَ اور دھولو اپ چیروں کو تحوٰں تک اور اگر حالت جنابت میں ہوتو اچی طرح سے پاک ہو جاؤ اور اگرتم مریض ہو یا سر میں اُحکُلُ قِنْکُورْ قِنْنَ الْفَلَابِطِ اَوْ لَهُ النِّسَاءَ فَلَوْ تَهُولُوا مَا يُونُو اَلْوَ الْمُولُولِ الْمُولُولِ الْمُولُولِ الْمُولُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا وايربنيكُوْ مِنْهُ ثُمَا يُرِينُ اللهُ لِيَجُعَلَ عَلَيْكُوْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِينُ لِيُطَهِّرَكُوْ وَلِيُرْوَ نِعْمَتُهُ موال سائِ چرول اور بِ باهول كاح كو الله اوه تين فراتا كتم يكون كاف الله عليكُوْ ومِينَاقَهُ الّذِي وَاثْقَكُوْ بِ الْإِنْ قُلْتُمُ عكيكُوْ لَعْكُكُوْ لَعْكُوْ لَعْنَكُوْوْن وَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَمِينَاقَهُ الّذِي وَاثْقَكُوْ بِ الْإِنْ قُلْتُمُ يورى كرعتا كتم شكركو اورالله كافت كوادكو وقتم بإوراس پخته محدكوادكو وقتم فالله عالم مضوطي كما تعدكيا بخبرتم في الله ورى كرعتا كتم شكركو اورالله كافت كوادكو وقتم الله الله عليه الله عليه الله عليه والله الله في الله عليه الله والله والله الله والله و

### ومضواور عسل كاحكم اورثيمم كي مشروعيت

قضعه بي : ان آيات بين وضوكاتهم اوراس كاطريقه بيان فرمايا ب اول او وضوكاتهم ديا اورفرمايا كه جبتم نمازك لئے كفر به وقوا بي چرول كواور ہا تھوں كو كہنوں تك دھوليا كرواور مرول كائس كرلواور پا اور كونوں تك دھوليا كرو ور بينے ہوئے اوركام كان بي گئے ہوئے باو فونييں رہے اسلئے يفرمايا كه جبتم نمازك لئے كھڑے ہوق منداور ہا تھا اور پا تھونے اور كام كان بي گئے ہوئے باو فونييں رہے اسلئے يفرمايا كه جبتم نمازك لئے كھڑے ہوق منداور ہا تھا اور پا دال وھونے اور مركائس كرنے كاعمل كرليا كرو بي مطلب نہيں ہے كه پہلے سے وضو ہوت بھى وضو كرو ۔ فالب احوال كے پيش نظريوں فرمايا ہے كہ جب نماز كی طرف كھڑ ہے ہوتو يم كل كرو رسول الشفائی نے فتح كمد كموقعه پرايك وضو سے چار نمازيں پڑھى تھى ۔ حضرت زيد بن اسلم نے فرمايا كرا ہے مطلب بيہ كہ جب نمازك كر ہوتو وضو كرليا كرو كيونكه اس وقت تو باليقين بوضو بى ہوتے ہيں اور بعض حضرات نے فرمايا كہ اس خطاب كا مطلب بيہ ہے كہ جب نمازك لئے گئر ہے ہوتو وضو كرليا كرو كونكه اس وقت تو باليقين بوضو بى ہوتے ہيں اور بعض موضو راينا فضل ہے ۔ حضرت ابن عمرضی الشری بالنہ علی ہے نے درسول الشری بی درسول الشری بی بالک میں نے درسول الشری بی بالے درس نے وضو ہوں ہوتے ہیں اور وضو كيا اس كے لئے درس ني بالکھی جا كمیں گی۔ (رواہ الودا و دوالتر غمری)

فقہاء نے لکھا ہے کہ جب پہلے وضو سے کوئی نماز پڑھ لے گایا ایسا کوئی عمل کرے گاجو بلاؤضو جا کزنہیں تب یہ فضیلت حاصل ہوگی ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرتا رہا اوران اعمال میں سے کوئی عمل نہ کر ہے جو باوضوادا کئے جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ: آبت شریفہ میں وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اپنے چہروں کو دھولو۔ چہرہ کی لمبائی پیشانی کے بالوں سے لیکر شوڑی کے بنچ تک ہاور چوڑائی ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک ہے۔ اگر ڈاڑھی ہاکی ہوتو اس کے بنچ یانی پہنچانا کھال کا دھو تا ھردی ہے وراگر گھنی ڈاڑھی ہوجس میں اندر کی کھال نظر نہ آرہی ہوتو ڈاڑھی کا اوپر سے دھود ینا کانی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا وضو کرتے ہیں کہ کانوں اور رضاروں کے درمیان جگہ سوگھی آرہ جاتی ہے ان

لوگول كاوضونيين موتابه

بوضوہونے کو حدث اصغرادر عنسل فرض ہونے کو حدث اکبر کہاجاتا ہے دونوں حالتوں میں نماز پڑھناممنوع ہے اگر کو کُھٹھ حدث ایکر یا حدث اصغری حالت ہوتے ہوئے نماز پڑھ لے گاتواس کی نماز نہ ہوگا دوبارہ پڑھنالازی ہوگا۔ ساری امت کااس پراجماع ہے۔خوب احتیاط کے ساتھ اعضاءِ وضو پر ہرجگہ پانی پہنچانے کافکر کرنالازم ہے۔

چرہ کی حدتواد پر بیان ہوئی اور ہاتھوں کوانگیوں سے لیکر کہنیوں سیت اور پاؤں کوانگیوں سے لے کرنخوں سمیت دھوتا فرض ہے۔ ذرای جگہ بھی پانی پہنچے بغیررہ جائے گی تو وضونہ ہوگا۔ پورے سرکاسے کرناسنت ہے۔ آنخضرت سرور عالم علیہ ع عموماً پورے سرکاسے فرماتے تھے حدیث شریف میں ہے۔

ف اقبل بهما وادبر. بدء بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردَّهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجيله (پس آپ عَلَيْ وَوْن إِنْمُول وَآكُ لِيَ آبُ عُر يَتِي لِي الله الله عَمَال منه ثم عسل رجيله أيس آپ عَلَيْ وَوْن إِنْمُول وَآكُ لَدَى تك لِي يَكِي مِرك الله عَمَال مِنْ مِنْ الله عَمَال ال

اور بعض مرتبہ آپ نے صرف اپنی پیثانی پر یعنی سر کے سامنے کے حصد پرسے فرمایا ( کمارواہ سلم عن المغیر ، قبن شعبة رضی الله عند ) اس کئے حضرت امام ابوعنیفدنے فرمایا کہ پورے سرکاسے کرناسنت ہے اور چوتھائی سرکامسے کرنا فرض ہے۔

قرآن مجید میں جن چار چیزوں کا ذکر ہے۔ (۱) یعنی چیرہ کا دھونا (۲) ہاتھوں کو دھونا (۳) سرکا مسے کرنا (۴) پاؤں کو دھونا۔وضو میں یہ چار چیزیں فرض ہیں۔سرکا مسے ایک ہی مرتبہ کرنامسنون ہے البتہ چیرہ کا اور ہاتھوں کا پاؤں کا تین تین مرتبہ دھونا سُنت ہے اور ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوجا تا ہے۔ دھونے کا مطلب بیہے کہ ہرجگہ پانی پہنچ جائے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا تین بارگلی کرنامسواک کرنا تین بارناک میں زم جگہ تک پانی پہنچانا جس کو استشاق کہتے ہیں اور تین بارناک کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دا ہنی طرف سے ابتداء کرنا اور

سے ہیں اور مین بارنا ک توجھاڑنا اور العیول کا خلال کرنا اور ہاتھ اور پاؤل دھونے میں داہنی طرف سے ابتداء کرنا اور ڈاڑھی کا خلال کرنا۔مسنون ہے۔کانوں کامسح کرنا بھی سُنٹ ہے کانوں کے اندر کا اور باہر کامسح کرنا اور کنپٹیوں پر ہاتھ بھیرنا اور کانوں میں سے کرتے وقت انگلیاں داخل کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔

فاكده: جب سوكراً مطح تو بغير دهوئ باني من باته ند دالے حضرت ابو بريره رضى الله عنه بدوايت بكرسول الله عليه الله عنه عنه وايت بكرسول الله عليه في الله عليه الله الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ال

فاكده: استفاق كى ساتھ استفار (بينى ناك جھاڑنے كا) بھى اہتمام كرنا چاہئے خاص كر جب سوكراً مطفرتو اس كا اہتمام زيادہ كرے دھرت ابو ہريرہ رضى اللہ عندسے روايت ہے كدرسول اللہ عليہ في نے ارشادفر مايا كہ جبتم ميں سے كوئی فخص اپنى نيندسے بيدار ہوتو اپنى ناك كوچھاڑلے كيونكہ شيطان رات كواس كے ناك كے بانسے ميں رہتا ہے۔ (رواہ ابنوارى وسلم) فا کدہ: وضویس خوب اچھی طرح پانی پہنچائے چیڑ اچیڑی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرض اللہ تعالی عنہمانے بیان فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ علی ہے کہ ساتھ مکہ معظمہ سے واپس ہوئے۔ چلتے چلتے عصری نماز کا وقت ہوگیا۔ راستہ میں ایک جگہ پانی ملا۔ تو پچھ لوگ جلدی سے آ کے بڑھ گئے اور جلدی جلدی وضو کر لیا ہم جب ان کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ انکی ایڈھیاں ظاہر ہور ہی جن کو پانی نہنچا آ مخضرت علی ہے ہودوز خ کی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اچھی طرح پانی پہنچایا کرو (رواہ مسلم ص ۱۲۵ - واقتصر ہ ا ابخاری جاص ۱۸)

وضویں پانی خوب اچھی طرح پہنچائے کیکن اسراف کرنا اور ضرورت سے زیادہ بہانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا سعد پر گذر ہوا وہ وضو کر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ کیا اسراف (فضول فرچی) ہے انہوں نے عرض کیا۔ کیا وضویس بھی اسراف ہے آپ علیہ نے فرمایا ہاں وضویس بھی اسراف ہے آگر چیتم جاری نہریرہ و۔ (رواہ احمد وابن ماجہ کما فی المشکل قرنج الص سے)

عسل جنابت كا حكم اور اس كا طريق، وضوكا طريقه بيان فرمان كي بعد مسل كا حكم فرمايا اورار شاوفرمايا وَإِنْ كُنتُهُمْ جُنُباً فَاطَّهُرُوُا (اورا گرتم مُنب موتو خوب الصل طرح سے پاك اختيار كرو) جس مرديا عورت پر سل فرض مو جائے (خواہ مياں بوى كے ملاپ سے خواہ احتلام موجانے سے خواہ اور كى طرح شہوت كے ساتھ منى فارج مونے سے اس پر فرض ہے كہ مرسے باؤں تك بورے بدن پرا كي بار پانى بہنجائے۔

چونكه فَاطُّهُّووُا مبالغه بردلالت كرتاب اسليح حضرت امام ابوطيفة فرمايا كمنسل فرضى مين مضمضه يعني ايك

بارگلی کرنا بھی فرض ہے جب گلی کر لے تو پورے مند میں خوب پانی بھر کر طاق تک پہنچائے نیز عُسل فرضی میں استشاق بھی فرض ہے بینی ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک کم از کم ایک بار پانی پہنچائے 'جب عسل کرنے گئے تو پہلے چوٹا بڑا استنجاء کرے اور بڑا استنجاء خوب کھل کر کرے تا کہ جہاں تک پانی پہنچ سے وہاں تک پہنچ جائے اس کے بعد خباست کو دُور کرے جو بدن پر گلی ہوئی ہے اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ وضو کا مسنون طریقہ ہے اور مضمضہ و استشاق میں مبالغہ کرے اگر روزہ نہ ہو پھر تین بار سارے بدن پر پانی پہنچائے عسل فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچا نے فرض ہے اور شعر بانی پہنچائے میں بالغہ کرے آگر روزہ نہ ہو پھر تین بار سارے بدن پر پانی پہنچائے عسل فرض ہے ایک بار ہر جگہ پانی پہنچان فرض ہے اور شعر بانی نہنچانا فرض ہے اور شعر بانی نہنچائے۔

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر بال کے بینچ جنابت ہے البذا بالوں کودھوؤ اور جس جگہ پر بال نہیں ہیں اس کوصاف کرو ( یعنی اچھی طرح پانی پہنچاؤ تا کہ میل کچیل بھی دُور ہوجائ رواہ التر نہی وابوداؤد

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی نے ارشاد فر مایا کی سل جنابت میں جس نے ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوڑ دی تو اُسے دوزخ میں ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنداس ڈرسے سر پر بال ہی نہیں رکھتے تھے ایسا نہ ہو کہ مسل فرض میں کسی جگہ پانی چہنے سے رَہ جائے اور جَنابت دُور نہ ہو صدیث بالا بیان فر ماکر اُنہوں نے تین بار فر مایا کہ میں نے اس لئے اپنے سرے دشمنی کر رکھی ہے (بال بڑھنے نہیں دینا مُنڈ ا تار ہتا ہوں)
(منگلؤة المصافح م مسر)

مسئلہ: عسل فرض ہونے کے لئے میاں ہوی کے طاپ میں بیضروری نہیں ہے کمنی خالیج ہوصرف حقد (لیمنی ساری) فائب ہونے سے مردورت دونوں پر سل فرض ہوجاتا ہے۔البتدا حقلام ہونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے عسل فرض ہوجاتا ہے۔

فا کدہ: جس طرح جنابت کی وجہ سے عسل فرض ہوجاتا ہے ای طرح حیض اور نفاس کے ختم ہونے سے بھی عسل فرض ہوجاتا ہے اور اس عسل کاطریقہ بھی وہ ہی ہے جواویو عسل جنابت میں بیان ہوا۔

تیمیم کا بیان: عسل جنابت کا محم دین اورا جمالاً اس کاطریقد بتانے کے بعد تیم کی اجازت ذکر فرمائی اورار شاد فرمایا وَإِنْ کُنتُ مُ مَّسر صلّی او عَلی سَفَو (آخرتک) اوراگرتم مریض ہویا سفریس ہویا آئے میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے یاتم نے عورتوں سے قر بت کی ہواور پھرتم پانی نہ پاؤتو ارادہ کرلو پاکمٹی کا سواس سے اپنے چروں کا اورا پنے ہاتھوں کا مسح کرلو تیم کا طریقہ اوراس کے ضروری مسائل آیت سورہ نساء بنا یُنھا الّدِیْنَ المنول ا

#### كَاتَفُرَ بُوا الصَّلواةُ (ع) كَافْسِر مِن بيان بو يَحِ بِين اس كى مراجعت كرلى جائ\_

پرفرایا ما بُرِیدُ اللهُ لِیَجْعَلُ عَلَیْکُمْ مِّنْ حَرَج وَلکِنْ بُرِیدُ لِیُطَهِّرَ کُمْ وَلِیْتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ وَ الله اراده فرماتا کرے اور تم پراپی فعت پوری کرے تاکہ مرا الله اراده فی الله کی فعت کا شکرادا کر وجو تم پر ہے )۔ او پر جو وضوا ور خسل کا تھم جوااور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی جواجازت فہ کور الله کی فعت کا شکرادا کر وجو تم پر ہے اور پر جو وضوا ور خسل کا تھم جوااور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی جواجازت فہ کوئی اس کے بعدار شاد فرمایا کہ الله تعالی نے جو تم پر عَد ہے اصغر ہوجانے پر وضوا ور حد ہے اکبر ہوجانے پر خسل فرض فرمایا اس میں الله تعالی کا بیارادہ فہیں ہے کہ تم ہیں تا ہی کی اس کا ادارہ بیا کی کرے۔ لِیُہ طَلَقِرَ کُمْ سے دونوں قسم کی طہارت مراد کی جاسمت تھی ہو دونوں قسم کی طہارت مراد کی جاسمت تھی اور طہارت باطنی ہے کہ گناہ معاف ہوجا کیں۔ (حد شے المجر وحد شے اصغر) دور ہوجائے اور طہارت باطنی ہے کہ گناہ معاف ہوجا کیں۔

وضواور تیم محکم تطمیمر میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کو بھی وضو اور تیم محکم تعلیم میں برابر بیں: اللہ تعالیٰ کا مزید فضل ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کو بھی وضوا وراور فسل سے دُور ہوجاتی ہے تیم سے بھی دُور ہوجاتی ہے اور جوکام پانی سے وضوفسل کرنے والے کے لئے جائز ہوجاتے ہیں (مثلاً نماز پڑھنا طواف کرنا قرآن مجید کا چھونا) تیم کے ذریعہ بھی جائز ہوجاتے ہیں جب تیک پانی نہ ملے اور کوئی ناقص وضوا ورموجب فسل پیش نہ آ جائے تیم سے وہ سب کام جائز رہتے ہیں جو وضوا ورفسل کرنے سے جائز ہوتے ہیں جب تیم کرلیا تو اس سے جتنی چاہئے فرض نفل نمازیں پڑھنے کا اختیار ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی اجازت ہونا متقل ایک فعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

پھر جیسے نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں ای طرح وضو کرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں۔حضرت عثان ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچ سے بھی نکل جائیں گے۔(رواہ مسلم ج اص ۱۲۵)

وضو خسل اورتیم کا حکم فرمانے میں جہاں ظاہری اور باطنی طہارت کا فائدہ ہے وہاں اتمام نعت کا فائدہ بھی ہے۔اللہ تعالی جل شاخ نے نماز وضو خسل اور تیم کا حکم دے کراپی نعت کامل فرمادی۔ یہ نعت عزیمت کو بھی شامل ہے اور رخصت کو بھی جب اللہ تعالی نے اپنی نعت بوری فرمادی تو شکر لازم ہوااسلئے اخیر میں اَعَلَّکُمُ مَنْ کُرُونَ فرمایا۔

الله كى نعمتول كويا وكرو: پرفرمايا وَاذْ كُووُ انِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ كَالله تعالى كافعتول كويا وكروجن ساس في تعمين نوازاب يعمين فا برى بحى بين اور باطنى بهى بين اور وحانى بهى مزيد فرمايا وَمِيْفَاقَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

کہ کر پکا اور مضبوط عبد کرلیا۔ صاحب روح المعانی ج اس ۸ لکھتے ہیں کہ اس سے وہ عبد مُر اد ہے جو سال نبوی ہیں لیات المعقبہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ نے لیا تھا جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرکور ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ سے اس پر بیعت کی کہ ہم بات سین کے اور فر مال بن صامت رضی اللہ عنہ میں بھی خوشی میں بھی اور نا گواری میں بھی ( یعنی اگر کوئی علم نفوں کو نا گوار ہوگا میں بھی اور نا گواری میں بھی ( یعنی اگر کوئی علم نفوں کو نا گوار ہوگا شب بھی عمل کریں گے۔ آسانی میں بھی اور تن میں بھی اور نا گواری میں بھی ( یعنی اگر کوئی علم نفوں کو نا گوار ہوگا تب بھی عمل کریں گے۔ ( اخرجہ مسلم ج ۲ ص ۱۲۵)

اس کے بعدصاحب دول المعانی لکھے ہیں کہ بیٹانی ندکور سے بیعت رضوان بھی مُر ادہو سکتی ہے جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی (جس کا ذکر سورہ فتح کے تیسرے دکوع کے شروع میں ہے) پھر لکھے ہیں کہ چونکہ یہ بیعت اللہ کی طرف سے تھی اگر چدرسول اللہ علیہ کے ہاتھ پھی اسلیے اس بیٹانی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کے ما بعد نبطق قو لد تعالیٰ اِنَّ اللّٰهِ یُونَ یُنَا یِعُونُ وَ الله کے چونکہ ہر مسلمان جب تو حیداور رسالت پر ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے تو ہر بات کے مانے اور ہر تھم کے تسلیم کرنے کا اعلان کردیتا ہے۔ اسلیے بیٹانی فدکور سے تمام مسلمانوں کا تو حید ورسالت کا قرار اور اعلان مراد لینا مناسب ہے اور بیا قرار اوی پخت عہد ہے لہٰذا لیللہ العقبة یا مُحدیب کے موقع کی بیعت مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

آخریس فرمایا کہ وَاتَّقُوا الله کر(الله عدرو)اس کی نعتوں کونہ بھول جا و اوراس عدو پخت عہد کیا ہے اسے نه تو رو الله علی میں الله علی میں اندری چیزوں کوجاتا ہے) اسے ظاہری اعمال کا بھی علم ہے اوردلوں کے ارادوں اور نیتوں کی بھی اسے فہر ہے وہ حساب لے گا اور بدلہ دے گا۔

### انصاف پرقائم ہونے کا حکم

فضعه بيو: سوره نماء من فرمايا بِ ينايُّهَا الَّه لِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَّ فُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالْاقْرَبِينَ كالله ك ليَخوبانساف كساته قام ربن واللاقربين كالشاف تهارب ائي جانون ياتمهارك مان باب ياتمهار مدشة دارول كفلاف روجائ اوريهان فرمايات يسأيُّها الَّه فِينَ المنوُا كُونُوُا قَوًّا مِيْنَ لِلْهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ ﴿ وَلا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الَّا تَعْدِلُوُ السِّيْءِ وَإِوَا حِيلَ مُراحَت كفرے ہوجانے والے اللہ كے لئے "كواى دينے والے انصاف كے ساتھ اور تمہيل كى قوم كا بغض برگزاس بات يرآ ماده نه کردے کتم انصاف نہ کرو) بات بہ ہے کہ انسان کوعدل وانصاف سے اور کچی گوائی دینے سے رو کنے والی دو چیزیں ہوتی بیں ایک تو اپنانفس اور این قرابت والوں اور دوستوں کی طرف داری دوسرے کسی قوم کی دشمنی سورہ نساء میں جس بات کی طرف توجددلائی ہےوہ یہ ہے کہ اپنی جانوں اور رشتہ داروں کی رعایت کر کے سچی گواہی سے ندر کنا اوعدل وانصاف کو اسين باتھ سے نہ جانے دينا'اورسوره مائده كى اس آيت ميں ارشاد فرمايا كركى قوم كابخض اور دشمنى تمهيں اس بات يرآ ماده نہ کردے کہتم عدل وانصاف نہ کرو مسلمان کے خاص اوصاف میں سے بیٹھی ہے کہ ہمیشدی کا ساتھ دیے تی کی گواہی دے بھی کسی حالت میں بھی عدل وانصاف کونہ چھوڑے مزیدتشرت وقوضیح کے لئے سورہ نساء کی آیت فدکورہ کی تفسیر اور سورہ ما كده كا آيت وَلا يَجُو مَنْكُمُ شَنَانُ قَوْم اَنُ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا كَافْسِرو كَيُولَ عِائد پر فر مایا اِعْدِ لُوا هُو اَقُرَبُ لِلتَّقُوني (انصاف تقوى سقريبتر ب)جب كوكي فيض عدل وانصاف كي صفت مع متصف ہوگا تو تقوی کی صفت ہے بھی متصف ہوگا۔عدل تقوی کی طرف اور تقوی عدل کی طرف مینیجا ہے بھر فر مایا۔ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللهَ عَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ه اس شيريتايا كرقيامت كى بيشى كادهيان ركهوالله تعالى تهار عسب كامول ہے باخبر ہے جب اللہ کا خوف ہوگا اور بیلقین ہوگا کہ اللہ تعالی کو ہمارے عمل کاعلم ہے روز جزامیں پیشی ہوگی اور اعمال کے بدليليس كيو جلوني كواي سے بچنا تجي كوائى ديناادرانصاف كرنا آسان موگا۔

اس کے بعد اللہ یکو تھی اور مغفرت کا وعدہ فرمایا جوائیان لائے اور اعمال صالح اختیار کے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات اللہ یکو تھٹلایا اُن کے بارے میں فرمایا کہ بیددوزخ والے ہیں۔

يَايَتُهَا الَّنِ يَنَ الْمُوااذُكُرُوْ الْعَمْتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَنْ يَبْسُطُوَ اللّيكُمُ آيْدِيكُمْ فَلَفَ اللهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّ

## رسول الله عليه كل عن الله كاليك خاص واقعه اورالله كانعمت كى يا دد مانى

الله جل شامذ نے امت محر میں اللہ کوا پی تعمت یا دولائی کہ اس نے ان کے نبی کی حفاظت فرمائی جس میں اُمت پر بھی انعام واحدان ہے۔

تقوی اور تو کل کا حکم: آخریس تقوی کا حکم دیا اور ساتھ ہی تو کل کا حکم فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر مجروسہ کرنا چاہئے تقوی اور تو کل بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کے سب کام ان دونوں سے چلتے ہیں جے اللہ پر تو کل ہووہ مخلوق سے نہیں ڈر تا۔ تقوی گانا ہوں سے نہیں گانا ہوں سے نہیں گانا ہوں سے نہیں اللہ تعالی اس کے لئے گنا ہوں سے نہیں گانا ہوں سے دوخص اللہ کی رضا کے لئے گانا ہوں سے نہیں کا استراکا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نہیں کا راستہ اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نہیں کا راستہ نکال دے گا۔

سوره طلاق شن فرمایا وَمَنُ تَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجاً وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنُ يَّتُو كُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ (اور جُوض الله سے ڈرے الله عالی اس کے لئے مشکلوں سے نکلنے کاراستہ بنادیگا اور الله اس کووہاں سے رزق دے گاجہاں سے اسے گمان جی نہ واور جو تحض الله پر بھروسہ کرے الله اس کے لئے کافی ہے )

 الله قرص محكفاً لين اقته تموالصلوة و التي تموالركوة و المنته و المناه الدان كالمدر و المراح الله قرضاً حسناً الاكفران عن المراح المراح الله قرضاً حسناً الاكفران عن المراح المراح الله قرضاً حسناً الاكفران عن المنته المنته و الله قرضاً حسناً الاكفران عن المنته و الله و المراح المناه و المنته و المنته

### الله تعالیٰ کابنی اسرائیل سے عہد لینا پھراُن کا عہد کوتوڑ دینا

قضسيو: اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا کہ جواللہ سے عہد کیا ہے اور سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا کہہ کر جوفر مانبرداری کرنے کی ذمہداری لے لی ہے اس کو پُورا کرو۔ان آیات میں بنی اسرائیل سے جوعبدلیا تھا اس عہد کو پورا کرنے پر جس انعام کا ذعدہ فرمایا تھا اس کا ذکر ہے پھر اس عہد شکنی پر جو اُنہیں سزا طی اس کا تذکرہ فرمایا 'اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ عہد پورانہ کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوجاتی ہے ایسانہ کروکہ عہد شکنی کر کے اپ او پر وہال آنے کا ذریعہ بن جاؤ۔

اول بدار شادفر مایا کراللہ تعالی نے بن اسرائیل سے عہد لیاتھا (جوان کے بی سیدنا حضرت مولی علیہ السلام کے ذریعہ سے
لیا گیاتھا) پھر فر مایا کہ ہم نے اُن میں سے بارہ سر دار مقرر کر دیئے (بن اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر ہر قبیلہ کا ایک سر دار
مقرر فرمادیا جوان کواللہ کے عہدیا ددلانار ہے اور عہد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے ) اللہ تعالی شاخہ نے یہ بھی فرمایا کہ بلاشبہ میں
تہارے ساتھ ہوں مجھے تہا دے ہمل کی فہر ہے نیکی اور گناہ ہر چیز کاعلم ہے۔

بن امرائيل ع جوعبدليا تقاأت لَين أَقَمْتُمُ الصَّلُوةَ عَقُرُضاً حَسَناً تك بيان فرمايا كمر لَا كَفِّونَ عَنْكُمُ

سے تنجوی مِن تنجیها الآنها کی تک عہد پوراکر نے کا اجربتایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگریم نماز قائم کرتے رہے اورز کو تیل دیے رہے اور اللہ کوقرض اچھا دیے رہے تو تہ ہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نماز اورز کو قاکام پہلی اُمتوں کو بھی تھا'رسولوں پ جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نماز اورز کو قاکام پہلی اُمتوں کو بھی تھا'رسولوں پ ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد اسلے لیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا آجاتا۔ جیسا کہ عقریب بی آیت کریمہ اِذ جَعَلَ فِینے کُم اَنْبِیاءَ وَجَعَلَکُم مُلُوٰکاً میں اس کا بیان آرہا ہے ان شاء اللہ العزیز! جیسا کہ عقریب بی آجاتا تو اس پر ایمان لا نا اور اسکی مدد کرنا اُن پرفرض ہوجاتا تھا حتی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے درسول بنا کر بھیجا اور ان کے بعد خاتم الانبیاء سید الرسلین حضرت محدرسول اللہ علیہ کی بعث ہوئی کیکن بنی اسرائیل عموماً ان دونوں رسولوں کی رسالت کے منکر ہوگئے۔

یہ جوفر مایا و اَقْدَ صَنعتُ مَ اللهُ قَدُ صَا حَسَناً اس کا مطلب بیہ کرزگوۃ کے علادہ دوسرے مصارف الخیر میں بھی خرج کرتے رہو۔ اللہ تعالی نے اسکو قرض حَسن سے تعبیر فر مایا قرض اسلئے فر مایا کہ اس کا بدلہ اُدھار ہے جو آخرت میں طے گا اور حَسن اسلئے فر مایا کہ وہ بدلہ بہت بواہے ذراساخرج کرنے پر آخرت میں بوے بوے اجو ملیس گے۔

سورہ حدیدیں فرمایا مَنُ ذَا الَّـذِی یُقُوضُ الله قَوْضاً حَسَناً فَیُضِعِفَهٔ لَهُ وَلَهُ اَجُو کُویُمُ (کون ہے جوقرض دے الله کا کتابرااحسان ہے دے الله کا دیا ہوا ہے جب کوئی اسے خدر دچنداوراس کے لئے اجر ہے بہت عمرہ) بیالله پاک کا کتابرااحسان ہے کہ مال اسی کا دیا ہوا ہے جب کوئی اسے فرج کرتا ہے (اور فرج بھی اپنوں پریا ہے ہم جنس دوسر سے افراد پر) تو الله تعالی اسکوا ہے ذمہ قرض شار فرمالیتا ہے جس نے دیا اُسے تو پورااختیار ہے کہ سارے مال کوفرج کرنے کا تھم فرما دے اور ذراسا بھی اجر نہ دے کین میصن اس کا کرم ہے کہ جو کھھاسکی رضا کے لئے فرج کیا جائے اُسے اپنے ذمہ قرض شار فرمالیا اور اس کا اجر خوب بوجاج ماکردیے کا وعدہ فرمایا۔

پھر فرمایا فَمَنْ کَفَرَ بَعُدَ ذَلِکَ مِنْکُمُ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ (کماس کے بعد چوفض تم میں سے کفرا فقیار کرے سودہ سید ھے راستہ سے بھٹک گیا)عہد لیتے وقت سے تنبیہ فرمادی تھی لیکن انہوں نے عہد کوتوڑ دیا جس کا ذکر آئندہ آیت میں ہے۔

بن امرائیل کی عبد شکنی کا و بال: پرنی امرائیل کی عبد شکنی اوراس کے وبال کا تذکرہ فرمایا فَبِ مَا نَفَ ضِهِمُ مَنْ اَمُوا مَنْ اَلَّهُمُ لَعَنْ اَلَٰ اللّٰ اللّٰ

کرنے کی صلاحیت ہی ندرہی اس ملعونیت اور قساوت قلب کی وجہ سے وہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی تکذیب بھی كرتے تھے اور انہيں قل بھى كرتے تھے اپنى اى عادت كے مطابق انہوں نے خاتم التييين عظیم كى بھى تكذيب كى اوريد جائة بوئ كما بالله كرسول بي حضرت كم عكر موئ الله تعالى فرمايا بَلُ لَمَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُورُمِنُونَ ٥ (بلك الله في أن ك كفرى وجه ال يراحنت كردى سوان من كم بين جوموس بول ك) أن كي قساوت قلبى كا وْكُرْمِ اللّهِ بُوتِ سُوره بقره مِن فرمايا فَمَّ قَسَتُ قُلُو المُكُمْ مِّنُ بَعُدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ اَوْاَشَدُّ قَسُوةً (اور چرتمهار بدل بخت بو گئے سودہ پھروں کی طرح ہیں یاان ہے بھی زیادہ بخت ہیں ) جب انسان بار بارگناہ پر گناہ کرتار ہے قواس میں سرکشی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس سرکشی سے دل میں تساوت اور مختی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تو بہ کی طرف توجہیں موتی اورموعظت اورنصیحت کیات بھی یُری لگتی ہاللہ پاک نے الل ایمان کوتوجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ منان لِـلَّـذِيْـنَ امَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِلِكُو اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتِبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (كياايانوالول ك لئ اسكاون فيس آياكوان كالانك دل الله كي نصيحت كے لئے اور جودين حق نازل ہوا ہاس كے سامنے عمك جائيں اوران لوگوں كى طرح ند ہوجائيں جن كوان ے پہلے کتاب طی تھی پھران پرایک زماندوراز گذر گیا پھران کے دل تخت ہو گئاور بہت ہے آدی ان میں سے فائل ہیں) يبود يول كاتوريت شريف مي تح يف كرنا: مزيد يبودى شاعت كاذكركرت بوع فرمايا أحر فون الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِه ﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (يوك كلمات كوبد التي بي أن كمواقع اورانهول في ایک براحصہ چھوڑ دیا جس کے ذریعہ انہیں نصیحت کی گئی )اس میں یہودیوں کی قساوت قلبی اور سخت دلی کا بیان فرمایا کہ ان كدل ايس يخت مو كئ كدانهول في الله تعالى ككلام كوبدل ديا-ان كعلاء توريت شريف كوبد لت تق اورجو كهم اسينياس سے بناتے اور لکھتے تھا پی عوام سے کہتے تھے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔عوام کوراضی رکھ کران سے پیے لے لینا اورعلم کی بجائے ان کوجہل میں جٹلا کردینا اور ہدایت کی بجائے آئیس گراہی پر ڈالنا اور اللہ سے ند ڈرنا آخرت کے حساب و كماب سے بے يرواه موجانا كتى بوى قساوت بىلىن انبيس اس كا بچھاحساس نبيس ـ

ساب و مناب سے بے پر دواہ ہوجا، کر ہری صاوت ہے ہیں، یں ان کا چھاساں کیں۔ جب تحریف کرلی تو توریت شریف کا بہت ہوا حصدان کے حافظہ سے نکل گیا جو شخص اپنی تحریف کواصل میں ملانے کی کوشش کرتا ہے تو د واصل کتاب کے الفاظ و معانی سے محروم ہوجاتا ہے۔

یہ ولوں کی خیانیں: پر فرمایا وَلَا مَنوَالُ مَطَلِعُ عَلی خَائِنَةٍ مِنْهُمُ إِلَّا فَلِيُلاَ مِنْهُمُ (اور آپ بمیشان کی طرف سے کسی نہ کی خیانت بیان فرمائی طرف سے کسی نہ کی خیانت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ برابر یہ خیانی کرتے رہیں گے اور آپ کوان کی خیانوں کاعلم ہوتا رہے گا خیانت ان کے حراج میں اور ارشاد فرمایا کہ یہ برابر یہ خیانی کرتے رہیں گے اور آپ کوان کی خیانوں کاعلم ہوتا رہے گا خیانت ان کے حراج میں

داخل ہوگئی ہے ان کے اسلاف نے خیانتیں کیں۔ حدید کے اللہ کی کتاب میں بھی تحریف کر بیٹھے جو بہت بڑی خیانت ہے۔ ان کے اخلاف (موجودہ یبودی) اس عادت کوچھوڑیں گے نہیں ہاں ان میں سے چندلوگ جومسلمان ہو گئے ہیں (حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ) یہ حضرات خیانت سے دُور ہو گئے اور صفت ایمان نے ان کوامانت دار بنادیا۔

فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيْنَ ه (آپاتكومعاف يَجِحُ اوران عدر گذر يَجِحُ بلاشبالله تعالى خوبي كامعالم كرنے والوں كودوست ركھتا ہے)

صاحب روح المعانی ٢٥ ٥ ١٩ ك كفير كرتے موئے لكھ بي آئى إذا تَابُو ا أَو بدلو المعزية يعنى جبوه و توبكرليس (اسلام قبول كرليس اور خيانت سے باز آ جائيں) يا جزيد ديكر عبد كى پابندى كرتے رہيں قوان كومعاف يجئے درگذر يجئے اگريم عنى لئے جائيں تو آيت ميں كوئى شخ نہيں ہے اس كے بعد صاحب روح المعانى نے علام طبرى سے بيقل كيا ہے كہ معافى اور درگذركر نے كا حكم پہلے تھا۔ جب كافروں سے جنگ كرنے كا حكم آگيا تو منسوخ ہوگيا۔ صاحب بيان القرآن رحمدالله الى كى افسير كرتے ہوئے كھے بيں كہ جب تك شرى ضرورت نہ موان كى خيانتوں كا اظہار اور ان كى فضيحت نہ يجئے يہ عنى إن الله أن يُحِثُ المُحسنينَ سے قريب ترب

انوار البيان جلاح

الله شَيْئًا إِنْ آرَادَ آنَ يُهُلِكَ الْسَيْمَ ابْنَ مَرْيَعَرُو أَمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَ الله تعالى سيح ابن مريم اوران كي والمده كواورجو يجيجي زمين مين جيان سب كوبلاك فرمان كااراد وفرمان يخو كون بجوانيس الله سب بياسك اورالله على س مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْغُلُقُ مَا يَشَآؤُو اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُهِ طك آسانوں كا اور زمينوں كا اور جو كھان كے درميان بوه بيدا فرماتا بج جو جا بتا ب اورالله مريز يرقادر بے

### نصاري سے عہد لینا اور أن كا اسكو بھول جانا

قصعمير: ان آيات مين نصاري كي طرف دوئي فن جار شادفر ماياكة جن لوگول نے كها كه بم نصاري بين ان سے بھی ہم نے پختہ عبدلیا وہ لوگ بھی عہد پر قائم ندرہے جو کچھان کونسختیں کی گئ تھیں ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ بھول گئے ان کے اس عبد کوتو ڑنے اور جونفیحتیں کی گئ تھیں ان کے بھولنے کی وجہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا وہ تیامت تک آپس میں دشمن رہیں گے اور ایک دوسرے سے افض رکھیں گے نصاری میں متعدد فرقے تھے اور اب بھی ہیں ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ اللہ سے ابن مریم ہے اس طرح سے اتحادِ ذاتی کے قائل تھے اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ تین معبود بین الله اور میم اور عیسی ابن مریم میرود کی طرح نصاری بھی نفیجت کا بہت برواحصہ چھوڑ بیٹے اوراً ہے بھول بھلیاں کر دیا۔اسی نصیحت میں سیدنا محرومال مسطالا علی میرایمان لا نامجی تھاجن کے بعثت کی بثارت حضرت عیسی علیه السلام نے دی مقى اورجن كى نبوت اوررسالت كى خرتوريت اورانجيل مين دى كئ تقى (الله يُهن بَهجدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُراةِ وَالْإِنْ جِيْلِ )اس عبد شكن اورخلاف ورزى كى انبيس مزامل كى اور ملتى ربى كى - پھرارشادفر مايا وَسَوُفَ يُسَبِّعُهُمُ اللهُ بعَما كَانُوا يَصْنَعُونَ يَعِيعُ عَقريب الله أنهيل جلاد عاج كاموه كياكرت تهد

اس کے بعداال کتاب ( یعنی یہودونصاری دونوں ) کوخطاب فرمایا کداے اہل کتاب تمہارے یاس مارارسول علیہ آ یا ہےوہ بہت می وہ باتیں بیان کرتا ہے جواللہ کی کتاب میں سےتم چھپاتے تھے۔اور بہت می چیزوں سے درگذر کرتا ہے ' اس رسول کا اجاع فرض ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہارے ماس الله کا نور آیا ہے اور واضح بیان کرنے والی کتاب آئی ہے نور سے مُر ادسیدنامحدرسول الشعصی و ات گرای ہے اور کتاب مبین سے قرآن کریم مراد ہے دونوں کے ذریعہ الله سلامتی کے راستہ کی مدایت فرما تا ہے یہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جورضاء اللی کے طالب ہوں اللہ تعالی انکو ہدایت بھی دیتا ہے اور طرح طرح کی ان حیر یوں سے نکال کر (جوشرک و کفر کی صورت میں باطل افکار اور اہواء کی وجہ سے انسان کو گھیر لیتی ہیں) نوركى طرف ك تا ب كفرك راسة چونكه بهت سے بين اسكے لفظ ظُلُمات بصيغة جمع ستعال فرمايا اورنور چونكه ايك ہی ہے بیعنی اللہ تعالیٰ کی ہرایت اسلئے لفظ نور کو واحد لایا گیا۔ نصاری کا کفرجنہوں نے مسے ابن مریم کو معبود بنایا: اس کے بعد نصاری کی گراہی بیان فرمائی ان میں سے ایک فریق کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ابن مریم ہی ہاں کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تناؤا گراش تعالیٰ سے ابن مریم ہی ہواور اس کی ماں کواور دروئے زمین کے تمام افراد کو ہلاک کرتا جا ہے تو آئیس کون بچاسکتا ہے چونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اوران کی والدہ علیما السلام کی موت کے قائل تھے اور بی ہی جانے تھے کہ ان کواللہ نے موت دی ہے اسلے ان سے سوال کر کے خودان می پر ججت قائم کی گئی جے موت آ جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ (اور لفظ "ان اراذ" اس لئے فرمایا کہ حضرت سے علیا السلام اہمی تک ذیرہ بی (اگر چر یہودونساری ان کی موت سے قائل ہیں)

پھرفر مایا وَلِلْمِهِ مُلُکُ السَّمُونِ وَ اَلَارُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کالله تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو پھی آ مانوں ہی اور رہی ہے اور جو پھان کے درمیان ہے جو مملوک ہووہ کسے معبود ہوسکتا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ اُلو ہیت ہیں کسے شریک ہوسکتا ہے؟ الله تعالیٰ کو افقیار ہے وہ جو چاہے پیدا فر مائے اس نے مریم کو بھی پیدا فر مایا اور مریم کے بیٹے عیلیٰ کو شریک ہوسکتا ہے؟ الله تعالیٰ کو افقیار ہے وہ جو چاہے پیدا فر مائی نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کھی پیدا فر مایا چونکہ حضرت عیلی علیہ السلام کی پیدائش عادت معروفہ کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے کے مطابق نہ تھی اسلئے وہ ان کو خدا اس کا وجو داس کے خالق کا دیا ہوا ہے۔ خالق جل مجد ہے نہ ہی وجو ددیا ہو بہر حال محلوق محلوق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فر ماکرا پی قدرت دکھادی اس سے یہ حال خلوق محلوق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلی علیہ السلام عین خدایا مستقل معبود ہو جا کیں۔

رسول الشرعين فور جھى تھاور بشر بھى: آيت بالا ميں جو قَدْ جَاءَ كُمْ مِنْ اللهِ نُورٌ وَكِيْبٌ مُبِيْنُ فرمايا ہاں ميں نور سے رسول الله عليقة كى ذات گرائ مُر اد ہے۔ نوررو شى كو كہتے ہيں آپ كى تشريف آورى سے پہلے سارا عالم كفروشرك كى تاريكيوں سے بحرا ہوا تھا توحيد كے مانے والے خال خال بى دنیا كے كى گوشە ميں اكا دُكا پائے جائے تھے خاتم انہين شمس الرسالة سيدنا محدرسول عليقة مبعوث ہوئے تو آپ نے توحيد كى دعوت دى اور اس بارے ميں بہت زيادہ محت كى اور بڑى برى مشقتيں اُٹھا كي جس كا متجديہ ہواكہ الله تعالى كے تم سے سارا عالم جَمُكا اُٹھا كفروشرك كى بہت زيادہ محت كى اور بڑى برى مشقتيں اُٹھا كين جس كا متجديہ ہواكہ الله تعالى كے تم سے سارا عالم جَمُكا اُٹھا كفروشرك كى خاتم اللہ تعالى كے تم سے سارا عالم جَمُكا اُٹھا كوروشرك كى خاتم اللہ تعالى ہے تھے تھے تھے تھے تھے تھے تا تھا ہے تا تھے تھے تھے تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے تھے تا تھا دور بڑى بورى مشقتيں اُٹھا كوروش كى ميں جوئے كئيں اور ايمان ويقين كے نورسے قلوب منور ہوگئے۔

المنع العُلى بِحَمَالِهِ حَدَفُ الدُّجى بِجَمَالِهِ حَدُنتُ جَمِيْعُ خِصَالِهِ صَدُّواْ حَلَيْهِ وَالِهِ آبِ المُعَلِّلْ فِي الدُّولِ الدُولِ الدُّولِ الدُّلِي اللْهُ الدُولِ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُو

فاكدہ: يہ جوفر مايا يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانهُ سُبُلَ السَّلامِ اس عمعلوم بواكہ جوفض الله تعالى كارضامندى كاطالب بوگا الله تعالى اسے ضرور ہدایت عطافر مائے گا جولوگ اسلام كے خالف بيں اور جولوگ مسلمان ہونے كے دعويدار بيں (ليكن ضروريات دين كے منكر بيں) أبيس علماء اسلام متنب كرتے بيں كه تمہارے عقائد كفريہ بيں ليكن انہوں نے ضداور عناد ير كمريا ندھر كھی ہے ہداهم الله تعالى ۔

فائدہ: جنت میں لے جانے والے اعتقادیات اور اعمال کو سُبُلَ السَّلام فرمایا اور جنت کودارالت کام فرمایا اور الله تعالی فی ایک میں ایک میں اللہ میں ہے اور جب مسلمانوں میں آپس میں اللہ اللہ میں ہے اور جب مسلمانوں میں آپس میں ملاقات ہواس کے لئے سلام کومشروع فرمایا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا السِّلْهُ مَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْکَ السَّلامُ (اخیرتک) تعلیم فرمائی ورحقیقت اللہ کے دین میں سلامتی ہی سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

و قالت اليهود والنصرى نحن ابنوا الله و احتافه والمحتافة والكوريم بالكوريم بالكورن النواك والتحريف النواك والتحري المرادية الله و الحتافة والمحتاد الديود و المناف المتعاولة و الكري المن يتمال و المنور بشروسة و الكري المن يتمال و الكري المن يتمال و الكري المناف المتعاولة و الكري المناف المتعاولة و الكري المناف المناف

### یہودونصاریٰ کی گمراہی جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراسکے پیارے ہیں

قسف مدید: ان آیات میں اول تو یہودونساریٰ کا ایک دعویٰ باطلہ نقل فرمایا کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب اور پیارے ہیں (والعیاذ باللہ) میصی اسکے اپنے تراشیدہ باطل دعوں میں سے ایک دعویٰ ہے۔شیطان انسان کے پیچے پڑارہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے روکنے اور بازر کھنے کے لئے طرح طرح کی باتیں سمجھا تا ہے انہی باتول میں سے سیجی ہے کہاس نے یہود ونصاری کو سیمجھایا کہتم تو اللہ کی اولا دیواورا سے مجبوب ہوئم محررسول اللہ عظیم يرايمان لاؤياندلاؤكيين اعمال كروتمهاراسب كجهمعاف ب-ان لوگول في شيطان كي اس بات كومان ليا اوراييخ بارے میں معقیدہ رکھ لیا کہم الله کی اولاداوراسکے پیارے ہیں اس لئے ہم کوعذاب بیں ہوگا۔"وروغ گورا حافظ نه باشد'۔ تفیر قرطبی ص ۲۰ ۲۰ میں لکھا ہے کہ آنخضرت سرورعالم علیہ یہود کے پاس تشریف لائے اوران کودعوت دی کہ اللہ تعالی کو ماننے کی طرح مانیں اور اس کے عذاب سے ڈریں۔ بیٹکر کہنے لگے کداے محد! ہمیں کیا ڈراتے ہوہم اللہ کے بیٹے ہیں اوراس کے محبوب ہیں۔نصاریٰ نے بیربات کہی تھی میرو بھی کہنے لگئاس پراللہ جل شاندنے آیت وَقَالَتِ الْمُهُودُ وَالنَّ صَادِىٰ نَحْنُ اَبُنُوا اللهِ وَاحِبَّاوُهُ تازل فرمائي الله تعالى نان كا قول فقل فرماكران كى زد يوفر مائى جوالزاى جواب کے پیراییس ہےاوروہ یہ کہ فَلِمَ یُعَدِّیْکُمُ مِذُنُوبِکُمُ (آپان سےفرمادیجے کہ پھروہ تہیں تہارے گناہوں كےسبب كيول عذاب ديگا) جبتم اس كے بيٹے اور محبوب ہوتو عذاب سے كيول ڈرتے ہو۔عذاب كے اقراري بھي ہو كيونكرتم لَنُ تَسَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَةً بهي كيت موركونَ فخص اين بيني بالمحبوب كوايك منك كيلي بهي ونياوالي آ گ میں ڈالنے کو تیار نہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم چنددن کے لئے آخرت کے عذاب میں ڈالے جائیں گے جھوٹے کو کچھ خیال نہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔نصاری کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعبیہ فرمائی تھی کہ اِنْدہ مَن یُشُوک ماللهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا واهُ النَّارُ ( بلاشبه جُوْفَ شرك كرا الله كساته توالله السرجن كورام فرما و إيكا ور اس كا محكانه دوز خ ب ) شرك بھى كرليا الله كى اولا دبھى تجويز كردى جوحب تصريح سيدناعيسى عليه السلام دوزخ ميں داخل ہونے کا ذریعہ ہیں اور دعویٰ بیے ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور مجبوب ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا اللہ کے بی نے بیفر مایا کہ مُشرك دوزخ مين داخل موكا اورني كافرمانا برحق باورتم بيركتيج موكهمين عذاب ندموكا نبي كي تكذيب كفرب اور باعث وخول نارہے۔ لے

اس كے بعد فرمايا بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ كَمْم بَعَى الله كَا كُلُوق مِن سے مور

بشر ہوآ دمی ہوجیے دوسر بے انسان ہیں ایسے ہی تم ہوجیے دوسروں سے اللہ کا کوئی رشتہ ناطرنہیں ہے تم ہے بھی نہیں اس کا بیٹا تو کوئی ہو بی نہیں سکتا۔ رہامحبوب ہونا تو محبوبیت کا تعلق ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے اللہ کے رسول کی تکذیب کرکے کا فربے ہوئے ہو۔ پھر بھی محبوب ہونے کا دعویٰ ہے ہیہت بڑی گمرابی ہے یَخْفِدُ لِمَنُ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنُ یَّشَآءُ

ا علامة رطبی این تغیر می فرمات میں کبھن حضرات نے یعد بھٹے ہم کو عَلَّبَکُمْ کِم عَلَیْکُمْ کِم عَلَیْکُمْ اللہ علیہ کے اور مطلب بیہ کہ اگرتم اپنے دعویٰ کے اعتبارے اللہ کے بیٹے اور مجبوب ہوتو جہیں من کرکے بندراور خزیر کیوں بنادیا اور تم سے پہلے جو یہودونصار کی گزرے ہیں تبہارے بی جیسے تھے آئیس اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذا بول میں کیوں بٹلافر مایا۔ (تغییر القرطی س ۱۲ جلد)

(الله تعالی جس کی چاہے منفرت فرمائے اور جے چاہے عذاب دے) کوئی خض بھی اس سے زبردی بخشش نہیں کرواسکتا۔ وَلِلّٰهِ مُلْکُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَلِلَیْهِ الْمَصِیرُ اوراللهٰ بی کے لئے ہملک آسانوں کا اورز مین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے اوراسی کی طرف لوٹ کرجانا ہے اس کا قانون ہے کہ شرک اور کا فرکی بخشش نہ ہوگا۔ اس کی طرف لوٹ کرجانا ہو ہاں جھوٹے دعوے جھوٹی باتیں سب سامنے آجائیں گی اور ان پرعذاب ہوگا۔ یوم الحساب کوسامنے رکھواور جھوٹ اورافتر اء پردازی سے باز آجاؤ۔

# رسول الله عليه كل بعثت السيدونت مين موئى جبكه رسولون كي آمد كاسلسله كي شولسال سيم منقطع تها

اس کے بعد فرمایا یا اَفْلَ الْکِتْبِ قَدْ جَآءَ کُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ عَلَی فَعُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ کا الل کتاب! تہارے پاس ہمارارسول آیا ہے جو واضح طور پر تہمیں بتاتا ہے اور اس کی آ مدایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ (مت دراز سے) موقوف تھا۔

حفرت عيسى عليه السلام سے پہلے نبيوں كا تشريف آورى كاسلسلہ جارى تفاايك ني وفات يا جا تا تواسى كى جگد دوسرا نبی مبعوث ہو جا تا تقاليكن حفرت عيسىٰ عليه السلام كے آسان پرتشريف لے جانے كے بعد سلسلہ نبوت منقطع ہوگيا تقا انہوں نے بشارت دى تقى كہ مير بے بعدا يك رسول آئر كيل كے جن كا تا ما تحد ہوگا۔ احمر سيدنا محمد رسول الله عليه الله عليه و بلم كے درميان كوئى ني نبيل تھا سورہ ما كمه كى آيت ميں جو حضرت عيسىٰ رسول الله اور دخرت محمد رسول الله صلى الله عليه و بلم كے درميان كوئى ني نبيل تھا سورہ ما كمه كى آيت ميں جو على فَترَة قِنَ الرُّسُلِ ہے اس سے اور سورہ صف ميں جو مُبَشِّر ابور سُول يَالِي مِنْ ابعليه على الله مَا اُحمَدُ ہے اس سے اور سورہ صف ميں جو مُبَشِّر ابور سُول يَالِي مِنْ ابعليه على الله مَا مُحمَدُ ہے اس کے درميان كوئى بي نيس قا۔ بلكہ تج بخارى س ۲۹۸ مي ۲ ميں آسى تقرق ہے كھا کہ آپ نيس على الله الله على اله على الله عل

سلسلمنقطع رہاس کی گتنی مدیقی اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے متعدداقوال نقل کئے ہیں۔امام بخاری نے اپنی سند سے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد علی ہے کہ درمیان چھسوسال کا فاصلہ تھا۔ (بخاری ص۲۵ میں)

بعض حضرات نے پانچ سوساٹھ سال کا فاصلہ بتایا ہے۔ان دونوں میں اس طرح تطبیق ہوسکتی ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عند نے حضرت علیہ کی بعثت تک چیسوسال مراد لئے ہوں اور جس نے پانچ سوسال والی بات کہی ہے اس نے آپ کی ولادت تک کازمانہ مراد لیا ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

مفسرابن کیر نے ص ۳۵ ج۲ میں ایک قول چیسو بیس سال کا بھی نقل کیا ہے اور پھر فر مایا ہے کہ چیسواور چیسو بیس میں کوئی منافات نہیں جس نے چیسو بیس اس نے چیسو بیس کوئی منافات نہیں جس نے چیسو بیس کہا اس نے چیسو بیس قری مراد لئے ہیں اور جس نے چیسو بیس کہا اس نے چیسو بیس قری مراد لئے ہیں کیونکہ سوسال مشمی میں (تقریباً) تین سال قمری زائد ہو جاتے ہیں۔ یہ جوفتر ق کا زمانہ تھا اس میں جہالت کفر وشرک اور گراہی کا جو حال تھا اس کے بارے میں جامع الفاظ میں مفسر ابن کیر نے کیسی اچھی تعبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

وَالْمقصودان الله بعث محمد عَلَيْكُ على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغيّر الاديان وكشرة عبادة الاوثان والنيران والصّلبان فكانت النعمة به اتم النعم والحاجة امرعمم فان الفساد كان قد عم جميع البلاد' والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد الاقليلا من المسمسكين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبار اليهود و عباد النصارى و الصّابئين اله (٣٥٠٥٠)

ے اللہ کا دیا ہوا مال حرام نہ ہوگا۔ مشرکین بعض چیزوں کوحرام قر اردیتے تھے جواللہ کے قانون میں طلال تھیں ان کی تردید فرمائی)الله تعالی شاعد نے میمی فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کورین حق پر بیدا کیا اوران کے پاس شیاطین آ گئے جنہوں نے اُن کوان کے دین سے مثادیا۔اورشیاطین نے ان پروہ چیزیں حرام کردیں جومیں نے ان کے لئے حلال کی تھیں اور شیاطین نے ان کو محم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں گے۔ (پھر فرمایا کہ ) بلاشبہ الله نے زین والوں کود یکھا تو عرب اور عجم سب کو بہت زیادہ مبغض قرار دیا بجزان چندلوگوں کے جوالل کتاب میں سے باقی رہ گئے تھے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہوں تا کہتم کوآ زمائش میں ڈالوں اور تمہارے ڈریعہ دوسرول کوآ زماؤل اور می نے تم پرایی کتاب نازل کی جے پانی نہیں دھوئے گا ( کیونکہ وہ سینوں میں محفوظ ہوگی) آپ أسسوت المعية بهي يراهيس كاور جاكت موئ بهي عرفر مايا كدالله في محمد يا كديش قريش كوجلادول يس ف عرض کیا کدافے بیرے رب!ایا کرنے سے قوہ میراس پھوڑ دیں گےاوراسے کیل کردوٹی کی طرح بنادیں سے اللہ تعالی نے فرمایا کیتم انہیں (جنگ کے لئے) تکالوجیے انہوں نے تہیں تکالا اور ان سے جنگ کروہم تمہاری مدوری کے اور فرج كروہم تم يرخر ج كريں كاورتم اپنالشكر جيجوہم اس سے يا في كنازياد وشكر جيجيں ك\_(الحديث رواه سلم ص٣٨٥ جلد٢) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ زماندفتر ہیں چندہی لوگ تھے جوتو حید پر قائم تھاوران کے علاوہ عرب اور عجم کے لوگ مشرك اور مراه تصالله جل شائد نے كرم فرمايا نى آخرالزمان سيدنا محدرسول الله عظيمة كومبعوث فرمايا اورآب كى مشقتول اور مختو اورآپ کے صحابہ کی قربانیوں اور جاہدوں سے کفر کی فضائیں جھٹ گئیں شرک کی جگہ تو حید پھیل گئ او گوں پر ایمان اور كفر يورى طرح واضح موكيات اور مدايت كراسة كل عيع حرب وعجم كيشمرون ش اورديها تول ش اوردورا فاده قبيلون مين ايمان كى لېرىن دور كئين اورقلوب مدايت كنورسے جكم كا الفے۔

الله تعالى نے سب پراپی جت پوری فرما دی کی کویہ بات کہنے کا موقع اور بہانہ ندر ہا کہ ہمارے پاس کوئی بشرونذیر فیس نہیں آیا تعافقڈ جَآءَ کُم بَشِیرٌ وَنَدِیرٌ (سوتہارے پاس بشراورنذیر آگیا) کی بھی جمت اور حلے سازی کا بہانہ ندر ہاجو نی آخر الزمان علیہ کونہ مانے وہ عذاب دائی کا متق ہوگا۔ وَ اللهُ عَلٰی خُلِّ شَیْ ءِ قَدِیرٌ (اور الله تعالی ہر چیز پر قادر بے) اُسے پوری قدرت ہے کہا ہے نافر مانوں کو سزادے اور فرما نبر داروں کو انعامات سے نوازے۔

وَاذَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ الْكُووَانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُو اذْجَعَلَ فِيكُو اَنْهِيَاءُ وَجَعَلَكُوْ اور جب وَنَّ نِهِ إِنْ قَوْمِ عَهَا كِمَا عِيمِى قَوْمِ الْمُلْوَانِ عَلَيْكُو الْمُحَلِّى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الكتى كتب الله كك وكا ترتى فاعلى اذبارلغ فتنقله والحسرين و قالوا يلموسى الدولي الدولي

حضرت موسی القلیلی کابنی اسرائیل کوالله تعالی کی معتبی میادد لانا اور انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دینا اور اُن کا اس سے اٹکاری ہونا

قسفسيو: ان آيات من بى اسرائيل كاليك واقعة ذكر فرمايا بئال واقعة من عبرت باوراس بات كى دليل بهى ب كه بلا شبه سيد نامحمد رسول الله عليه الله كرسول بين سورة ما كده هدية منوره مين نازل بوئى و بال يبود موجود تحانبيل اپ آباد واجداد كے قصمعلوم تيئ آنخضرت عليه كا ايد واقعات كو بتانا (جن كے جانے كا آپ كے لئے وى كے سواكوئى راسته نه تھا) اس امرى صرتح دليل ہے كم آپ بلا شبه الله كے رسول بين يبود يوں ميں سے چندا فرادى ايمان لائے مر جست سريورى بوگئ ۔

واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون کالشکر سمندر میں ڈوب کرختم ہوگیا اور فرعون بھی ہلاک ہوگیا اور بنی اسرائیل سمندر پار ہوکر شام کے علاقہ میں داخل ہو گئے تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین میں جانا تھا یہ لوگ کئی سوسال کے بعد مصر سے واپس لوٹے

تھے''جائے خالی راد بوی گیرد''ان کے پیچھے عمالقہ نے ان کے وطن پر قبضہ کرلیا تھا بیلوگ قوم عاد کا بقیہ تھے اور برے قدوقامت اور بزے ویل ڈول والے اور قوت وطاقت والے تھے اللہ تعالی شانۂ نے مقدر فرما دیا تھا کہ بیسرزین بی اسرائیل کو ملے گی حصرت موی علیہ السلام نے اول تو ان کواللہ کی تعتیب یا دولا کیں اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر بردی بری مہر بانیاں ہیں۔آ کندہ زمانہ میں تم میں کثرت کے ساتھ نبی ہوں گے اورتم میں بہت سے بادشاہ ہوں گے اس نعت كركه ركهاؤك لئے اپني جگه بوني جائے جس ميں حضرات انبياء كراد عليم السلام آزادي كے ساتھ تبليغ كرسكيس اوراحكام البيدينج اسكيس اورجس مين تمهارے بادشاہ است اقتدار كوكام ميں لاسكيس اور معاملات كونمثاسكيس -اب تكتم قبط (مصرى قوم) کے ماتحت تھے۔جنہوں نے تہمیں غلام ہنار کھا تھا ابتم اپنے وطن میں داخل ہو جاؤیہ مقدس سرز مین تمہارے لئے الله نے مقدر فرمادی ہے تم پشت چھر کرواپس نہوآ کے برحور جنگ کرؤجن لوگوں نے بقنہ کرر کھا ہےوہ وہاں سے نکل جائيں گے ہمت كرواور حوصله سے كام لوورند نقصان أشاؤ كے۔ اسموقع پر چندآ دى بطورنقيب قوم عمالقه كي خيرخبر لينے كے لئے بينج كئے تصانبوں نے جو عمالقہ كاؤيل وول اور قد وقامت ديكھا تو والى آكرموك عليه السلام سے آكريان كيا حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اُن کا حال پوشیده رکھولشکروالوں میں سے کسی کونہ بتانا ورنہ بُرو کی اختیار کرلیس کے اور لڑنے سے گریز کریں گے کیکن وہ نہ مانے انہوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتادیا البتہ ان میں سے دوحضرات یعنی حضرت بيشع بن نون اور حضرت كالب بن يوقنانے حضرت موى عليه السلام كى بات يرعمل كيا اور نصرف يدكه بني اسرائيل عالقه كامال يوشيده ركها بلكه بني اسرائيل كوجمت اورحوصله دلايا كه چلوآ كے برهودروازه ميں داخل موا ديكھواللد كىكيسى مددموتى ہے ، داخل ہو گے تو وہ نگل بھا گیں گے اورتم کوغلبہ حاصل ہوگا اگر موس ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔موس کا کام اللہ پر تو کل كرنا ہے۔ پیچے ہنانہیں ہے خصوصاً جبكة مهيں بثارت دى جار ہى ہے كہ بيز مين الله نے تمهارے لئے لكودى ہے تو پھر کیوں پشت پھیرتے ہو۔ بنی اسرائیل کوحفرت مولیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا اور پوشع بن نون اور کالب نے بھی زور دیا كه چلوآ كے برهوليكن انہوں نے ايك نه مانى \_ آپس ميں كہنے لگے كه كاش! ہم مصرے نه آتے وہيں رہ جاتے (جب غلامی کا ذہن بن جاتا ہے اور ذلت اور پستی دلول میں رچ اورس جاتی ہے تو انسان تعور ی سی تکلیف سے جوعزت طے اسکی بجائے ذات ہی کو گوارا کر لیتا ہے) دھاڑیں مار کررور ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم معربی میں ہوتے تو اچھا تھا کبھی کہتے تے کہ کاش! ہم ای جنگل میں مرجاتے اور ہمیں عمالقہ کی سرزمین میں دہل ہونے کا تھم ندہوتا۔حضرت موی علیہ السلام سے انہوں نے برطا کہدیا کہم برگزاس سرزمین میں داخل نہوں کے جبتک کہوہ وہاں سے ندنکل جائیں اگروہ وہاں سے نکل جا كين توجم داخل موسكتے بين ( كويايي معى حضرت موى عليه السلام پراحسان بيكدو الكيس كي قوجم داخل موجا كيس كي انهون نے حضرت موی علیه السلام سے بیمی کہا کہ جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں ہم ہر گزیمھی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (لرناهارب بس كانبيس) تواور تيرارب دونول جاكرار ليس بهم تويبيس بيشے بير\_

جب سیدنا حضرت موئی علیہ الصلا ۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا بیڈ ھنگ دیکھااوراُن کے ایسے بے تکے جواب سے توبارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میر برابس ان لوگوں پڑئیں چانا بھے اپنفس پر قابو ہے اور میرا بھائی لیعنی ہارون علیہ السلام بھی فرماں برداری سے باہر نہیں ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں لہٰذا ہمار بے اور فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرماد ہجئے۔ اللہ جل شاخہ نے فرمایا کہ بیسرز مین ان لوگوں پر چالیس سال تک حرام ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس وقت داخلہ سے محروم کے جارہے ہیں۔ اس چالیس سال محک چھ فرتے یعنی کئے جارہے ہیں۔ اس چالیس سالہ مدت میں زمین میں حیران پھرتے رہیں گئے چنا نچہ چالیس سال تک چھ فرتے یعنی اٹھارہ میل جگہ میں گھو متے رہے ہے کو جہاں سے چلتے شے شام کو وہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہے اس وقت انکی تعداد چھ لاکھ میں محر سے موسی دھڑ سے موسی دھڑ سے موسی دھڑ سے موسی موادر ہے تھا کی الب تا میں مال پورے ہوگا دوراس وقت جتے تی اسرائیلی موجود ہے تقر یباسب کو اس میدان میں اس چالیس سالہ مدت کے اندرا ہے این وقت پر موت آگئ البتہ دھڑت یوشع اور دھڑت کالب زندہ سے اس میدان میں سال پورے ہوگا دورئی اس تیارہوگی تو حضرت ہوشع علیدالسلام کی سرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح تصادر جب چالیس سال پورے ہوگئے اورئی اس تیارہوگی تو حضرت ہوشع علیدالسلام کی سرکردگی میں وہ مقدس سرز مین فتح تصادر بین اسرائیل اس میں داخل ہوئے۔ (من ابن کیرومعالم النتز بل)

فوا كرمتعلقہ واقعہ بنی اسرائیل: (ا) یہ جوفر مایا کہ وَاتَ کُمهُ مَّا لَهُ یُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِینَ (اورتم کووه دیا جو جہانوں میں ہے کی کؤییں دیا) بظاہراس ہے جو بیایہام ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو باقی تمام اُمتوں پرفضیات دیدی گئ (عالانکہ امت محمد بیسب سے افضل ہے) اس ایہام کا دفعیہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ نک جوامتیں تھیں اُن کو جوعطا فرمایا تھا ان میں سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اگلی پچھلی تمام امتیں اس سے مرادنہیں ہیں اسی لئے مفسرین کرام اُلْعَالَمِینُ کی فیمیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی عالمی زمانھم ۔اورصاحب معالم النز بل نے مجاہد سے یون قل کیا ہے یعنی الممن و السلوی و الحجر و تظلیل الغمام ۔ یعنی آیت میں جو یفر مایا ہے کہ جہیں وہ کھ دیا ہے جو کسی کونہیں دیا اس سے من وسلوئی نازل فرمانا اور پھر سے پانی کے چشمے نکا لنا اور بادلوں کا سایہ کرنا مراد ہے۔ یہ چزیں جو کئی کونہیں دیا اس سے من وسلوئی نازل فرمانا اور پھر سے پانی کے چشمے نکا لنا اور بادلوں کا سایہ کرنا مراد ہے۔ یہ چزیں جو ٹیمیت امت کے بنی اسرائیل کے علاوہ اور کی کؤییں دی گئیں۔

(۲) چوفرئ جگہ جس میں چالیس سال تک سرگردال پھرتے رہاں کے بارے میں سول بیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہے تھے جس بستی میں جانے کا تھم ہوا تھا وہاں تو جانا گوارہ نہ تھا پھرضج سے شام تک کا سفر جوکرتے تھے وہ کس مقصد سے تھا؟ اس کے بارے میں علائے تغییر نے فرمایا ہے کہ بیلوگ مصر جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں کی سوسال رہے تھے وہاں کی سرز مین سے مانوس ہوگئے تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر مقصد کچھ بھی نہ تھا یہ جوانہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہ ہونگے جبکہ جروقوت والی قوم وہاں سے نہ نکل جائے اس کی سز اأنہیں بیلی کہ جب تھم کے مطابق ایک جگہ قیام پذیر ہونانہیں چاہتے تواب چلتے ہی رہو۔

## حضرت آدم علیہ السلام کے دوبیٹوں کا واقعہ ایک کا دوسرے قبل کرنا 'پھراس کی لاش کو لئے ہوئے پھرنا

قضعمدی : یہال قرآن مجیدی حضرت آدم علیالسلام کے دوبیون کا واقعد قل فرمایا ہے مشہور یہی ہے کہ بید دونوں حضرت آدم علیالسلام کے صلبی بیٹے تھے اور آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ حقیقی معنی صحیح ہوسکتے ہوں تو مجازی معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی 'اگر چہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بید دونوں بھائی (قاتل ومقول) بنی اسرائیل میں سے تھے اور مجاز اُدور در از پوتوں کو اِبْنَیٰ ادَم (آدم کے دوبیوں) سے تعبیر فرمایا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے قائیل سے کہا کہ بیاری جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح ہائیل سے کردیں لیکن قائیل ہی کردیں لیکن قائیل ہیں ہوئی ہے اس کا نکاح ہائیل سے کردیں لیکن قائیل نہیں مانا پھر جھڑ کے کوختم کرنے کے لئے دونوں نے الگ الگ اللہ کا ہارگاہ میں نیاز چیش کی تو ہائیل کی نیاز قبول ہوگئ آسان سے جائے وہی اس کو جل کی نیاز قبول ہوگئ آسان سے آگ آگ کی اور اس کو جلادیا قائیل کی نیاز رکھی رہ گئ ۔ جب اسکی نیاز قبول نہ ہوئی اور آسانی فیصلہ بھی اس کے خلاف ہوگیا تو

کے ججتی کرنے والوں کی طرح ہائیل ہے کہا کہ میں تخفی آل کردونگاس میں ہائیل کا پھی قصور نہ قااس کی نیاز قبول ہونے
کا فیصلہ اللہ کی طرف سے قالیکن قائیل غصہ ہونے لگا جیسا کہ ہٹ دھر موں کا طریقہ ہے۔ضدی آ دمی جب دلیل سے
عاجز ہوجاتا ہے تو فریق مخالف سے کہتا ہے کہ میں مجھے ماروں گایا قتل کردوں گا۔ ہائیل نے متانت کے ساتھ جواب میں کہا
کہ اندما یتقبل اللہ من المعتقین (اللہ تعالی متی بندوں سے ہی قبول فرماتا ہے) بات کہنے کا کیسا اچھا اسلوب اختیار کیا
نہ تو اپنی تعریف کی کہ میں مخلص ہوں اور نہ قائیل سے بوں کہا کہ تو مخلص نہیں ہے اور ایک قانونی بات بتادی اور اچھے پیرا ہے
میں ہے جھا دیا کہ اگر تو متی ہوتا تو تیری نیاز قبول ہوجاتی۔

ہابیل نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں مجھے قبل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں مجھے قبل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈر تا ہوں جورب العالمین ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہابیل قابیل سے قوت اور طاقت میں زیادہ تھالیکن اس نے مقتول ہوجانا گوارہ کرلیا۔اوراہ بھائی پر ہاتھ اٹھانا گوارہ نہ کیا۔وفاع کے جو ابی طور پر ہتھیا راٹھانا مشروع تو ہے لیکن ہابیل نے بید خیال کرتے ہوئے کہ مظلوم ہوکر مقتول ہوجانا قاتل ہونے سے بہتر ہے مبرکرلیا (یہاں بعض چیزوں میں ہماری شریعت کے اعتبار سے بعض اشکالت بھی سامنے آسکتے ہیں لیکن چونکہ بیضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء کی شرائع احکام کے اعتبار سے منفق ہوں اسلئے بیا شکال رفع ہوجاتے ہیں)

رسول الله علی الله علی ارشاد که فتنوں کے زمانہ میں کیا کریں: اخیرزمانہ میں فتنہ بہت زیادہ ہوں گے۔
اس وقت آل وعون بہت ہوگا اس وقت بھی ہائیل کاطریقہ اختیار کرنے کا تھم فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابوموی رضی الله عند سے
روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اندھیری رات کے مکروں کی طرح فتنہ ہوں گے ان
فتنوں میں انسان سے مؤمن ہوگا اورشام کو کافر ہوگا اورشام کو مؤمن ہوگا اورش کو کافر ہوگا بیٹے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اس وقت تم اپنی کمانوں کو توڑ دینا اور ان کی تا نتوں کو کاٹ دینا اور اپنی تکواروں کو
بچھروں سے کچل دینا اور اپنے گھروں میں اندر بیٹے جانا چھر بھی تم میں سے کس کے پاس کو کی شخص قبل کرنے کے لئے بہتی جانے
تو آ دم کے دوبیوں میں جواجے ابیٹا تھا اس کی طرح ہوجانا۔ (مشکل ق المصابح جسم ۲۹۳)

یعنی ہائیل کی طرح ہوجان آئل ہوجانا منظور کرلینا اور خوق آل کرنے کے لئے ہاتھ نداُ ٹھانا۔ حضرت ایوب ختیانی نے فرمایا کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے مَا اَنَا بِبَاسِطٍ یَدِی اِلَیْکَ لِاَقْتُلَکَ بِمُل کیاوہ حضرت عثان بن عفان ہے وہ امیر المونین سے قال اور دفاع سب کچھ کر سکتے سے کیکن انہوں نے مقتول ہونا پسند کرلیا اور قال کرنا منظور نہ کیا رضی اللہ عن نہ وہ امیر المونین سے قال اور دفاع سب کچھ کر سکتے سے کیکن انہوں نے مقتول ہونا پسند کرلیا اور قال کرنا منظور نہ کیا رضی اللہ عن نہ اسلے کہ اس میں ایک ایک اور میں سے اور مطلب میں ہے کہ میں میں جا ہتا ہوں کہ تواسے گناہ بھی کے اور میرے گناہ بھی کے ان سب کو النہ اس کو خطاب ہے اور مطلب میں ہے کہ میں میں جا ہتا ہوں کہ تواسے گناہ بھی کے اور میرے گناہ بھی کے ان سب کو اللہ اللہ کا اس کو کھیں ہے اور مطلب میں کہ میں میں جا کہ میں میں کہ میں میں کو کھی کے اور میرے گناہ بھی کے ان سب کو کھیں میں کہ میں میں کو کھیں میں کو کھیں کے اور میں کے کہ میں میں کھیں کے کہ میں میں کو کھی کے اور میں کے کہ میں میں کھی کے ان میں کو کھیں کے کہ میں میں کھی کے ان میں کو کھی کے اور میں کے کہ میں میں کو کھی کے کہ میں میں کھیں میں کھیلے کہ میں کھیں کو کھیں کے کہ میں کیا گئی کے کہ میں کھیں کے کہ میں کے کھیں میں کو کھیں کے کہ میں کھی کے کہ میں کے کہ میں کے کہ کھی کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں

ا پناو پر اُٹھا لے اور دوز خ والوں میں سے ہوجائے و ذالک جَز آؤ الظَّالِمِینَ اور بیظالموں کی جزائے مفسرین فی اس کے اس کا مطلب بیہ ہے کہ تیرے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ تیرے اوپر ہے ہی اور ان میں میرے قبل کا گناہ ہی ایٹ سردھرنے کو تیار ہے۔ بیسب گناہ مل کر تیرے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مون کو اپنے بھائی کا خیرخواہ ہونا چاہیے ہائی اسکال کے ایک مون کو اپنے بھائی کا خیرخواہ ہونا چاہیے ہائی نے جو بی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سرر کھلے اور دوز خیوں میں ہے ہوجائے بیق خیرخواہ ہی کے جذبہ کے خلاف ہے اس کا جو اب بیہ ہم طرح سے اپنے بھائی کو سمجھالیا تھا جب اس نے نصوحت قبول نہ کی اور کسی طرح تفہیم فائدہ مند نہ ہوئی تو پھر ہائیل نے دوسرارخ اختیار کیا اور بتا دیا کہ جو پچھتو کرنا چاہتا ہے اس کا متیجہ براہے جو دوزخ میں جانے کی صورت میں خاہر ہوگا۔ میراہا تھ نہ اُٹھانا تیرے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

ممکن ہے کہ ہائیل کی نفیحت سے اور کچھا پی سمجھ میں قابیل کور دّد ہوا ہو کو آل کرے یا نہ کر لے کین بالآخراس کے نفس نے اس پر آ ماد ہ کر بی دیا کہ اپنے بھائی کو آل کر دے چنانچہ اس نے قبل کر بی ڈالا ُ قبل کر کے زبر دست نقصان میں پڑگیا ' دنیا میں بھی نقصان ہوا کہ ایک بھائی سے محروم ہوا اور والدین بھی ناراض ہوئے اور خالق کا کنات جل مجدۂ کو بھی ناراض کر دیا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ رہا۔

قمل کا طریقہ البلیس نے بتایا: قائیل نے آل کاارادہ تو کرلیالیکن آل کیے کرے یہ بھی ایک سوال تھا کیونکہ اس سے بلی مقول نہ ہوا تھا۔ قبل کرنا چاہا تو گردن مروڑ نے لگالیکن اس سے بھے حال نہ ہوا اس موقعہ پر ابلیس ملعون بیخ گیا اور اس نے ایک جانو رلیا اور اس کا سرایک بھر پر رکھ کردوسر سے پھر سے ماردیا۔ قائیل دیکھار ہا اور پھراس نے اپنے گیا اور اس کا سرایک بھر پر رکھ کردوسر سے پھر سے ماردیا۔ قائیل دیکھار ہا اور پھراس نے اپنے کھا کی تعیین پر بھائی کے ساتھ بھی ایسا کیا اور قبل کردیا اس بارے میں مفسرین نے دوسری صور تیں بھی قال کی ہیں لیکن کیفیت قبل کی تعیین پر کوئی تھم شری موقوف نہیں ہے اسلیم کی صورت کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بیتی بات ہے کہ اس نے قبل کردیا جس کی تضریح لفظ فقتلہ میں موجود ہے۔

 ا ہے بھائی کی لاش کو) جب قائیل نے یہ نظر دیکے لیا توزین کھود کرا ہے بھائی کی لاش کو فن کر دیا اور یہ بھی کہا یا ویُلَنی اَعَجُونُ مَنْ کَوْنَ مِثْلُ هَذَا الْغُوَابِ فَاُوارِی سَوْءَ قَاَحِی د فَاصْبَحَ مِنَ النّدِمِیْنَ (ہائے افسوس! میری حالت پاکیا میں اسے بھی عاجز ہوگیا کہ اس کوے کی طرح ہوجاؤں پھراہے بھائی کی لاش کو چھپا دوں فیصران یعنی نقصان عظیم کا توسیق ہوا کہ میں کو بے جیہا بھی نہ ہوسکا جواہے بھائی کی لاش کو اپنی ہم جھ سے کہیں شھکا نہ لگا دیتا)

#### فوائدمتعلقه واقعه بإبيل وقابيل

(۱) واقعہ فہ کورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنی اولا دہیں شروع ہی سے تو حید پھیلائی تھی اور جوا حکام ان کے لئے مشروع کئے گئے تصان احکام بڑمل کرتے تصاورا پنی اولا دکو بھی ان کے مطابق چلاتے تصای لئے تو میسوال پیدا ہوا کہ فنا ل بطن کی لڑکی فلا ل بطن کے لئے حلال ہے اور فلا ل بطن کے لئے حرام ہے پھر جب اختلاف ہوا تو دونوں لڑکوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی اور قربانی کے ذریعہ اختلاف کا فیصلہ کرنا جاہا کہ اللہ تعالی جس کی قربانی قبول کرے گاوہ صحیح راہ برہوگا۔

انبان اپ عبداوّل سے وحید کاعقیده رکھنے کا پابند ہاوراس پرلازم ہے کہ الله تعالیٰ کے احکام پڑل کرے جواُسے اس کے نبی کے ذریعہ پہنچ ہوں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبان بھی متھاور سب سے پہلے نبی بھی وقد جاء تصریح ذلک فی الحدیث کما فی المشکواة (ص ۱۱۱ وص۵۱۲)

(۲) جب دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی (ہائیل نے ایک مینڈھا پیش کیااور قائیل نے بھے ہائیں پیش کیس) تو اللہ تعالی نے ہائیل کی نیاز کو قبول فر مالیا، آسان سے آگ آئی اوراُس کوجلادیا، قائیل نے جو پھی پیش کیا تھادہ بوں ہی رکھارہ گیااس پراُ سے فصر آیاا قال قو پہلے ہی سے ناراض تھا۔ اب مزید نفسانیت میں اُبھار آیا۔ اس اُبھار کا باعث یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ آئی نیاز قبول نہیں ہوئی تو اُن کی نظروں میں خفیف ہوں گا، قائیل ہائیل سے کہنے لگا کہ میں بھی قبال کردوں گا اس میں ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، جس لڑک کے بارے میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کی بات قانون خداوندی کے مطابق تھی اور جب نیاز قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی ہائیل کا کوئی تصور نہ تھا، قائیل کو حَمد ہوا کہ بات قانون خداوندی کے مطاب ہے تھا کہ اگر تو متی ہوتا تو تیری نیاز قبول ہوتی، اقر ل تو پہلے ہی تھم شری کی خلاف ورزی پراصرار ہا وراب جھے قبل کرنے کا ارادہ کر رہا ہان سب باتوں کو چھوڑ کر تقوا سے اختیار کرنا چا ہیئے تا کہ اللہ تعالی کے یہاں اعمال تجول جوں۔

تقویٰ کے عموم میں تفرشرک سے بچنااور ہرطرح کے گناہوں سے بچناسب آجا تا ہےاور کا فرکا تو کوئی عمل قبول بی نہیں ہے، کسی عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوجانا بہت بڑی نعت ہے، عمل تو بہت کئے جاتے ہیں لیکن ثواب اُسی عمل پر مطے گا جو اللہ کے یہاں قبول ہوجائے حضرت ابوالدرداءرض اللہ عنہ، نے فرمایا۔

لان استيقن ان الله تقبل لى صلوة واحدة احب الى من الدنيا ومافيها، ان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين (ابن كثير)

(۳) مفسرین لکھتے ہیں کہ ہائیل سب سے پہلامقول بھی تھااورسب سے پہلامیت بھی تھااس سے پہلے کی انسان کی موت نہ ہوئی تھی الہذا قبل کرنے کے بعد قائیل کو پریشانی تھی کغش کو کیا کر سالہذا بوری وغیرہ میں بھر کفش کو کمر پر اُٹھائے ہوئے بھر تا رہا،اق ل تو بو جھ اُٹھا کر لیے بھر نے کی مصیبت! دوسر سے اس کے اردگر دمر دہ خور جانوروں کی بھیڑ کہ سیاسے چھنگے تو کھا کی میں دونوں با تیں وبال جان بی ہوئی تھیں، جب ایک کو سے نے دوسر سے کو سے قبل کر کے اور ڈن کر کے وکھا دیا تو اپنے کھا کہ کا اس کو ڈن کیا، لاش کو ڈن کیا، لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے تھے مثلاً آگ میں جلادیا جائے یا سمندر میں بھینک دیا جائے کین اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں ڈن کرنے کا طریقہ بتایا گیا جو ایک طبی اور فطری طریقہ ہے انسان می سے بیدا ہوا ہے کہ من جائے گئر ہے جو بھی ہوئی کے اندر ہواس کے بعد سے عموماً تمام انسان نعثوں کو ڈن تی کر تے ہیں اور سوائے پارسیوں کے کہ دوا پی نعثول کو گرموں کو کھلا دیتے ہیں انسان کا کرام اس میں ہے کہ موت کے بعد اُسے ڈن کر دیا جائے ، اور حصرات انبیاء کرام علیم السلام کا بہی طریقہ ہیں۔

انسان کا اکرام اس میں ہے کہ موت کے بعد اُسے ڈن کر دیا جائے ، اور حصرات انبیاء کرام علیم السلام کا بہی طریقہ ہے۔

مِنْ آجْلِ ذَلِكَ أَ كَتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا نِعَيْرِ نَفْسِ اوْ ای دجہ ہے بی امرائیل پرکھ دیا کہ جوبھی کوئی تخص کی تخص کو بلائوض جان کے یابغیر کی نسادے لِّل کردے جوزین میں موت گویا لِل

# جس نے ایک جان کول کیا گویا تمام انسانوں کول کیا

قسف معمین : گینی اس وجہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنی بھائی پرظم وزیادتی کرتے ہوئے آل کردیا ہم نے بنی اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنی ان کردیا کہ جو بھی کوئی شخص کسی شخص کوئی کر کہ کہ اس انوں دے اور بیٹی کرنا کسی جان کے وضاد ہوا سے دو کئے کے لئے نہ ہوتو گویا کہ اس قاتل نے تمام انسانوں کوئی کردیا اور جس نے کسی جان کوؤندہ کردیا ہوتی کی جان کو ہلاکت سے بچالیا تو گویا اُس نے تمام انسانوں کوئی کردیا اور جس نے کسی جان کوؤندہ کردیا ہوتی کہ جو جس کے کہ موان کوؤندہ کردیا ہوتی کہ موسما کسے میں کہ اس آیت میں جو تشبید ہے اس کے بار سے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں علامہ قرطبی جا موسما کسے میں کہ اس آیت میں جو تشبید ہے اس کے بار سے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں مجموع اور اور ہوئی کہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص کسی کہ موسمات ہوگا اور اللہ کا اس پر مفسر ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت ہو گی اور اس کے لئے بڑا عذا ہے جان کا کسی تو اس کی تقری ہو البندا کوئی شخص تمام اوگوں توئی کردیا تو اسکی تقری ہوالہذا کوئی شخص تمام اوگوں توئی کردیا تو اسکی تقری کرنا ہوالہذا کوئی شخص کی ایک جان کو بھی قبل نہ کر کے اس میں جو شخص قبل کردیا تو کسی سے بیا تو کو بال سے جو شخص قبل کر رہا تھا اور وہ قبل سے زک گیا تو گویا اس نے سب آدمیوں کو بچالیا۔

اورایک قول علامہ رُّر طبی نے بیقل کیا ہے کہ ایک جان کول کرنے والے وابیا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کول کرنے کا گناہ 'بیقول آیت کے ظاہری الفاظ سے قریب تر ہے اور حدیث شریف میں جویہ فرمایا ہے کہ لا تُحقُسَلُ نَفْسَ ظُلُمًا إِلَا کَانَ علی ابنِ ادَمَ الْاوَّل کِفُلٌ مِنُ دَمِهَا لِلَائَةُ اوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلُ (کہ جو شخص بھی ظلما قل ہوگا آ دم کے پہلے بیٹے پہلی باس کے لل کی شرکت رہے گی کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے لل کی بنیاد والی رواہ ابناری و کم می اس حدیث سے بھی اس قول کی شرکت رہے گی کونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے للے کی بنیاد والی رواہ ابناری و کم می اس حدیث سے بھی اس قول کی تا سکہ ہوتی ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خصوص ہے ان پر عذاب میں تغلیظ اور تشد ید فر مائی 'اس تغلیظ کی وجہ بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی توریت شریف میں قرآن فس کاممنوع ہونا نازل ہوا تھا اگر چہ اس سے پہلے بھی قمل نفس ممنوع تھا لیکن کی کتاب اللہ میں ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی۔ اور ان اور ان اوگوں میں سرکشی اور طغیانی بھی بہت تھی جی کہ بہت سے انبیاء علیم السلام کو بھی انہوں نے قبل کر دیا

اس کے بعد کی جان کو بچانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ وَمَنْ اَحْیَاهَا فَکَانَّما اَحْیَا النَّاسَ جَمِیْعاً (اورجس کی نے جان کوزندہ رکھا یعنی کی زندگی کے بیخے کا ظاہری سبب بن گیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کوزندہ کیا)

اس كے بعد بنى اسرائيل كى نافر مانى كاذكرفر مايا وَلَقَدُ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثَيْرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذلك في اللارُضِ لَمُسُوفُونَ (اوران كي إس مارے رسول كلى كلى دليس لے كرآئے پر بھى ان ميس سے بہت سے لوگ زمين ميں اسراف كرنے والے يعنى حدسے بوصف والے بيں)

فا كدہ: حدیث شریف سے معلوم ہوا كہ جو بھی كوئی شخص دنیا میں ظلما قتل كریگا اس كے گناہ میں آ دم كے اس بیٹے كا حصہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل كیا تھا عذاب و ثواب كا ایک بید بھی قانون ہے كہ جو شخص كسى خيرى ابتداء كر بے گا اسے اپنے عمل كا بھی ثواب ملے گا اور جولوگ اسكى دیكھا دیكھی یا اس کی تعلیم و تبلیغ سے اس پرعمل كریں گے ان كے عمل كا بھی اس ابتداء كرنے والے شخص كوثو اب ملے گا اور عمل كرنے والوں كے ثواب میں بھی پہری كہ كہى نہ ہوگی اس مطرح اگر كسی شخص سے باتوں سے كسى برائى كى بنیا د ڈ الى دى تو اس برائى كو جولوگ اختیار كریں گے ان كے گنا ہوں كا بوجھ بھى اس بنیا د ڈ النے پر ہوگا اور عمل كرنے والوں كو گنا ہوں میں پہری كے ہمى نہ ہوگی۔ (كماجاء معرمانی حدیث اب سور شند سلم مشكورة المسابح ہے ہمی اس بنیا د ڈ النے پر ہوگا اور غیر كا دوائى دور خیركا ہوں ہیں ہوگی ہے در كماجاء معرمانی حدیث اب سور شند سلم اللہ علیہ و سال ہو ہو ہمی اس بنیا دوائوں خیركا دائى اور خیر كا دوائى دور خیركا تالا بنایا ہو اور خیركا والی دور خیركا تالا بنایا ہو اور خیركا تالا بنایا ہو اور خیركا تالا بنایا ہو اور شركا تالا بنایا ہو (مفتلو ۃ المصابح ص ۲۳۳) بدعتوں كوروائى دیے والے اپنے بارے میں غور كر لیس۔ نے شركی چائی بنایا ہوا ور شركا تالا بنایا ہو (مفتلو ۃ المصابح ص ۲۳۳) بدعتوں كوروائى دیے والے اپنے بارے میں غور كر لیس۔



#### دُنيااورآ خرت مين ڈاکوؤل کي سزا

کہ بنی عمل اور بنی عربید کے چند آ دی رمول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے جوآ ٹھ افراد سے ان لوگوں نے (فلا ہری طور پر) اسلام قبول کرلیا اور آپ ہے بیعت اسلام بھی کر لی پھران کو کہ بندگ آب و ہوا راس نہ آئی بیار ہوگئے آ مخضرت علی ہے کی خدمت میں ان کے مرض کی کیفیت بیان کی گئی آپ نے ان سے فر مایا کہ تم چا ہوتو صدقہ کے اونٹول کی طرف تکلی جا کو جہاں وہ چہتے ہیں جا نوروں کو جو چرانے والا ہے ای کے ساتھ رہوان اونٹول کا پیشاب اور دور دھ بھی ، جب رہو ۔ ان لوگوں نے اسے منظور کیا وہاں جنگل میں رہنے گئے۔ اُنہوں نے اونٹول کا پیشاب بھی بیا اور دور دھ بھی ، جب شدرست ہوگئے تو چروا ہے گئی کر میا اور فود مت عالی میں چیش کیا گیا گئی کرلے گئے جب آئے خضرت علی ہے گئی اوان کی اطلاع ہوئی تو ان کے ہو ان کو گئی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤل کا ٹ دیے گئے اور پیچھے آ دی بھی جان کو پکڑ کر لا یا گیا اور فدمت عالی میں چیش کیا گیا گیا گھر تھے ہوگے ) پھر دھوپ میں ڈالد کے گئے بہاں تک کہ وہ مرگے ۔ پیچھے آ دی بھی جان کو پکڑ کر لا یا گیا گئی (جس سے دہ اند کی کہ جراج ان اند کے گئے بہاں تک کہ وہ مرگے ۔ بیدا تقد کی بارے میں نازل ہوئی ۔ عکم ان نے قرمایا ہے کہ پیشا ہے ہے کہ جاجا ذری ہے ہو کہ ان کے بارے میں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ بیشا ہوئی تھی کہ اور جاس ان کو کی دھی ہی ہم کے بارے میں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ بیشا ہوئی کی جو اجازت ان ان گول کو دری گئی تھی دہ مرتہ ہوجا کیں گئی کہ وہ مرتہ ہوجا کیں گئی تھی کہ وہ جو با کیں گئی تو جیھات اخو مدکورۃ فی شروح المحدیث۔ سے تھی کہ ان کے بارے میں آئی شور حوالحدیث۔ سے تھی کہ ان کے بارے میں آخو مرحہ وہ کیں گئی تھی کہ دہ مرتہ ہوجا کیں گئی تھی دورۃ فی شروح المحدیث۔

و اكوۇل كى جارسزاكىي : آيت بالايس جارسزاؤل كاذكر ب(١)قتل كرنا(٢)سولى پرچ هانا (٣) جانب

خالف سے ہاتھ پاؤں کا ٹنا (۳) زمین سے دُور کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ چار سرائیس عنقف جرائم کے اعتبار سے ہیں اگر ڈاکووں نے تل بھی کیا ہو مال بھی لیا ہوتو وہ قتل کئے جا کمیں گے اور سولی پر چڑھائے جا کمیں گے اور اگر مال لیا ہوا ور تل نہ کیا ہوتو ہاتھ پاؤں جانب خالف سے کاٹ دیے جا کمیں گے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہوں تو ان کوزین خالف سے کاٹ دیے جا کمیں گے اور اگر کہیں رہزنی کے لئے بیٹھ گئے ہوں جس سے لوگ خوف زدہ ہوں تو ان کوزین سے دُور کر دیا جائے۔ زمین سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہیہ کہ جیل اس کا مطلب ہیہ کہ جیل کہ مطلب ہیہ کہ جیل ہی میں رکھا جائے ۔ جمدا بن جریطبری نے دونوں ہا توں کو جمع کر دیا وہ کہتے میں کہ اس کہ اس کہ اس کہ تو بہ کرے۔ حضرت کھول تا بعی نے فرمایا کہ سے دور کسی دور کسی دور سرے شہر کی جیل میں ڈالد یا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے۔ حضرت کھول تا بعی نے فرمایا کہ جی بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عروضی اللہ عنہ بیں جنہوں نے جیل میں دکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عروضی اللہ عنہ بیں جنہوں نے جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عروضی اللہ عنہ بیں جنہوں نے جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک کہ حضرت عروضی اللہ عنہ بیں جنہوں نے جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری کیا اور فرمایا کہ میں بندر کھوں گا جب تک

بعض علاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ چاروں سزاؤں میں سے جو بھی سزاجس ڈاکو کے لئے اختیار کرے کرسکتا ہےان حضرات کے نز دیک بیچاروں سزائیں مختلف احوال کے اعتبار سے نہیں ہیں کیکن حضرت امام ابوصنیفہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیجا نے اُسی تفییر کو اختیار کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے او پر منقول ہوئی ہے۔

سولی دینے کا جواد پر ذکر آیا ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کوئل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے اور بعض ائکہ نے فرمایا ہے کہ زندہ سولی پر لٹکا کر پنچے سے پیٹ میں نیزہ گھونپ دیا جائے اوروہ اسی حالت میں مر جائے بعض حضرات کا یہ بھی فرمانا ہے کہ تمین دن تک زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور پھر اسے اُتار کرفل کر دیا جائے (معالم النز میل جم مس کال لینے کی صورت میں جو یہ فرمایا ہے جانب خالف سے ہاتھ یا وُں کا ف دیتے جائیں اس کے یارے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ داہنا ہاتھ اور بایاں یا وُں کا ف دیا جائے۔

فا کدہ: بیل کرنااور ہاتھ یاؤں کا ٹنا شرگی سزا کے طور پر ہے جس کولل کرنا ہواس کے اولیاء اگر معاف کردیں تب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ای طرح سے اگر اس نے مال معاف کردیا جس کا مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ ہوگی۔ ڈیٹن کے طور پر مال اوشے میں چونکہ چوری سے بڑھ کر بُرم ہے جس کی وجہ سے اس مال لیا ہے تب بھی سزا معاف نہ ہوگی۔ ڈیٹن کے طور پر مال اوشے میں چونکہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی باردا ہمنا ہاتھ کا ٹا جا تا عام فوت ہوجا تا ہے اسلے ڈیٹن کی سزادو ہری ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی باردا ہمنا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اوردو بارہ چوری کرنے کی وجہ سے پہلی باردا ہمنا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اوردو بارہ چوری کرنے والی سے اس کا ٹا جا تا ہے لیکن ڈیٹن میں پہلی ہی مرتبددونوں سزائیں مشروع کی گئی ہیں۔ اس طرح سے قبل کرنے کی صورت میں تمام ڈاکوؤں کولل کردیا جائے گا جنہوں نے کی جگہ جماعتی طور پر بیٹے کرکسی کولل کیا

ہو۔اگران میں سے ایک ہی شخص نے قل کیا ہوادرایک ہی شخص کو قل کیا ہو۔ تب بھی سب کو قل کیا جائے گا کیونکہ بی قصاص کے اصولوں پڑئیں ہے بلکہ عامۃ الناس کا امن فوت کرنے اور اللہ اور اس کے رسول علیقی سے جنگ کرنے کے لئے نکلنے کی سزا کے طور پر ہے۔

دُاكووَں كى سزائيں بيان كرنے كے بعدار شادفر مايا فلك كَهُمُ حِنْ يَّ فِي اللَّهُ نُيَا وَلَهُمُ فِي الأَخْوَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ كَهُمُ اللَّهُ نُيَا وَلَهُمُ فِي الأَخْوَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ كَهُ بِيانُ لَكُونُ كَالْ عَلَيْمٌ مِن كَاور مِلْ تَهُمْ بِاوُں كَا يَعْمُ بِي كَاور مَا تَهُمْ بِاوُں كَا يَعْمُ بِي كَاور مَا تَهُمْ بِاوُں كَا يَعْمُ مِن كَاور مَا تَهُمْ بِاوُں كَا يَعْمُ مِن كَاور مَا تَهُمْ بِاوُں كَامُ بِعُلَا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ كُلِي اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ

ایک پانچویں صورت رہ گئی اسے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ نہ تو انہوں نے مال لیا اور نہ ہی تم کیا بلکہ کی شخص کوزخی کر دیا اس کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جن زخموں میں قصاص لیا جائے گا اور جن میں دیت کی جان میں دیت کی جائے گی۔

پر فرمایا اللّا اللّه نین تابُوا مِن قَبُلِ اَن تَقْدِرُ وُا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوْ اَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِیمٌ (گروه لوگ جنہوں نے اس سے پہلے تو بہ کرلی کہ ان پر قائم قابو یا و تو جان لو کہ اللّہ تعالیٰ بخشے والا ہے ) اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت کے گھراو میں آنے اور قابو پانے سے پہلے ڈاکوتو بہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی تو بہ قبول ہے کین اس تو بہ سے صرف قد شری ساقط ہو جائے گی حق العبد معاف نہوگا۔ اگر عمدا کی تو آل کیا تو مقتول کے اولیاء کے اختیار ہے کہ تو بہ سے صدشری معاف کردیں یا معاف کردیں اور جو مال لیا ہے اس کا واپس کرنا بھی واجب ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ تو بہ سے صدشری معاف ہوگئی حق العبد معاف نہیں ہوا۔

# نَا الْهُ النّهُ النّهُ اللّه وابتعنوا الله وابتعنوا اليرانوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلك تفريحون الله الله الله عادر الله عادر الله عاد الله عند الل

## الله تعالی کا تقرب حاصل کرنے اورائسکی راہ میں جہاد کرنے کا حکم

قف مديو: ان آيات مين اوّل توالله تعالى درن كاورالله تعالى كاقرب تلاش كرن كاحكم ديا به تمام طاعات فرائض واجبات سنن ونوافل بيرب الله تعالى كقرب كاذر بعد بين \_

قال النبى مَلَيْكُ ان الله قال من اذى لى وليًّا فقد اذنتُه بالحرب وما تقوب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضته و لا يز ال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببتُهُ (الحديث) (صحيح بخارى ص٩٢٣) (صفور ني كريم الله في ارثاوفر ماياجس في مرب ولي وتكيف ينهي لي توسل الى بالنوافل حتى احببتُهُ (الحديث) (صحيح بخارى ص٩٢٣) (صفور ني مرب الله المعال من المحصب سناياده مجوب وه ولي وتكيف ينهي لي قرض كيا به المرب المرب عاصل كرتا دم المرب عاصل كرتا دم المرب المرب عاصل كرتا والمرب عاصل كرتا دم المرب الله المرب المرب المرب عاصل كرتا دم الله المرب المرب عاصل كرتا دم المرب الله المرب المرب المرب عاصل كرتا دم المرب المرب المرب المرب عاصل كرتا دم المرب ال

پھراللہ کی راہ میں جہا دکرنے کا حکم دیا اور اس سب کوذر بعد کامیا بی بتایا۔

اورسورة زُمر من فرمايا وَلَوُ أَنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْآرُضِ جَمِيعاً وَّ مِثْلَةَ مَعَهُ لَا فُتَدَوا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ (اورظُم كرنے والول كے پاس اگرونيا بحرى تمام چيزي بول اوراُن كساتھ أى قدراور بھى بوتو

برلوگ قیامت کے دن مُرے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپن جان کے بدلہ میں دینے کوتیار ہوں گے ) قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گےتو نہ صرف مال بلکہ آل اولا داعزہ واقر باءسب کواپنی جان پر قربان کرنے اور اپنے جان کوعذاب ت چيران كي آرزوكري كي سوره معارج من فرمايا يَوَدُّ الْمُجُرمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْ مِئِدٍ ، بِبَنِيهِ وَصَا حِبَتِه وَاَخِيهُ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُوِيُهِ وَمَنُ فِي الْآرُضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيْهَ كَلَّا لِين كَهْارْتَمنا كرعًا كه كاش ال دن عذاب سے جھوٹے کے عوض میں ایک بیٹوں کواورانی بیوی کواوراسے بھائی اوراسے کنبہ کوجس میں رہا کرتا تھاونیز جتنے لوگ زمین پر میں سب کوریدے پھر بیمعادضدای کو بچالے نہیں۔

كافردوز خسي نكلنا حاجي كمرتبهي نه نكل سكيس ك : هرفرمايا يُويدُونَ أَنْ يَنْحُرُجُوا مِنَ النَّادِ وَمَاهُمُ بِحَارِجِيْنَ مِنْهَا كَوه دوز خَي تُكانا جابي كَلين وهاس عنكنوا لِنبين سورة المّ سجده من فرمايا كُلَّمَا آرَادُوُا أَنْ يَتْخُرُ جُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا (كرجب بهي السميس فظف كااراده كريس كاس مي والس اوادين جا كيس ك

پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقَدِّمٌ ه اوران کے لئے عذاب ہے جو ہمیشدر ہےگا۔اوپرڈا کرنی کی دُنیامیں سزابیان فرمائی اور ساتھ بی بیجی فرمایا کہ بیان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے برداعذاب ہے پھر چند آیات کے بعد چوروں کی سزامیان فرمائی (جوآیت ذیل میس آربی ہے) ان دنول کے درمیان ایک تو اللہ سے ڈرنے کا تھم دیا دوسرے اللہ کی نزد کی تلاش كرنے كا تكم ديا تيسرے جہاد في سبيل الله كا تكم ديا چوتھے كافروں كاعذاب بيان كيا اور بير بتايا كہ جب وہ عذاب ميں داخل مو نگے تواگریددنیااوراس قدراور بھی کچھان کے پاس ہوتو پرسب جان چھڑانے کے لئے خرچ کرنے کو تیار ہوجا کیں گئے سلے جودو تھم ہیں لینی تقوی اختیار کرنا اور اللہ کا قرب طاش کرنا ان دونوں میں چوری ڈاکہ زنی سے بچنا پھر داخل ہے اور سے تھم تمام فرائض واجبات اورمستجات كي ادائيكي كوبهي شامل بيتيسرا تكم يعنى جهاد في سبيل الله كاجوتكم دياس ميس بير بتاديا كرفساد في الارض اور چیز ہاور جہاد فی سیل الله دوسری چیز ہے جہاد فساد فی الارض کود بانے کے لئے ہے اگر اس سلسلہ میں قتل وخون ہوجائے كافرومشرك مارے جائيں ڈاكوؤل كاخون جوجائے توييفساد في الارض نبيس ہے اس سے توالله كى رضااور الله كا قرب حاصل ہوتا ہے جولوگ ڈاکہ زنی یا چوری کرتے ہیں وہ مال جمع کرنے کے لئے پیکام کرتے ہیں ان کو بتادیا کہ جو مال اور دولت لوث مار کر کے اور چوری اور ڈیتی کے ذریعہ جمع کرو گےوہ آل اولا داور دنیا کی شل اور کچھ بھی مل جائے تو اس سب کو جان چھڑا نے کے لئے خرچ کرنے کو تیار ہوجاؤ کی مگر وہاں مال موجود نہو گا عذاب بھگتنا ہی ہوگا اپنی ذات کوعذاب میں داخل کرنا اورلوگوں کو تکلیف دیکرحرام مال جمع کرنااوراولا دے لئے چھوڑ جانااور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونا بیتوایے او پرسرا پاظلم ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيهُمَاجَزُاءً بِمَاكُسُبَا نَكَالًا قِسَ اللهِ وَاللهُ

جوچوری کرنے والامرداور چوری کرنے والی عورت ہوسوال کے کردار کے عوش ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ بیاطور سر اکے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ عالب

اور بخا ہے جے واہے بے فک اللہ ہر چے پے قاور ہے

### چورول کی سزا کابیان

قد فعد مدین : چند آیات پہلے ڈاکوؤں کی سزائیں ذکر فرمائیں اب چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا طدو بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کا طدو بیان کی سزا ہے جس میں دوسرے کے لئے عبرت بھی ہے۔ احادیث شریفہ میں آسکی تفصیلات وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک بیرے کہ چورکا داہنا ہاتھ گئے سے کا طند دیا جائے گا اس کے بارے میں علاء اُمت کے خلف اقوال ہیں کہ کم از کم کتی مالیت کے چوانے پرقطع بدیعنی ہاتھ گئے ہے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت الو بکر وعروع ان رضی اللہ عہم اور عربی عبدالعزیز اور مام اوزاعی اورامام شافعی رحت الله علی مے فرمایا کہ اور عالی کے اللہ تعالیٰ اللہ عن مسعود رضی اللہ عنداور سفیان اور کی اور کا ماری کی ایک نے فرمایا کہ وی میں اور کی کی چوری کرنے پر ہاتھ کا طب دیا جائے۔ اس سے کم کی چوری کا ہوت ہوجائے تو دوسری کوئی سزادے دی جائے ہاتھ نہ کا ناجائے )

شرعی سزانا فذکرنے میں کوئی رعایت نہیں اور کسی کی سفارش قبول نہیں

جوبھی شخص چوری کر لے مرد ہو یا عورت اور چوری بقدر نصاب ہو (جس کا اوپر بیان ہوا) تو ہاتھ کا ندیاجائے گااس میں کوئی روحایت نہ ہوگئ اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی مکم عظمہ میں ایک عورت بی مخزوم میں سے تھی اس نے چوری کر لی محق ۔ بی مخزوم قریش کا ایک قبیلہ تھا اور بیلوگ دنیاوی اعتبار سے او نچ سمجھے جاتے تھے قریش چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جسکے جائے ۔ مرورووعا کم علیقے نے اس کے ہاتھ کا فیصلہ فرما دیا تو قریش اس کے لئے فکر مند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نبی اکرم علیقے کی خدمت میں کسی سے سفارش کر ائی جائے ؟

پھرآپس میں کینے گے کہ اُسامہ بن زید کے علاوہ کون جُراُت کرسکتا ہے وہ نی اکرم علی ہے پیارے ہیں اُن سے عرض کیا گیا تو اُنہوں نے رسول اللہ علی ہے جات کی آپ نے فرمایا کہتم حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہتم سے پہلے لوگ اُسی لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے شریف آ دمی چوری کرتا تھا (جے حسب نسب اور دنیا وی اعتبار سے شریف سمجھا جاتا تھا) تو اسکوچھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر کمزور آ دمی چوری کرتا تھا تو اس پرحد قائم کردیتے تھے (پھر فرمایا) اللہ کی تم اجمد کی بیٹی فاطمہ (اعاذ ہا اللہ تعالی ) اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا ب دیتا۔

جب کوئی مردیا عورت پہلی بار چوری کرے تواس کا سیدھا ہاتھ گئے سے کاٹ دیا جائے اس کے بعد دوبارہ چوری کے تو محنفہ سے بایال پاؤں کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے اسکے بعد تیسری مرتبہ چوری کرے تو کیا کیا جائے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اب کوئی ہاتھ یا پاؤں نہ کا ٹا جائے بلکہ اسکوجیل میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرلے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن جنبل اور امام اوزائ کا یہی قول ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن جنبل اور امام اوزائ کا یہی قول ہے اور حضرت امام الکہ اور امام اور چوتی بار چوری کرے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اور چوتی بارچوری کرے تو اسے دوسری کوئی سزادی جائے یہاں تک کہ تو بہ کرلے۔ دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرلے۔ حضرت ابو بکر صدیق علیہ سے بھی ایسام دی ہے۔

چورادر چورکا ہاتھ کا سٹنے کا قانون حکمت ہوئی ہے اسکی مخالفت کر نیوا لے بے دین ہیں جورادر چور نی کی سزابیان کرنے کے بعد فرمایا جَزَآء ، بِمَ حَسَبَ کہ بیرزاہاس فعل کو جوانہوں نے کیا اور ساتھ ہی نکا لا یُن اللہ بھی فرمایا 'نگال اُس سزا کو کہتے ہیں جو دوسرول کے لئے عبرت ہواللہ جان شائہ عالم الغیب ہے اے معلوم تھا کہ چوری کی سزاجو ہاتھ کا شخ کی صورت میں کی جارہی ہے اس پر اعتراض کر کے ایمان کھو ہیشنے والے بھی پیدا ہوں کے ایسے احقول کے امتاز اُس کا جو بی بیدا ہوں کے ایسے احقول کے امتاز اُس کا جو باتھ کا جو اب جَوز آءً بِمَا حَسَبَ اُس کا لا یُن اللہ میں دیدیا اللہ جل شائہ خالق و مالک ہے ایسے احتوال کے اس کے بندول کو جو چاہے کھم دے اور جو قانون چاہے تشریفی طور پر نافذ فرمائے پھروہ عزیر بھی ہے وہ سب پر غالب ہے اور کی مجمع ہے اس کا جرفعل ہر فیصلہ اور ہر قانون کھت کے مطابق ہے وہ اپنی مخلوق کو جا نتا ہے وہ سب پر غالب ہے اور کی مجمع ہے اس کا جرفعل ہر فیصلہ اور ہر قانون حکمت کے مطابق ہے وہ اپنی مخلوق کو جا نتا ہے وہ سب پر غالب ہے اور کی مجمع ہے اس کا جرفعل ہر فیصلہ اور ہر قانون حکمت کے مطابق ہے وہ ان اور کا کھی جو ان اور کھی ہیں اور ڈاکو بھی اور ان فسادیوں کا فساد کون اور کی مخلوب کرنے ہو محتول کی اندون کے نافذ کرنے سے دو کا جاسکتا ہے اور کونی الی کی حفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہے اللہ تعالی کو اس سب کا علم ہے سورہ ملک علمت الناس کے جان و مال کی حفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہو الناس کے جان و مال کی حفاظت کی قانون کے نافذ کرنے سے ہو سکتی ہو الناس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے باخر

انوار البيان .جلام

ہے) جولوگ اسلام کی بتائی ہوئی مجر مین کی سزاؤں کو وحثیانہ یا ظالمانہ کہتے ہیں ان میں سب ہے آ گے آ گے تو یہود و نصاریٰ ہیں جن میں مستشرقین بھی ہیں بیتو کھلے کا فر ہیں ان کا اسلام کی حقانیت ایمان ہی نہیں ہے بیاعتراض کریں تو چندال تعب نہیں کیونکہ انہیں نہ حق قبول کرنا ہے نہ حق ماننا ہے اپنے اپنے دین کو باطل ہجھتے ہوئے بھی اس پر جے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دتجویز کر کے اور انہیاء کرام علیم السلام کوئل کر کے خوش ہیں دوز خ میں جانے کوتیار ہیں۔

جیرت اُن الوگوں پر ہے جواسلام کے بھی دعویدار ہیں اور قر آن کریم کی مقررہ سزاؤں کو وحشیانہ بھی کہتے ہیں ہی لوگ نام
کے مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان رہنے اور مسلمانوں سے دُنیاوی منافع وابستہ ہونے کی وجہ سے یوں نہیں کہتے کہ ہم
مسلمان نہیں ہیں گرحقیقت میں بیلوگ مسلمان نہیں وہ کیا مسلمان ہے جواللہ پر اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے قانون پر
اعتراض کرے اور اللہ کے قانون کو وحشیا نہ اور ظالمانہ بتائے بیلوگ بینہیں جھتے کہ اللہ عزیز ہے لیم ہے خبیر ہے اُسے یہ
معلوم ہے کہ امن وامان کیسے قائم رہ سکتا ہے اور شروفساد کے خوگر کس قانون کے نافذ کرنے سے دب سکتے ہیں پہلے آپ
یور پین حکومتوں کے جاری کردہ ہو قوانین کو لے لیس (جنہیں ایشیاء وغیرہ کے ممالک نے بھی قبول کرلیا) ان لوگوں کے
یہاں چوراورڈاکو کی میسر ا ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے جولوگ جرائم کے عادی ہوتے ہیں نیمر پکڑے جاتے ہیں پھر چیل میں
رہنامعمولی بات ہے جیلوں میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر چوری ڈکیتی کر لیتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں پھر چیل میں
میں چلے جاتے ہیں مشہور ہے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے بی در ہے دیا چند
میں بھر جاتے ہیں مشہور ہے کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہ کرجیل سے باہر جاتے ہیں کہ میرا چولہا ایسے بی در ہے دیا چند

اگرجیل کی سزادیے سے امن وامان قائم ہوسکتا ہے اور چوری ڈکیتی کی واردا تیں ختم ہو یکتی تھیں تو اب تک ختم ہو جا تیں لیکن وہ تو روز افزوں ہیں چور ڈاکو دند ناتے پھرتے ہیں مال داروں پران کی نظریں رہتی ہیں بھی کسی قول کیا بھی پہتول دکھا کر کسی شہری کولوٹ لیا بھی کسی بس کوروک کر کھڑ ہے ہو گئے بھی رہل میں چڑھ گئے اور مسافروں کے پاس جو پچھ مال تھا وہیں دھروالیا بھی کسی کے گھر میں گھس گئے بھی سونے کی دو کان لیٹ کی اول تو ا نکو پکڑا نہیں جاتا اور اگر پکڑ بھی لیا گیا تو بعض مرتبدر شوت چھڑوا دیتی ہے اور بعض مرتبدر شوت چھڑوا دیتی ہے اور بعض مرتبد بیہ وتا ہے کہ جولوگ ان کو پکڑنے پر مامور ہیں اس ڈرسے کہ کہیں موقع دیکھ کر ہم پر حملہ نہ کر دیں انہیں چھوڑ بھا گئے ہیں اور اگر پکڑ ہی لیا او حاکم کے سامنے پیش کر ہی دیا اور اس نے رشوت لیکر نہ چھوڑ ابلکہ سزا تجویز کر ہی دی تو وہ جیل کی سزا ہوتی ہے جیل ہیں سزا کے مقررہ دن گذار کراور بھی اس سے پہلے ہی نکل آتے ہیں اور پھر انہیں مشاغل میں لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے۔

اب اسلام کے قانون کو دیکھئے ڈاکوؤں کی سزااوپر بیان کر دی گئیں ہے جس کی چارصورتیں بیان کی گئیں ہیں یہاں چوراور چورنی کی سزابیان فرمائی کہان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ان سزاؤں کونا فذکر دیں چندکوڈ کیتی کی سزامل جائے اور چند چوروں کے ہاتھ کٹ جا ئیں تو دیکھیں کیے اس وا مان قائم ہوتا ہے اور کیے لوگ آرام کی نیندسوتے ہیں۔
جولوگ اسلا می قو انین کے مخالف ہیں چوروں کے حامی ہیں: اصل بات یہ ہے کہ جولوگ اسلامی مزاکے نافذ کرنے کے مخالف ہیں ان کو چوروں اور ڈاکوؤں پر تو رحم آتا ہے کہ ہائے ہائے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور ڈاکوؤں پر ترم آتا ہے کہ ہائے ہائے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور ڈاکوؤں پر ترس آتا ہے کہ یہ مقتول ہوں گے سولی پر چڑھا دیئے جائیں گے ان کے ہاتھ پاؤں کا ف دیئے جائیں گے لیکن عام قلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کے عام قلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کے خوری اور لوٹ کے مقام قلوق کو چوروں اور ڈاکوؤں کو چوری اور لوٹ مارے مواقع فرا بھی کرنے کو تیار ہیں۔
مارے مواقع فرا بھی کرنے کو تیار ہیں۔

جَزَآءً ابِمَا كَسَبَا كَمَاتِهِ وَ نَكَالًا مِنَ اللهِ فَرَمايا ہِاس مِن بِہتاديا كہ چوراور چورى كرنے كے لئے جوسزا تجويز فرمائى ہوہ مرف ان ہى كے كرقت كا بدلہ نہيں ہے بلكہ دوسروں كے لئے بھى اس میں عبرت ہے۔ پھرساتھ ہى يہ فرماديا كہ وَ اللّٰه عَزِيُزٌ حَكِينُم كَهُ (الله تعالى غلبه والله بھى ہاں كا قانون حكمت كے مطابق ہاں كا قانون حكمت كے مطابق ہاں كے فلاف كوئى بھى قانون بى نوع انسان كے ق ميں بہتر نہيں ہے جن مما لك ميں چوركا ہاتھ كا شخ كا قانون نا فذہ وہاں كے فلاف كوئى بھى قانون بى نوع انسان كے ت ميں بہتر نہيں ہوتى۔ چورى سرابيان كرنے لئے چلے جاتے ہيں اور بعض دكانوں كے بازاروں ميں اب بھى بي حال ہے كہ دكانوں پر معمولى ساپر دہ ڈال كرنمازوں كے لئے چلے جاتے ہيں اور بعض دكانوں كے با ہررات بھرسامان پڑار ہتا ہے پھر بھى چورى نہيں ہوتى۔ چورى سرابيان كرنے كے بعد فرمايا فَمَنُ قَابَ مِنْ اَبِعُلِهِ فَلُورُ وَّحينُم (سوجو شخص البي ظلم كے بعد قوب كر لے اور اصلاح كر طفر في الله عَلَيْ اللّٰهُ عَنْور ہے دیم ہے)

یہ تواللہ تعالیٰ شانہ کا عام قانون ہے کوئی شخص کتابی بواظلم کرلے اور اس کے بعد تاوم ہوکر سے ول سے تو بہ کرکے اور

یو بہ اصول شریعت پر پوری اترتی ہوتو اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرمادیں گئے یہاں چونکہ چوری سزا کے بعد تو بہ کرلے اور پھر

ہاسلئے مفسرین کرام نے آیت کا معنی یہ لکھا ہے کہ یہ بھی کوئی چور اپنے ظلم یعنی چوری کرنے کے بعد تو بہ کرلے اور پھر
اصلاح حال کرلے یعنی جو مال اس نے چرایا ہے وہ واپس کردے یا مالک سے معاف کرالے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول

فرمائے گااس کی اس تو بہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ چوری کر کے جواللہ کی نافر مانی کی ہے آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ رہا ہاتھ

کا شخ کا مسئلہ تو یہ معاف نہ ہوگا یعنی قاضی کے سامنے اگر چور تو بہ کرلے تو قاضی ہاتھ کا شنے کی سزا کور فع وفع نہیں کرسکتا

تو بہ کا تعلق آخرت کی معافی سے ہے۔ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہاور ہاتھ کا شنے کا قانون جو فیما بین العباد ہے اس پر

عمل کیا جائے گا۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ ڈاکو گرفتار ہونے سے پہلے تو بہ کرلیں تو ڈینی کی سزاان پر جاری نہ ہوگی البحہ لوگوں
کی جوئی تعلق کی ہے اس کا بھگتان کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص چوری کرنے کے بعد گرفتاری سے پہلے یا اس کے بعد تو بہ ک

لے تو چوری کی شرعی دنیا دی سزامعاف نہ ہوگی لینی حاکم توب کے بعد بھی ہاتھ کاٹ دیگا آخر میں فرمایا آئے م تنعَلَمُ أَنَّ اللهُ لَكُ مُلْكُ السَّمُونِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كیا لَمَ مُلْكُ السَّمُونِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ (كیا تم نہیں جانتے كہ اللہ بی كے لئے ہے حکومت سب آسانوں کی اور زمین کی وہ جس کو چاہے سزادے اور جس کو چاہے معاف كردے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیزیر قدرت ہے )

اس آیت میں بنادیا کہ آسان اور زمین سب اللہ کی ہی ملکت ہے اسے ہر چیز کے بارے میں پوراپوراافقیار ہے جے

چاہے عذاب دے جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تین آیات ہیں ایک آیت کے فتم پر
وَاللهُ عَذِیْرٌ حَکِیْمٌ فرمایا دوسری آیت کے فتم پر وَاللهُ غفُورٌ رَّحِیْمٌ فرمایا اور تیسری آیت کے فتم پر اِنَّ اللهُ عَلیٰ کُلِّ

مَنْ عَ قَدِیْدٌ فرمایا۔ یعنی وہ عزیز ہے غلب والا ہے کی کواس کے کی فعل یا قانون پراعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں وہ جے

چاہے عذاب دے جے چاہے بخش دے اس کا بھی اُسے پوراپوراافقیار ہے۔ اس کے سب افعال اور سب فیطے حکمت کے
مطابق ہیں کی کو چوں چراں کرنے کی جُراُت نہیں ہے۔ نیز ہر چیز اس کے تقر ف میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
مطابق ہیں کو چوں چراں کرنے کی جُراُت نہیں ہے۔ نیز ہر چیز اس کے تقر ف میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
قر آن مجید میں دوسری جگہ مغفرت کا ذکر پہلے ہے اور عذاب کا ذکر بعد میں اور یہاں عذاب کا ذکر پہلے ہے کیونکہ چور کی سزا پہلے بیان ہوئی ہے اور تو بہ پر مغفرت ہونے کا ذکر بعد میں آیا ہے لہٰذا تر تیب سابق کے موافق تعذیب و مغفرت کو بیان فرما دیا۔

جنمبید: چوری کا ثبوت کس طرح ہوتا ہے اور مال لینے کی کون کون می صور تیں اس چوری میں داخل ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ کا نا جا تا اور پھر ہاتھ کا گ سے ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور وہ کون کون سے مقامات ہیں جہال سے چوری کرنے سے، ہا بھر نہیں کا ٹا جا تا اور پھر ہاتھ کا گ کرکیا کیا جائے جوخون بند ہوجائے بیسب تفصیلات فقہ کی کتابوں میں فرکور ہیں۔

یکاری التراک الترسول الدیم الدین الکی الدین الکی الدین الکی الدین الدین

## يهود يول كى شرارت اور جسارت اورتح يف كاتذكره

قفسه بین : جیسا کہم نے یہ بینی اِسُو آئیل اذکروا بغمینی الِّتی (آخرتک) کی تغییر کے دیل میں لکھا ہے کہ مدید منورہ میں آخضرت علیہ کی تشریف آوری سے پہلے یہودی زمانہ قدیم سے آکر آباد ہو گئے تھے جب خاتم النبیین علیہ کے معظمہ سے جمرت فرما کرمدید مقورہ الشریف لائے تو یہود یوں نے باوجود یکہ آپ کو جان لیا اور آپ کی جو صفات قورات شریف میں پڑھی تھیں ان کے مطابق آپ کو پالیا تب بھی باستناء معدود ہے؟ چندا فراد کے بیلوگ مسلمان نہیں لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے نہوے اور طرح طرح سے مخالفت کرنے گئے اور تکیفیس دینے گئے آئیس لوگوں میں سے منافق لوگ بھی تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور جھوٹ موٹ کہدیا کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بیلوگ بھی مصیبت سے ہوئے تھے۔

توریت میں زانی کی سزار جم تھی: شادی شدہ مردوورت کی سزاکے بارے میں توریت شریف میں وہی علم تھا جو شریعت محمد میں اسلاق والحیة میں ہادوہ میرکردانی مردوورت شادی شدہ ہوتو اسکور جم کردیا جائے یعنی پھروں

سے ماردیا جائے جے سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ یہودیوں نے قریت شریف کے حکم کوبدل لیا تھا ایک مرتبدا یک یہودی نے ایک عورت سے ناکرلیا تھا۔ آپس میں بیلوگ کہنے گئے کہ یہ جو نی آئے ہیں ان کے پاس چلوان کے دین میں تخفیف ہے اگر رجم کے علاوہ انہوں نے کوئی اور فتو کا دیا تو ہم قبول کرلیں گے اور اللہ کے یہاں جمت میں پیش کردیں گے کہ ہم نے تیرے نبیوں میں سے ایک نی کے فتوے برعمل کیا (سنن ابی داؤدج ۲۵ م ۲۵۵)

معالم التزيل ج ٢ص ٣٦ من ب ك خير من جويبودى رج تصان من سے جوسردادتم كوك تصان من ساك مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرلیا تھا اور بیدونوں شادی شدہ تھے توریت شریف کے قانون کے مطابق انگور جم کرنا تھا يبوديول نے ان كورجم كرنے سے كريز كيا۔رجم كوا چھاندجانا كيونكدوه ان كے بوے لوگوں ميستھے پھرآ پس ميں كہنے لگے كهيژب يعني مدينه مين جوييصاحب بين (يعني خاتم الانبياء صلى الله عليه وصحبه وسلم)ان كى كتاب مين رجم نبين ہے كوڑے مارنا ہے البذا ان کے پاس چلو اور ان سے سوال کرو۔ یہود یوں کا ایک قبیلہ بی قریظہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا خیبر کے یبود بوں نے ان کے پاس پیغام بھیجااور کہا کہ محر (مصطفیٰ علیہ ) سے دریافت کرو کہ اگر مرداور عورت زنا کریں اور وہ شادی شدہ ہوں توان کی کیا سزا ہے اگروہ بی تھم دیں کہ کوڑے مار کرچھوڑ دوتو قبول کر لینااور اگررجم کا علم دیں تو قبول نہ کرتا اورگریز کرنا ،جب بیلوگ مدیند منوره آئے اور بنی قریظ کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے سے مجھلوده اس بات كاحكم ديں كے جس سے تم درتے ہواس كے بعد يبوديوں كے مردار رسول الشعاف كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فر ایا کہتم میرے فیلے پر راضی ہو گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں! ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہوگا آپ نے ان کورجم کا فیصلہ سنا دیا اس پروہ فیصلہ مانے ہے منحرف ہوگئے۔حضرت جبریل الطبیع نے فرمایا کہ آپ ابن صوریا کو درمیان میں ڈالیں میخص ان کےعلاء میں سے تھا اور کا ناتھا آپ نے یہود سے فر مایا کہتم ابن صوریا کو جانتے ہو؟ كہنے لگے كہ ہاں! فرماياد ہتم لوگوں ميں كيسافخف ہے؟ كہنے لگے كہ يبود يوں ميں روئے زمين پراس سے برا كوئى عالم بيں بجوتوريت شريف كاحكام سے واقف ہؤابن صوريا كولايا گياآ پ علي في يبوديوں سے فرمايا كمتم اين درميان اسے فيصله كرنے والامنظور كرتے ہو كہنے لگے كه بال! جميں منظور بي آپ نے ابن صوريا سے فرمايا ميں تخصِّ الله كاقتم ديتا مول جس كيسوا كوئى معبودنيس جس في موى الطِّيلة برتوريت نازل فرمائى اورتمهيس مصر عن الكا اور تمہارے لئے سمندر پھاڑ ااور مهیں نجات دی اورجس نے تم پر بادلوں کا سامیکیا اور جس نے تم پرمن وسلو کی تازل فر مایا۔ کیاتم اپنی کتاب، میں شادی شدہ زانعوں کے بارے میں رجم کرنے کا قانون پاتے ہو؟ ابن صور یانے کہا کہ ہاں اقتماس ذات كى جس كى مجھة پ نے تتم دلائى بوريت شريف ميں رجم كا حكم باگر مجھاس كا دُرند ہوتا كر جھوف بولنے يا توریت کا علم بدلنے کی وجہ سے بی جل جاؤں گاتو میں اقرار نہ کرتا اس تخضرت مرور عالم علی نے فرمایا کہتم لوگوں نے جب ابن صوریا نے توریت شریف کا قانون سُنا دیا اور یہودی پہلے ہی کہد بھے تھے کہ ہم آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں تو آپ کے فیصلہ پر راضی ہیں تو آپ کی مجد کے قریب رجم کردیا گیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہا ہے اللہ! میں پہلا وہ محض ہوں جس نے آپ کی مبحد کے قریب رجم کردیا گیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہا ہے اللہ! میں پہلا وہ محض ہوں جس نے آپ کے حکم کوزندہ کیا جے یہود یوں نے مُر دہ کر دیا تھا اس پر اللہ جل شانۂ نے آیت بالا یا ٹیھا الر سُسُولُ لا یَعُوزُن کَ اللّٰذِینَ اللّٰذِینَ اللّٰذِینَ اللّٰہِ ہُوں کے کہود یوں نے مُر دہ کر دیا تھا اس پر اللہ جل شانۂ نے آیت بالا یا ٹیھا الرّسُولُ لا یَعُوزُن کَ اللّٰذِینَ اللّٰہِ ہُوں کے اللّٰہِ ہُوں نے زبان سے کہددیا کہ وہ مومن ہیں جالا تکہ وہ دول سے جلدی کفر کی طرف دوڑتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے زبان سے کہددیا کہ وہ مومن ہیں حالا تکہ وہ دول سے مومن نہیں جی اور لئے کے لیے آگے ہو جارہ کر سُنتے ہیں اور کان دھرتے ہیں جو جھوٹ ہولئے کے لیے آگے ہو جارہ کر سُنتے ہیں گئی تورک ہو ایک کے بات تیں سنتے ہیں تاکہ آپ کے ذخہ وہ با تیں لگا میں جو آپ نے تائیں کہیں سَسْمُعُونَ لِقَوْم اخْرِینَ لَمُ یَا تُورک یَے اُن لوگوں کے باسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ جو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریظہ خو اہل خیبر کے جاسوس ہیں ، بی قریل خوبر کے اسوس ہیں ، بی قریل خوبر کے سول ہو کے کہ کو موسوں ہیں ہو گئی کے کہ کو کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے مروی ہے کہ یہودی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ علی ہے نے فرمایا کہ توریت میں رجم کے بارے میں کیا لکھا ہوا پاتے ہو انہوں نے کہا کہ اس میں توریکھا ہے کہ اُن کورُسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جا کیں مضرت عبداللہ بن سلام رضی الله عندو بیں موجود تھے (بیعلاء یہود میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کرایا تھا) انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو بلا شبہ

توریت میں رجم کی آیت موجود ہے۔ توریت لے آؤ وہ توریت لے آئے اسے کھولالیکن ان میں سے ایک شخص نے رجم
کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد میں جو مضمون تھا سے پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام نے فر مایا کہ اپنا
ہاتھ اُٹھا! ہاتھ اُٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی کہنے گئے کہ ہاں اس میں رجم کی آیت ہے اس کے بعد زنا کرنے
والے مردو تورت دونوں کوسنگ ارکر دیا گیا۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص گرای پر کر با ندھ ہی لے اور کفر در کفر اختیار کرتا چلا جائے اور تیزی سے کفریش گرتا چلا جائے تو اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ہوتی وَ مَنْ یُودِ اللهُ فِئْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللهِ هَنُهُ اَ ﴿ (اوراللہ جس) کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو اللہ پر تیرا کوئی زور نہیں چلا) اُولنے کَ الّٰذِیْنَ لَمْ یُودِ اللهُ أَنْ یُطَهِّو فَلُو بَهُمُ (یدہ کو لوگ ہیں کہ اللہ نیا جوزی و لَهُمْ فِی اللّٰحِوَةِ کُولَ ہیں کہ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا ) لَهُمْ فِی اللّٰهُ مَان کے لئے دنیا ہیں رسوائی ہے (جوسب کے سائے آئے گی) اور آخرت ہیں ان کے لئے عذاب عظیم کے ایک عذاب عظیم کے ایک میں داخل ہوں گے )

يہود اول كى حرام خورى: اس كے بعد فرمايا سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ الْحُلُونَ لِلسُّحٰتِ مَا يَلوگ جمون سَنْخ والے بيں اورخوب كان لگانے والے بيں المُحْلُونَ لِلسُّحٰتِ خوب زياده حرام كھانے والے بيں عكما تِقير نے فرمايا ہے كہ يہ يہود دكام كے بارے ميں فرمايا يہ لوگ رشوت ليت تصاور جو خض رشوت دينے كا اشاره كرديتا تھا اس كى بات پر كان دھرتے تصاور پھراسى كے مطابق فيصلہ كردية تصاور جس نے رشوت نددى خواه وه كيما ہى مظلوم ہونہ اس كى بات سُنى جاتى تھى نداس كے قت ميں فيصلہ ديا جا تا تھا 'لفظ سُسحت عربی زبان ميں كسى چيزكو بالكل جرسے ختم كرنے كے لئے موضوع ہے اسكور شوت كے لئے استعال كيا گيا ہے كونكہ جہاں حاكموں ميں رشوت كالين دين ہو جائے وہاں حق اور

انوار البيان جلاس

انساف بالكل بى ختم موجاتا بر موت كناه كبيره باورجو مال رشوت مين لياجائ وه حرام برسول الله عليه كافرمان بَ لَعَنَ اللهُ ٱلدَّاشِي وَالْمُرْمَشِي وَالوائِشَ كَالله كالعنت برشوت دين والي يراوررشوت لين والي يراور الشخص پرجوان کے درمیان میں واسط بنے (مشکوة المصابح ص ٣٢١)

يول تو بررشوت كالين دين حرام بيلين خاص كرحاكم اور قاضي مجسريك اگررشوت ليتوبياورزياده برا كناه جوجاتا ہے کیونکہ جس سے رحوت لے لی جائے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور عموماً لیے فیصلے ظالمانہ ہی ہوتے ہیں۔ ظالمانہ فیصلوں کا نتیجہ دنیا میں بھی بہت براہاورآ خرت میں بھی اسکی بدی سزاہے۔

چندالیے امور کا تذکرہ جنگی وجہ سے دُنیا میں عذاب آجا تا ہے: حضرت عروبن عاص اللہ روایت ہے کدرسول الشراف نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قوم میں بھی زنا کاری بھیل جائے تو قحط کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گی اور جس کی قوم میں ر شوتوں کالین دین رواج پاجائے تو رعب کے ذریعدان کی گرفت کی جائے گی (لیعنی ان کے دلول يروعب ذال دياجائكا) (رواه احدكما في المشكلة قص ١١١٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کہ جس کسی قوم میں خیانت کارواج ہوجائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالدے گا اور جس کی قوم میں زنا کاری پھیل جائے ان میں موتیں زیادہ ہوں گی۔اور جوقوم ناپ تول میں کی کرنے لگے گی ان کارزق کاٹ دیا جائے گا اور جوقوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قتل وخون زیادہ ہوگا اور جولوگ بدعہدی کریں گے ان يروشمن مسلط كرديا جائے گا (رواه مالك كمافي المشكلة قص ٩ مم)

ان سب چیزوں کی تباہ کاری پہلی امتیں بھگت چکی ہیں اور اب بھی بہت سی قوموں میں بیاعمال ہیں اور ان کے نتائج و پھنے میں آ رہے ہیں جولوگ مسلمان مونے کے دعویدار ہیں وہ غور کریں اور اپنے حالات کوسا منے رکھیں اور سوچ لیس کہ وہ

رشوت كى بعض صورتين : رشوت مرف يهي نبيس ب كه حاكم كو يجهد يكرا بي حق من فيعلد كراليا جائ بلكه بروه كام جوكس كے ذمه شرعاً فرض يا واجب مواور مروه كام جوتخواه لينے كى وجه الى فاسين ذمه كرليا مواس كام يرنفذر قم يا م محمی لینار شوت ہے۔ رشوت کی بہت صور تیں ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں جو محص کی محکمہ میں ملازم ہوا گراس محکمہ میں کام کرنا شرعاً جائز ہو (اوراگروہ محکمہ بی حرام ہوتواس کی تو نوکری بی حرام ہے) تو جو کام بحثیت ملازم کے اس کے ذمہ واجب ہا گروہ عوام سے پید لے کر کرے تو یہ پید لیناحرام ہے کیونکہ اس کام کی تخواہ أسل رہی ہے ما کم اگر سیجے فیصلہ كرية بجى اسكوكسى فريق بي بير ليناحرام ب كيونكدوه يحج فيصله كرف كابابند بهاورا كررشوت بهى لى اور فيصله بمي غلط كيا تورشوت توحرام بى تى تخوادى بھى حرام بوگى كيونكەجس كام پرمامور بادرجس كى تخواد كرما باس نے دوكام بيس كيا۔ جولوگ کی عہدہ پر پہنی جاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کران کے پاس مال لاتے ہیں اور ہدید بنا کردیتے ہیں اور حقیقت میں یہ ہدینہیں ہوتا بلکہ اس سے کی وقت کام لینا مقصود ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں رشوت اور ظاہراً ہدیہ ہوتا ہے اس لئے حضرات فقہانے لکھا ہے کہ وہ شخص حاکم بنا اس کا ہدیہ لینے دینے کا جن لوگوں سے پہلے سے تعلق تھا وہ اب بھی ہدیہ جھا جائے گالیکن جولوگ اب دینا شروع کریں گے وہ رشوت میں شار ہوگا۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز ك زمانه خلافت مي ان ك ايك قري عزيز في بطور مديد كه پيش كرديا انبول في أب والمهل كرة يا انبول في أب والهل كرة يا جو الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله على

انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم: پر فرمایا وَانُ حَکْمُتَ فَاحُکُمُ بَیْنَهُمُ بِالْقِسُطِ اَنَّ اللهٔ یُجِدُ الْمُفُسِطِیْنَ ہ اور جس صورت میں فیصلہ کرنے درکے کا اختیار دیا ہے اس صورت میں اگر فیصلہ کرنے کی جانب ربحان ہوتو انصاف بی کا فیصلہ کریں بلا شباللہ انسانساف کرنے والوں کو پند فرما تا ہے پر فرمایا وَ کَیْفَ یُحَدِّمُ وُنکَ وَعَالَ وَ وَیَدُومُ اِللّٰهِ وَمُنَّا لَٰهُ وَمُعَلِمُ مُورِدَ ہِ اِللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَكُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّ

أولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اورنديا يمان لان والي إن

إِنَّا ٱنْزُلْنَا التَّوْرِيةَ فِيهَا هُرِّي وَنُوْرًا يَخَلُمُ بِهَا النَّهِيُّونَ الَّذِيْنَ آسُه نے توریت نازل کی اس میں ہدایت ہے اور روشی ہے اس کے ذریعہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو اللہ کے فرما نبروار عادفا والركارينون والزخبار بهااستحفظ وامن كتب الله وكانوا عليه شكك فيصله ان اوگول كوديج تتے جو بهود تتے اور الله والے اور علم والے بھی فيصله ديتے تتے بوجياس كے كمان كوالله كى كتاب و تحفوظ ركھنے كاتھم ديا كيا تھا فَكُ مَعْنُشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُوا بِالَّذِي ثُمَّنَّا قَلِيلًا ﴿ اوروه اس برگواہ تھے تو تم لوگوں سے نیڈرواور جھے ہے ڈرواور میری آنتوں کے ذریعے تھوڑی می قیمت مت خرید داور جو شخص اس کے موافق كُمْ بِهَا آئْزُلُ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَكُتَبِنَا عَلَيْهِ نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سو یکی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان پر توریت میں لکھ ویا ک النَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِ مان جان کے بدلہ اور آ کھ آ کھ کے بدلہ اور ناک ٹاک کے بدلہ اور کان کان کے بدلہ اور دانت وانت کے بدلہ اور نِ وَالْجُرُوْمَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَكَّى بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَنْ لَمُ س معاف کر وے وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو مخض اس کے موافق مْ يِمَا ٱنْزُلَ اللَّهُ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيْسَى ے جو اللہ نے نازل فرمایا سو یکی لوگ ظالم ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ يم (الظيلة) كوبهيجاجواس كماب كي تقعد بق كرنے والے تھے جوأن كےسامنے تھى يعنى توريت اور بم نے أن كوانچيل دى جس ميس مدايت تھى ؖۊٞمُصَ<u></u>ڐؚۊٞٳڷؠٵڹؽؽۑۘۘڮؽۼڡؚؽؘٳڵؾٛۏٛڒؠٲۊۉۿؙڴؽۊۜڡؘۏۘۼڟؙڐؖڐؚ وروشی تھی اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کو جو اُن کے سامنے تھی لینی توریت اور تفوی اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایت تھی بها أنزل اللهُ فِيهُ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ مِمَّا أَنْزُلُ اللهُ کے تھم کریں اس کے موافق جواللہ نے نازل فرمایا اور جوشخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جواللہ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ@

نے نازل فرمایا سو وہی لوگ نافرمان ہیں

### توريت شريف ميں مدايت تھي اورنورتھا

قصسيو: ان آيات من او لو توريت شريف كي صفت بيان فرمائى كهم في توريت كونازل كياس من بدايت تقى اورنوريعنى دوشى تقى اورنوريعنى روشى تقى جوحق وباطل كدرميان فرق ظاهر كرتى تقى \_

پر فرمایا کہ حضرت انبیاء کیم السلام اللہ کے فرمال بردار بندے تھے وریت شریف کے ذریعے فیصلے فرماتے تھے ان کے یہ فیصلے بہود یوں کے مالات اور معاملات سے متعلق تھے پھر اَلمنبیوُنی پرعطف فرمایا وَالمسوبَّانِیوُنی وَالاَلاَجِیرَارِ اِلْکُورِی وَالمسوبِ ہِی فرد یوں کے مالات اور معاملات سے متعلق تھے پھر اَلمنبیوُنی وَ مفروب ہے یعنی رب والے لوگ جنہیں ہاری اصطلاح میں اللہ والے کہا جاتا ہے حضرت موئی الفیلی کے بعد جوانبیاء کرام علیجم السلام تشریف لائے وہ آئیس کی شریعت پر چلتے تھے اور ای پر بنی اسرائیل کو چلاتے تھے تو ریت شریف کی تعلیم بھی اور روی کی ذمہ داری سنجا لتے تھے ان حضرات کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ والے تھے۔ اصحاب علم تھے وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیجم الصلاق والسلام کے طریقہ پر تو ریت شریف کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے رہانیوں اور احبار دو جماعتیں علیحہ ہو تھے موالی علی موری ہیں جولوگ عبادت میں زیادہ شخول ہوئے ان کوربانی اور جولوگ علم کا مشغلہ زیادہ رکھتے تھے ان کو احبار فرمایا محض عالم جس میں عبادت میں زیادہ شخول ہوئے ان کوربانی اور جولوگ علم کا مشغلہ زیادہ رکھتے تھے ان کو احبار فرمایا محض عالم جس میں عبادت نہ و چونکہ اس کا نیاعلم خود اس کے لئے مفیر نہیں ہوتا اسیلئے دوسر کے لوگوں کو بھی اس سے نفع نہیں پہنچا عموا دیکھا جا تا ہے کہ جوخص صرف علم کا حامل ہواس کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے اور نہ اس کا علی فیض پھیٹا ہے۔

ادر جو خف محض عبادت گذار ہو علم نہ ہو وہ جہالت میں بہتا ہو جاتا ہے ضروری علم تو ہر عامی سے عامی خف کے لئے ہمی ضروری ہے پھر جو خف عہادت میں زیادہ منہ کہ ہواس کے لئے علم کیوں ضروری نہ ہوگا؟ بس عالب اہت عالم کہتے ہیں اور عالم اور درویش دو جماعتیں بھی جاتی رہی ہیں اور اب ہمی بھی جاتی ہیں جس کا اختفال زیادہ ہے اسے عالم کہتے ہیں اور جس کا اختفال عبادت میں زیادہ ہے اسے درویش کہتے ہیں اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی ہیں ایسے حضرات بہت مبارک ہوتے ہیں جسے اسے درویش کہتے ہیں اور بعض حضرات میں دونوں صفات زیادہ ہوتی ہیں ایسے حضرات بہت مبارک ہوتے ہیں جسے امت محدیثی السلام و التحقیۃ میں دونوں جماعتیں ہیں اس طرح حاملین تو ریت میں ہوئی اور دونوں جماعتیں تھیں جب تک تو ریت منسوخ نہیں ہوئی اس پڑمل کرنا فرض تھا' جب حضرت عیسیٰ السلام کی باتی رکھا اور بعض کو انجیل شریف نے تو ریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو انجیل شریف نے تو ریت کے بعض احکام کو باتی رکھا اور بعض کو منسوخ کر دیا (وَ لاُ حِلَّ لَکُمْ بَعُصَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ)

حضرات انبیاء کرام اوران کے نائبین توریت کی حفاظت کرنے پر مامور تھے:

پر فرمایا بما استُحفِظُو امن کِتابِ اللهِ تعنى حضرات انبیاء كرام اسلوة والسلام اوران كنائين ربانين اوراحبار

انوار البيان جلام

توریت کے ادکام جاری کرنے کے اس لئے پابند سے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت شریف کو محفوظ رکھنا ان کے ذمہ لگا دیا تھا و کے انہو اعکام جاری کرنے ہوں گا ہے کہ ہاں ہمارے ذمہ تعاظمت کی ذمہ داری کی گئی ہے اور ہم اس کے گران اور محافظ ہیں اس ذمہ داری کو جب تک علاء یہود نے پورا کیا توریت شریف کو تحریف سے محفوظ رکھا جب اس ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا تو توریت شریف میں خود ہی تحریف کر بیٹھے حضرت خاتم انہمین علیا تھے کی بعثت سے پہلے بھی علاء یہود نے توریت شریف میں تحریف کر کے تھا ور اس پر پہلے کھا تے یہود نے توریت شریف میں تحریف کر کی تھی اور آپ کے زمانہ کے علاء یہود بھی تحریف کرتے تھے اور اس پر پہلے کھا تے سے جس نے پہلے میں کی مطابق مسئلہ بتا دیا۔ اپنی چود هرا ہے تائم رکھنے کے لئے انہوں نے اپنے عوام کو سمجھا دیا تھا کہ توریت شریف میں نبی آخر الزمان علیا تھی کی جو صفات آئی ہیں وہ آپ میں پوری نہیں ہیں (العیاذ باللہ) اس کے مصلاً ہی فرمایا۔

فَلَا تَخْشُوُا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴿ وَلَا تَشَتَرُوا بِاللِي ثَمَنًا قَلِيُلا ﴿ كُمْمُ لُولُولِ سِينَةُ رول اور جَهِ سِيةُ رواور ميرى آيات كے بدلد دنيا كامتاع قليل حاصل ندكرو) ندمالى رشوت لواور ندا بى رياست و چودهرا بث باقى ركھنے كے لئے ميرى آيات كو بدلؤاللدكا خوف سب سے زيادہ ضرورى ہے جو برگناہ سے بچاتا ہے۔

#### اور جولوگ اللہ کے نازل فرمودہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کا فرہیں

پرفر مایا و مَن لَّمُ یَحُکُمْ بِمَآ اَنْوَلَ اللهُ فَاُولَیْکَ هُمُ الْکَفِرُونَ اور جُوض اس کے موافق عم نہ کرے جواللہ نے نازل فر مایا تو یہ لوگ کافر ہیں بہویوں نے توریت کے عمر جم کوجانے ہوئے بدل دیا زائیوں کے بارے میں وہ فیصلہ نہ کرتے تھے جو توریت شریف میں تھا، تح یف کے باوجو درجم کا حکم رسول اللہ عظیات کے عہدتک توریت شریف میں موجود تھا۔ ای حکم کے خلاف دوسرافیصلہ کرانے کے لئے آپ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوئے لیکن آپ علیہ نے وہی فیصلہ فرمایا جو توریت میں تھا اور آپ علیہ کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تھی۔ آپ علیہ نے اللہ کے قانون کے مطابق فی مایا جو توریت میں تھا اور آپ علیہ کی اپنی شریعت بھی اس کے مطابق تھی۔ آپ علیہ نے اللہ کے قانون کے مطابق فی ملہ فرمایا اور ان لوگوں نے حق کو چھپایا اور اللہ کے قانون کی تقدیق نہ کی بلکہ اس کے انکاری ہوگئے بہاں تک کہ جب این صوریا نے حق بات بتادی تو یہود یوں کو اس کا بتانا نا گوار ہوا یہود کی توریت شریف سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تھد ہی تہیں کرتے تھے کفر در کفر کے مرتکب بنے ہوئے تھے۔

قصاص کے احکام: اس کے بعد قصاص فی انفس اور قصاص فی الاعضاء کا تھم بیان فرمایا ، توریت شریف میں جو قصاص کے احکام سے عملی طور پر یہود نے ان کو بھی بدل رکھا تھا کہ بیند منورہ میں یہود یوں کے دوبوے قبیلے موجود سے ایک قساص کے احکام سے عملی طور پر یہود نے ان کو بھی بدل رکھا تھا کہ بدید منورہ میں یہود یوں کے دوبوے قبیلے موجود سے ایک میں اور دوسر ابنی قریظہ تھا ان میں آپس میں لڑائی جھڑے اور مارکاٹ کی داردا تیں ہوتی رہتی تھیں بن نضیرا ہے کو

اشرف اوراعلی سمجھتے تھے جب کوئی شخص بن نضیر میں سے بن قریظہ کے کمی شخص کوئی کر دیتا تھا تو اُسے قصاص میں قتل نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کی دیت میں سر وس مجوریں بھی دے دیتے تھے اور جب کوئی شخص بن قریظہ میں سے بن نشیر کے کمی شخص کوئی کر دیتا تھا تو قاتل کو قصاص میں قتل بھی کرتے تھے اور دیت بھی ایک سوچالیس وس بھی لیتے تھے اوراگر بن نفیر کی کوئی عورت بنی قریظہ کے ہاتھ سے قتل ہوجاتی تو اس کے وض بنی قریظہ کے مریون کرتے تھے اوراگر کوئی غلام قتل ہوجاتی قریط کے مریون کی تربط کے جو احات کے وض غلام قتل ہوجاتا تھا تو اس کے بدلہ بنی قریظہ کے آزاد مرد کوئی کرتے تھے اور فوداس سے دوگنا لیتے تھے (معالم النز بل جاص ۲۸ وبعضہ فی سنی انی داؤ د۔اول کتاب الدیات) (جراحات سے وہ زخم مرادی بس جس مضروب مقتول نہ ہوتا تھا)

اللہ جل شانۂ نے آنخضرت علی پر آیت بالا نازل فرمائی جس میں قصاص کے احکام بیان فرمائے۔جس سے یہ معلوم ہوگیا کہ ان میں سے جوزور آور قبیلہ نے کمزور قبیلہ کے ساتھ معلوم ہوگیا کہ ان میں سے جوزور آور قبیلہ نے کمزور قبیلہ کے ساتھ معلوم ہوگیا کہ ان میں سے جوزور آور قبیلہ نے کہ اور خلاف ہیں اور خلا اللہ علی ہور کے اخیر میں فرمایا و مَن لَّمُ بَعْکُمُ بِعَمَا الله عَلَى اللہ عَلَى ا

قصاص کابیقا نون ہمارے لئے بھی اس طرح مشروع ہے کہ جان کو جان کے بدلہ میں قبل کیا جائے گابشرطیکہ قاتل نے قصداً قتل کیا ہو۔ اس میں چھوٹا بڑا مرد کورت بینا اور نابینا تندرست اور اپانج سب برابر ہیں کسی مال دار کو کسی فریب پراور کسی قبیلہ کو دوسرے قبیلہ پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں البتہ یہ معاملہ مقتول کے اولیاء کے سپر دہوگا وہ اگر چاہیں تو تصاص لیں اور چاہیں قودیت لے لیں کما قال اللہ تعالی فَصَن عُفِی لَنهُ مِن اَحِیهُ مَا اللهُ اللهُ مِن اَحِیهُ مِن مَن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحِیهُ مِن اَحْل مِن مُن اَل مِن مُن اَل مِن مُن اَحِیهُ مُورِد مِن اِحد مِن اِحد مِن احد الله مِن مُن مِن مِن فِی مِن اِحد مِن احد مِن اِحد مِن اِ

اگرکوئی شخص کسی کی آ کھے میں مارد ہے جس سے روشن چلی جائے تو اس پر بھی قصاص ہے مار نے والے کی آ کھے کی روشن ختم کردی جائے اور اگر کوئی شخص کسی کا وانت تو ٹریا اکھاڑ دیتو اس کا بدلہ بھی ولا یا جائے گا اس طرح کوئی شخص کسی کا ناک کا شدہ ہے تو اس میں بھی قصاص ہے لینی کا ٹ دیتو کا شخو والے کی ناک کا ٹ دی جائے گی اور اگر کوئی شخص کسی کا کان کا ٹ دیتو اس میں بھی قصاص ہے لینی کا شنے والے کا کان کا ٹاجائے گا۔

قرآن مجيد مين قصاص في النفس كے بعد آ كھناك كان اور دانت مين قصاص بتايا ہے دوسرے اعضاء كاذ كرنبين فرمايا

انوار البيان جلاس

نقد کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیگر اعضاء واطراف کے قصاص کے مسائل بھی لکھے ہیں اگر کوئی شخص کلائی سے قصداً

کسی کا ہاتھ کا اندرے تو کا نے والے کا بھی ہاتھ کا اندریا جائے اگر چداس کا ہاتھ بڑا ہوائی طرح انگلیوں میں بھی قصاص
ہے اگر کوئی شخص کسی کی پوری انگلی جڑ سے کا اندر دے نیچ کے جوڑوں میں سے کسی جوڑ سے کا اندریے واس میں بھی قصاص
ہے اس طرح پاؤں کا شخص بھی قصاص ہے اگر کوئی شخص شخنے کے جوڑ سے کسی کا پاؤں کا اندریے واس کے بدلداسی جوڑ سے کسی کا پاؤں کا اندریجی ہیں۔
سے کا شخہ والے کا پاؤں کا دیا جائے گا'اور بھی بہت ی تفصیلات ہیں جوفراو کی عالمگیری وغیرہ میں کھی ہیں۔

آخریس فرمایا وَالْمُحُووُحُ قِصَاصٌ (اورزخول میں قصاص ہے) زخموں کی فقہاء نے دی قسمیں کھی ہیں اور ان کا حکام میں بڑی تفصیلات ہیں جس زخم میں مساوات یعنی برابر ہوسکے اس میں قصاص ہے اور جس میں برابری نہ ہو سکے اس میں مال دیا جائے گاہدا ہیں (کتاب الجنایات) فصل فی الشجاج کا مطالعہ کرلیا جائے۔

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ كَمْعَىٰ: پرفرمایا فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دو مطلب کھے ہیں اصل سوال بیہے کہ لئہ کی خمیر کس طرف راقع ہا گرجرت کر (زخی) اور قتیل کے ولی کی طرف راجع ہے تو آیت کا بیم طلب ہے کہ جمروح نے یا مقتول کے ولی نے اگر جارح اور قاتل کو معاف کر دیا اور اپنے حق کا صدقہ کر دیا یعنی جارح اور قاتل کو معاف کر دیا تو بیاس کے لئے کفارہ ہے حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص علی اور شعبی اور قادہ اس ایس م

اورا گرلهٔ کی خمیر جارح اور قائل ( یعنی زخم کر نیوالے اور قل کر نیوالے ) کی طرف را جع ہوتو پھر معنی یہ ہوگا کہ مجروح نے یا مقتول کے ولی نے جب معاف کردیا تو یہ زخمی کرنے والے اور قل کرنے والے کے گناہ کا کفارہ ہوگیا اب اس پر آخرت مقتول کے ولی نے جب معاف کردیا تو یہ زخمی کرنے والے اور قل کرنے والے کے گناہ کا کفارہ ہوگیا اب اس پر آخرت میں مؤ اخذہ نہ ہوگا کہ معاف کرنے کا اجرو ثو اب تو وہ اپنی جگہ ہے جود وسری آیت فَصَ فَ عَفَ وَ اَصُلَحَ فَا جُورُهُ عَلَی مِن مِیان فرمایا ہے مضرت ابن عباس کا بھی میں اللہ میں بیان فرمایا ہے حضرت ابن عباس کے سے ایسائی منقول ہے اور بعض تابعین ابراہیم خنی مجاہداور زید بن اسلم کا بھی میں قول ہے (معالم النزیل جن من میں موسم)

قصاص کا شرعی قانون نافذ نه کرنے کا وَبال: قصاص کا قانون سوره بقره میں بھی بیان فرمایا ہے اور یہاں سوره مائده میں بھی جولوگ مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اپنے جاہلانہ قانون بنار کے ہیں اول توقتی عمد ثابت ہی نہیں ہوتا۔ وکیلوں اور بیرسٹوں کی دنیا ہے '' قاتل'' کی حمایت کرنے والا وکیل اور بیرسٹر الی قانونی موشکافی کرتا ہے کہ وہ قاتل کے خلاف فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور اگر دوسری جانب کے وکیل نے اُسے پچھاڑ ہی دیا اور حاکم کی رائے سزاد سے کی ہوہی گئاتو وہ لمی جیل کر دیتا ہے اور میجل بھی الی کہ جیس سال کی جیل ہوتو دس سال ہی میں پوری ہوجائے کیونکہ رات اور دن کی وقد ذکر ابن عباس القولین وعلی الول اکثر الصحابة والتابعین ومن بعد ھم (قرطبی ۱۲۰۸ کور)

کا سال علیحدہ علیحدہ شار ہوتا ہے اس میں اول تو قاتلوں کو عبرت نہیں ہوتی انکوجیلیں کا شنے کی عادت ہوتی ہے دوسرے
اولیا عمقتول کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی نہ انہیں حق قصاص دلایا جاتا ہے نہ دیت دلائی جائے ادر عجیب بات یہ ہے کہ
رؤ سامملکت کو جان بخشی کی درخواست دی جائے تو وہ بالکل ہی معاف کردیتے ہیں حالانکہ انکومعاف کرنے کا کوئی حق نہیں
ہے کا فروں نے جو قانون بنار کھے ہیں انہیں کو ان حکومتوں نے اپنار کھا ہے جو مما لک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ
لوگ بھی قصاص اور دیت کا قرآنی قانون نا فذئیس کرتے اور اس کا بدترین پہلویہ ہے کہ بعضے جاہل قصاص کو وحشیا نہ سزا
مجھی کہد دیتے ہیں اللہ کے قانون پراعتراض کرکے کافر ہونے کو تیار ہیں کیکن دنیا میں امن وامان قائم کرنے اور تل وخون کی
وار دا تیں ختم کرنے کو تیار نہیں ان کورج بھی آتا ہے تو قاتلوں پر ہی آتا ہے کہی بھونڈی سمجھ ہے۔

انجیل شریف بیس برایت تھی اور نور تھا: توریت شریف اوراس کے بعض احکام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت سیدناعیلی الیک پر نازل ہوئی تھی اورادشاد مریم الیک افریقی این مریم الیک اورادشاد فرمایا و قفینا عالی ان مریم (الیک اورانی ابن مریم (الیک الیک اورادشاد فرمایا و قفینا عالی الیک الیک اوروش تھی ابن موثیم کے بعد (جوتوریت شریف کے مطابق تھی کرتے ہے ) ہم نے عیلی ابن مریم (الیک ان کو بھیجا وہ توریت شریف کی تصدیق کرنے والے تھے جوان کے سامنے تھی اور ہوتوریت کی تصدیق کرنے والی تھی جو پہلے سے موجود تھی انجیل میں انجیل عطاکی جس میں ہدایت تھی اور روشن تھی اور جوتوریت کی تصدیق کرنے والی تھی جو پہلے سے موجود تھی انجیل میں مقتبوں کے لئے ہدایت تھی اور فیسی تھی ہوئی ہی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے اور جو کتاب اُن پر نازل ہوئی یعنی انجیل وہ بھی توریت شریف کی تصدیق کرنے والی تھی سارے ہی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی اور بی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی اور بی انہیاء کرام علیم السلام بندیاں ہوگئی ہو دین کے دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے اور انجیل میں توریت شریف کی تصدیق موجود تھی بعد میں گروہ بندیاں ہوگئی اور بی انہوں نے کوئی کرنے چواڑی تھی عیسا ئیوں میں برابر با ہی ان کے تل کے در ہے ہو گئی الیک الزام و اپس لیار اس کے تاب الزام و اپس لیار اس کے تاب ور تھرانے ور تھرانے ور تابیاں الیک الیک الیک الزام و اپس لیار اس کے تاب ور تھرانے ور تھرانے ور تابیاں الیک الیک کی تابوں نے سیدنا عیسی الیک کی تابوں نے ابنا الزام و اپس لیار ا

گھ جوڑمسلمانوں کی مخالفت میں متحد ہونے کے لئے کیا گیا ہے۔ یہود یوں کے مقاصد نصر انیوں سے متعلق ہیں اسلئے باہمی خالفت کودور کرنے کے لئے بیراستہ نکالا گیا جواویر نہ کور ہوا۔

اللہ کے نبی اور اللہ کی کتابیں سب ایک دوسرے کی تصدیق کر نیوالی ہیں: بہر حال بیای گروہ بندی اور خالفت اور موافقت لوگوں کے اپنے معاملات کی وجہ ہے ہاللہ کے نبیوں میں آپس میں کوئی مخالفت نبیس اور اللہ کی کوئی کتاب دوسری کتاب کی تکذیب کر نیوالی نہیں توریت اور انجیل میں رسول اللہ اللہ کی کا تعدیق موجود تھی جے

یہودونصاری نے محرف کردیااور تر یف کے باوجوداب بھی تصریحات ملتی ہیں جن میں آپ کی تقدیق اور تشریف آوری کی تبشیر موجود ہے نجیل کے بارے میں فرمایا وَهُدًی وَمَوْ عِظَةً لِلْمُتَّقِینُ کَدوہ ہدایت ہے اور نسیحت ہے پہیزگاروں کے لئے کیا ایسانی ہے جیے قرآن مجید کے بارے میں ہُدًی لِلْمُتَّقِینُ آور هَلَدًا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْ عِظَةً لِلْمُتَّقِینَ فَرمایا ہے۔

لِلْمُتَّقِینَ فَرمایا ہے۔

پھرفرایا وَمَنُ لَمْ یَحُکُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولَئِکَ هُمُ الْفَسِفُونَ (اورجوشُ اس کے موافق تھم نہ کرے جواللہ ان نازل فرمایا تو یہی لوگ نافرمان ہیں) جن لوگوں کو انجیل شریف ان کے بی کے ذریعہ پنجی وہ اس کے مطابق نہ چلے اور اس کے موافق فیصلے نہ کئے اوراس ہیں تحریف بھی کردی اور تو حید کے عقائد کی بجائے اپنے دین ہیں شرکیہ عقائد داخل کر لئے محصرت عیسی النظیمان کو اللہ کا بٹیا بتا دیا اور تین خدامان لئے اور حضرت عیسی النظیمان کو اللہ کا اعتقاد کر کے کفارہ کا عقیدہ نکال لیا، پھر حضرت عیسی النظیمان کو اللہ بٹی کو اور اللہ بھی کی بعث ہوئی اور انجیل کی تصریح کے مطابق آپ کی نبوت ورسالت کا لیقین ہوجانے کے باوجود جدب سیدنا محمد رسول اللہ بھی کی بعث ہوئی اور اللہ عقائد کو کہو کے اللہ نے انہیل میں فرمایا ہا تھی کم کریں باطل عقائد کو ایک اور اور اللہ علی ہوئی اور اللہ علی ہوئی اللہ نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنا فاستوں ہی کام ہانے فاس میں فیصلہ نے کہا گیا ہے فتی اللہ فی اسلے کے اور کام ہانے کو کہتے ہیں کفروشرک کامل فیق ہوئی اُمُورَ ہو فیصلہ کو کام ہانے کو کہتے ہیں کفروشرک کامل فیق ہوئی اُمُور ہو آپھوئی اُن کے بارے میں فیصلہ کو کم کام ہانے کی کہارے میں فیصلہ کو کام کے اور کے بارے میں فیصلہ کو کام کی اُن کی کو کرا ہے۔ اسلیک کیارے میں فیصلہ کو کہا گیا ہے۔ اسلیک کیارے میں فیصلہ کو کہا گیا ہے۔ اسلیک کیارے میں فیصلہ کو کہا کی کرا ہے۔ اسلیک کیارے میں فیصلہ کی کو کرا کی میں کی کو کرا کی کام کے اور کو کرا کے بارے میں فیصلہ کو کرا کیا گیا ہے۔

والنزلفا اليك الكتب بالحق مصل قالمابين يكياومن الكتب ومهيمنا الرام في الكتب ومهيمنا الرام في الدوم في الرام في الدوم في المناق في المناف في الله في المناف المناف في المناف في

#### 

# قر آن مجید دوسری کتب سماوید کے مضامین کا محافظ ہے

قضصه بین : توریت وانجیل کا تذکره فرمانے اور بیتانے کے بعد کہ بید دنوں اللہ کی تناجی ہیں اوران میں ہمایت ہوا ور بے اور میں ہمایت ہوئے اور بیتا ہے فور ہے۔ اور بیکہ جو شخص اللہ کے نازل کئے ہوئے ادکام کے مطابق فیصلہ نددے وہ کا فریخ اور ظالم ہے اور اس آتی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو ش لے کر آئی ہا اور اس سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں ان کی بھی تقد لی کرنے والی ہے (کسی یہودی یا تقرائی کو اس ہے منحرف ہونے کی کوئی وجہ منبیں کیونکہ وہ اپنے ہے پہلی آسانی کا بیوں کی تقد لی کرتی ہے اور اس ہے پہلی کتابیں ہو یہود کی اند تعالی نے آسی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس ہے پہلی کتابیں جو یہود ہما بیت کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آسی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود ونصائل کے مضائین کی گران بھی ہے اللہ تعالی نے آسی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے اور اس سے پہلی کتابیں جو یہود ونصائل ہے کہا گران ہوئے ہو مضائلی کی مضائل کی مضائل کی مضائل کی مضائل کی مضائل کی مضائل کو بدل دیا تھا۔ قرآن مجدان کی تو دید کرتا ہے۔ اور جو سے مضائل کو بدل دیا تھا۔ قرآن مجدان کی تردید کرتا ہے۔ اور جو سے مخاند اللہ ہمان کو کرتا ہے۔ اور جو سے مخاند ان میں بیان کی مشائل کی تھا اور جو ادیان کی مشائل کردیے تھے اور ان کے احکام کو بدل دیا تھا۔ قرآن مجدان کی تردید کرتا ہے۔ اور جو سے مخان میان خراہ کا میان خراہا کی اس امت کو ضرورت ہا ان کو بیان کی تھا کہ ان اور نمایا کہ بی تو ریت شریف میں نمور کرتا ہے۔ اور ان کی حضائل کے عقائد شرکہ کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے متا کہ شرکہ کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے میا اور حضرت علی مشروع ہیں ) ای طرح یہود دفسائل سے عقائد شرکہ کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت میں اور حضرت علی مشروع ہیں ) ای طرح دفسائل سے عقائد کرکھ کی تردید فرمائی اور بتایا کہ حضرت کے مقائد کی کرتا ہے۔ اور کی میاب کے اور کی کا کہ دیا تھا۔

قرآن مجمد كم مطابق فيصله كرنے كافكم: پر فرمايا: فَاحْمُ مُنِينَهُمْ بِمَاۤ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَبِعُ اهْؤَاءُهُمْ عَمَّا جَاۤ ء كَ مِنَ الْحَقِّ كَدُونَ آپ كَ پاس آيا جاس كوچھوڑ كرآپ ان كى خواہ شوں كا اتباع ندكريں اللہ سَدَ

فرمان كےمطابق فيل كري اورلوكوں كى خواہ شوں كےمطابق فيلے ذكريں۔

یہود ہوں کا ایک مکر: بظاہر یہ خطاب آخضرت مرورعالم صلی اللہ علیہ و کہا کہ اس کا عموم تمام قصا ہ و دکام کو شام ہے ہود نے ہائی مشورہ سے ایک ہروگرام شامل ہے آپ مشورہ سے ایک ہروگرام منایا ہی ایک وجہ یہ ہے کہ علاء یہود نے ہائی مشورہ سے ایک ہروگرام بنایا تھا جو شرارت پریٹی تھا کہ کھر (علیہ ہے) کے پال بنایا تھا جو شرارت پریٹی تھا کہ کھر (علیہ ہے) کے پال چلوہم نے انہیں ان کے دین سے بٹانے کا کوئی راستہ تکالیں ہوگئ آئے اور انہوں نے آکر کہا کہ اے جم علیہ ہو ایک معلوم ہے کہ ہم یہود کے علاء میں اور سراور ہیں اور ان میں ہمارا ہوا ہر ہے اگر ہم آپ کا انہاع کرلیں گو تمام یہود آپ کا انہاع کرلیں گو تمام یہود کے مارے اور ہماری قوم کے درمیان پھی خصومت ہم آپ کی اس فیصلہ کے اس انٹی بات ضرور ہے کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان پھی خصومت ہم آپ کی اس فیصلہ لے کرآئیں گے ہوآ ہو ہمارے ایک انہا کرنے سے ہم آپ کی اس فیصلہ دینا۔ ایسا کرنے سے ہم آپ پرایمان کے اس کے اور آپ کی تھد یق کرلیں گے آپ علیہ کے اس سے انکار فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپوفر مایا۔ کہ ان کی خواہشوں کا انہاع نے کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور ہوشیار ہیں کہ دہ اللہ کے بعض احکام سے ہمانہ دیں۔

(اليبقى في دلاكل النه ة درمنشورج ٢ص ٢٩٠)

اس لا کی میں کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گے حق چھوڑ نے کی اجازت ہیں: کہاں لائی میں کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گئو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔

کہ لوگ مسلمان ہوجا کیں گئی کے چھوڑ نے اور غلا فیصلہ دینے کی کوئی گئی گئی گئی ہے۔

قبول کرے جے شروع ہی ہے حق پر چلنا منظور نہیں وہ بعد میں کیا حق پر چلے گا'جھوئے مسلمانوں کو اپنا بنا کر اپنی اکثریت مقاونہیں سیا کہ دنیا میں اپنی اکثریت دکھانے کے لئے غیروں کو بھی اپنوں کی فہرست میں شار کر لیتی ہیں لیکن اسلام میں الیا نہیں ہے ای مصلوم ہو گیا کہ بیہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلاق کوراضی کرنے کے لئے اور زنیا میں اپنی اکثریت بنانے کے لئے باہمی مشورہ کر کے اسلام کے فلاں تھم کو بدل دو یہ جہالت اور گراہی کی بات ہے اس طرح بعض جامل کہتے ہیں کہ گراہ فرق جو ایک عقائد کی وجہ سے صدود کفر میں جا پڑے ہیں انہیں کا فرمت کہو تا کہ اسلام کے مدی ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے کا فر ہیں اسلام حق بنا تا ہے حق فلا ہر کرتا ہے مداہنت کی اجازت نہیں و بتا

ہرامت کے لئے اللہ تعالی نے خاص شریعت مقرر فرمائی: پھر فرمایا لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنْهَاجاً كَيْمَ نِهِ مِنْ مِينَ مِيرامت كے لئے ايك خاص شريعت اور ايك حاص طريقة عمل مقرر كرديا ہے عقائد و تمام انبیاء کرام عیبم السلام کے مشترک ہیں اور بہت سے احکام اور امرونوائی بی بھی اتفاق ہے البتہ بعض فروی احکام ہیں اختلاف پایا جاتا ہے اور چونکہ بیتمام احکام اللہ تعالیٰ ہی کے اوامرونوائی کے تحت ہیں اسلئے جس امت نے اللہ کی کتاب اور الله کا جارہ کی کہوایت کے مطابق عمل کیا اس نے اللہ ہی کو رہاں برد اری کی پھیلی امتوں کو جوبعض احکام دیے اللہ کے رسول (النیسی) کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اس نے اللہ ہی کا رہاں برد اری کی پھیلی امتوں کو جوبعض احکام حضرت عیمی النیسی النیسی نے منسوخ فر مادیے (وَ الله حل الله مُن مُن مُن مُن حُرَم عَلَيْکُم ) الله کو ترم عَلَيْکُم )

اورتوریت وانجیل کے بعض احکام شریعت محمدیہ مسلوخ ہوگئے جب برشریعت اللہ بی کی طرف سے ہاوراس پر عمل کرنے کا طریقہ مقرر ہے تو اس پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری ہے اوراللہ کی فرما نبرداری ہے اللہ کی رضا مندی ہے دین اور شریعت پر چلنے سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور پھو نہیں جب اللہ راضی ہے تو اختلاف شرائع میں پچھوج نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعت اللہ علی صاحبا فہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ شریعت اللہ علی صاحبا و مسلم ہی کو مدار نجات قراردیدیا تو اب دوسری شریعت اللہ علی اجازت ختم ہوگئی۔

اگراللدچا بہتا تو سب کوایک بی امت بنادیتا: پر فربایا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَکُمْ اُمَّةُ وَّاحِدَةً (اوراگر
الله چابتاتو تم سب کوایک بی جماعت بنادیتا) وَلَا کِنْ لِیَبْلُو کُمْ فِیْ مَا الدُّیْ کِن الله نے ایک بی ملت بنانا پندنہیں
فرمایا۔ بلکہ مختلف امتوں کو مختلف شریعتیں عطا فرما ئیں تا کہ وہ تہہیں اس دین اور اس شریعت کے بارے بیس آ زمائے جو
تہہیں عطا فرمائی آ زمائش بیتی کہ دین پر عمل کرنے والے الله کے تھم کے فرما نبر دار ہیں یا جس شریعت پر پہلے ہے عمل نور الم جاس شریعت پر جامد ہونا مقصود ہے کیونکہ وہ آ با وَاجداد کی شریعت بن چکی تھی اور کام میں صرف الله کی رضا کو دیکھنا ہے
د کہ باپ دادد ل کی نسبتوں کو جو تھی الله تعالی شاخ کا فرما نبر دار ہاں کے نفس پر شریعت سابقہ کا جھوڑ تا کیما ہی شاق ہو
د والله تعالی بی کا تھم مانے گا۔

اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت ہے جی ہے کہ امتداد زمانہ کے اعتبارے جوعالم میں تغیرا حوال ہے اس کے اعتبار سے احکام کا بدلنا مناسب ہوا تا کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے اپنے زمانوں کے احوال کے اعتبار سے احکام البید بچمل کریں لیکن اپنے طور پر کسی حکم کو بدلنے کی اجازت نہیں ورنہ وہ شریعت البید ندر ہے گی اور شریعت اسلامیہ کو بدلنے یا منسوخ ہونے کا کوئی احتال ہی نہیں رہا جو آخر الانبیاء التفیق کوعطا کی گئی کے ونکہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لئے احکام وسائل موجود ہیں۔

پرفرمایا فَاسْتَبِفُوا الْحَیْرَاتِ (کرنیک کاموں کی طرف آ کے برحو) اور نیک کام وی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے نیک کل قراردیا اِلَی اللهِ مَرْجِعُکُمُ جَمِیعًا فَیُنَبِّنُکُمُ بِمَا کُنتُمُ فِیْهِ تَحْتَلِفُونَ (اللہ ی کی طرف تم سب کوون ہے

چروہان چیزوں کے بارے میں خروے گاجن میں تم اختلاف رکھتے تھے)

جزاس اکا عتبارے پیدچل جائے گاکرتی پرکون تھا اور باطل پرکون تھا قال صاحب الروح "فالانساء هنا مجازعن المحازاة لما فيها من تحقق الامو" \_ يهان جرديا بلدين عيان كيدكداى جرديئ معالمدائح وجائك محازعن المحازاة لما فيها من تحقق الامو" \_ يهان جرديا بلدين عيان كيدكداى جرديان فيصلفرما كي الله و آن الحكيم بَيْنَهُم بِمَا آنُوَلَ الله و لا تقبيع الهو آء هم (اور آپان كے درميان فيصلفرما كي اس كي موافق جواللہ نے نازل فرمان كي خواجوں كا اتباع ندكري) اس على مكر رحم ديا كماللہ كي نازل فرموده ادكام كے مطابق فيصله دين اور فيصله طلب كرنے والوں كورميان ان كي خواجوں كے مطابق فيصله ندكري اس عم كو وارد بطورتا كيد بيان فرمايا \_

### احكام البييساع اض كرنامصيبت نازل مونيكاسبب

پرفرمایا فیان تو کو افاعکم آنما پُرید الله آن پُصِینهم بِبعض دُنُوبهم کاریوگاس فیصله المان پرکوی کریں جوالله تعالی نے نازل فرمایا ہے تو آپ جان لیس کہ یہ (چونکہ الله کا تفریح کو بیس کرتے اس لئے ) ان پرکوی طور پرعذاب آ نے والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گنا ہوں کی وجہ سے ان کوعڈاب دے ان کے بُرم تو بہت سے بیس بعض بُرموں کی سزاہمی ان کی بربادی اور ہلاکت کے لئے کافی ہوتال صاحب الروح جام ۱۰۰ و هو ذنسب بیس بعض بُرموں کی سزاہمی ان کی بربادی اور ہلاکت کے لئے کافی ہوتال صاحب الروح جام ۱۰۰ و هو ذنسب السولمی و الاعواض فهو بعض مخصوص و التعبیر عنه بدلک للایدان بان لهم ذنو باکثیرة و إنَّ کَشِیرًا مِن النَّاسِ لَفَاسِ تَفُونُ (اور بلاشر بہت سے لوگ ایسے جی جوفر مال برداری سے خارج جیں ) ان میں سرکشی بڑھی ہوئی ہے کفر پرمُصِر جیں ایسے سرکش سراہی کے ستی جیں۔

آ خریس فرمایا: اَفَ حُکُمَ الْجَاهِلِيَّة يَنُعُونَ وَمَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْمًا لِقَوْم يُوْقِنُونَ (كيارياوك جالميت كا فيصله چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے کے اعتبار سے ان اوگول کے لئے اللہ سے اچھاکون ہے جویفین رکھتے ہیں )

جولوگ اللہ عظم کے خلاف دوسرا تھم تلاش کرتے ہیں اور ان کی تو نے کے گیے سُوال کے ہیرا یہ ہیں ارشاوفر مایا کیا یہ
لوگ جا لمیت کے فیصلے کوچا ہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سما منے ہوتے ہوئے جواللہ کی کتاب بتاری ہے اور جواللہ کے نبی نے سُنایا
ہے (علیقہ ) اس سے اعراض کررہے ہیں اور ہث رہے جب اللہ کا فیصلہ مانے سے انکارہ قو اَب کونسا فیصلہ چاہتے ہیں
اللہ کے فیصلہ کے خلاف قو جا لمیت کا ہی فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے کوچھوڑ نا اور جا لمیت کے فیصلے کو افتار کرنا کس لیے ہے؟ کیا
جا لمیت کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ سے اچھا ہے؟ ایسا ہر گرنہیں! اللہ سے ہو مدکر اچھا فیصلہ دینے والا کوئی نہیں لیکن اس بات کو
بیالمیت کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ پرداضی نہیں ، جا کو کفر ہی پر جے دہنے کی نیت ہے وہ اللہ کے فیصلہ پرداضی نہیں ، جا لمیت کا

فصله ی انہیں مطلوب اور محبوب ہے یہ عجیب احتقاف بات ہے اور نہایت ورجدم عرقبی اور شنع ہے۔

دور حاضر کے نام نہا دمسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر راضی ہیں: گذشتہ آیات بیں بہود ہوں کی تھم عدولی اور گرائی کا تذکرہ ہاں لوگوں نے رجم کے سلسلہ بیں قدریت کے تھم کوچھوڑ کرزانی اورزانی کسرا اپنے طور پر تجویز کر کی تھی اور قصاص کے تھم کو بھی بدل دیا تھا اللہ کے فیصلے کے بجائے اپنے تجویز کردہ فیصلوں کو بطور قانون کے نافذ کردیا تھا۔ جب رسول کھی کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے اپنے نمائندے بیجے قو اُن سے کہددیا کہ تمہارے موافق بہوتو اس سے گریز کرنا۔

آج بہی حال ان لوگوں کا ہے جومسلمان ہونے کے مدمی ہیں اور حکوشیں لیے بیٹے ہیں اور نہ صرف وہ لوگ جنہیں حکومت ال جاتی ہے بلکہ عوام بھی قرآن کریم کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانے سے انکاری ہیں جب ان سے کہا حاتا ہے کہ قرآنی نظام نافذ کروتو کا نوں پر ہاتھ دھرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں اور اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے عبت کے دعوید اربھی ہیں لیکن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرونے کے دی ہیں لیکن بیلوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کرونے کے دی ہیں نیک میں گین ہیں۔

یورپین اقوام نے جوتو انین بتائے ہیں ان بی کے باتی رکھنے کے تی ہیں ہیں ان پرآیت شریفہ کامضمون اَفَ حُکُمَ اَلَٰ اَلَٰ حَکُمَ اللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَللّٰ اَلْحُونَ اَلَٰ ہِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

جاہلانہ قانون کا سہارا لے کر دوسروں کی جائیدادیں دبالیتے ہیں مرحوم باپ کی میراث سے مال اور بہنول کومحروم کردیتے ہیں اور طرح طرح سے ضعفاءاور فقراء کے حقوق مارلیتے ہیں یہی ظالمانہ منافع تو قانون اسلام کے نافذ کرنے کی جمایت نہیں کرنے دیتے کا فرانہ نظام کا سہارالیکراگرد نیا ہیں کی کاحق مارلیا توجب ما لک بوم الدین جل جلالہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اس وقت چھٹکارہ کیے ہوگا؟

نام كے مسلمان لوگوں نے كياطر يقد نكالا ب كه مسلمان بھى بين اور اسلام گوارا بھى نہيں اور بجيب بات ب كه جولوگ قرآن كو مانتے بى نہيں ان كوراضى ركھنا بھى مقصود ب چونكه ان كى رائے اسلامى نظام كے حق بين اسليے قرآن مانے والے بھى نظام قرآن نافذ كرنے كے حق بين نہيں إناللهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ كِلْجِوْنَ مَا الله الذا المؤالا تعنى المؤالا تعنى والنه و دوست نه عاد وه آلى عن الله وررے كه دوست بين وكمن يتكوله و وسائل و دوست نه عاد وه آلى عن الله وررے كه دوست بين وكمن يتكوله و يقد فرق فران الله لا يكور الله يكور الله يكور الله يكور الله يكور الله و يكور الكور الكور الله و يكور الله و يكور الكور الله و يكور الله و يكور الكور الك

#### يبود ونصارى سے دوستى كرنيكى ممانعت

ترکی موالات کی اہمیّت اور ضرورت: در هیقت کافروں سے ترک موالات کا مسلد بہت اہم ہے' اپنے دین پر مضوفی سے جمتے ہوئے سب انسان کے ساتھ خوش خلتی سے چیش آنا ان کو کھلانا پلانا اور خاجتیں پوری کردینا بیاور بات ہے لیکن کافروں کے ساتھ دوسی کرنا جائز نہیں ہے جب دوسی ہوتی ہے تو اس میں دوسی کے نقاضے پورے کرنے بات ہے لیکن کافروں کے ساتھ دوسی کرنا جائز نہیں ہے جب دوسی ہوتی ہے تو اس میں دوسی کے نقاضے پورے کرنے

پڑتے ہیں جن بیں بعض باتیں ایی بھی بتانی پڑ جاتی ہیں جن کے بتائے بیں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو اور جس سے مسلمانوں کی کومت میں رخنہ پڑتا ہواور جس ہے مسلمانوں کی جماعت میں شعصہ آتا ہو جو سچے کیے مسلمان ہوتے ہیں وہ کافروں سے دوئی کرتے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں صرف زبانی طور پر اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور دل سے کافر ہیں وہ لوگ کا فروں سے دوئی کرتے ہیں 'بیلوگ اسلام کے نام لیوا بھی بنتے ہیں لیکن چونکہ اندر سے مسلمان مہیں اسلیے کافروں کی دوئی چھوڑ نے کو تیار نہیں ہوتے ۔ آئیس میخوف بھی کھائے جاتا ہے کھمکن ہے مسلمان کو غلبہ نہ ہو اگر کھل کر مسلمان ہونے کا اعلان کردیں تو کافروں سے جو دنیادی فوائد وابستہ ہیں وہ سبٹتم ہوجائیں گے۔

اگر قبط پڑجائے یا اور کسی تم کی کوئی تکلیف کی جائے یا اور کوئی گردش آجائے تو کا فروں سے کوئی بھی مدوند ملے گ'اس خیال خام میں جتلا ہو کرند سے ول سے مؤمن ہوتے ہیں ند کا فروں سے بیزاری کا اعلان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں' زماند خوت میں بھی ایسے لوگ تھے جن کا سر دارعیداللہ بن اُنہی تھا اس کا قول او پُرُقل فرمایا۔

نبوت میں ہی ایسے لوگ تھے جن کا سروار عبداللہ بن اُبکی تھا اس کا قول او پُقل فر مایا۔
اور آج کل بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سلمانوں ہے بھی مِل کرر ہتے ہیں اور کا فروں ہے بھی تعلق رکھتے ہیں'
کا فروں کے لئے جاسوی بھی کرتے ہیں اور سلمانوں کے اندور نی حالات انہیں بتاتے ہیں اور خفیہ آلات کے ذریعہ وگفتان اسلام کو مسلمانوں کے مشوروں اور ان کی طاقت اور عسا کروافواج کی خبریں پہنچاتے ہیں' چونکہ بیلوگ خالص و نیادار ہوتے ہیں اسلاء ندا پی آخرت کے لیے سوچے ہیں نہ سلمانوں کی تھلائی کے لیے فکر کرتے ہیں صرف اپنی دنیا بیاتے ہیں اور اپنے داوں ہیں کہتمیں مسلمان کیا نقع پہنچائیں گے آڑے وقت اور نازک حالات ہیں ہیودونصال کی ہے تا ہے۔ وقت اور نازک حالات ہیں کہودونصال کی ہے تا ہے۔ وقت اور نازک حالات ہیں کے بیودونصال کا جن بیا تی ہے۔ اللہ تا ہی کہتے ہیں کہتمیں مسلمان کیا نقع پہنچائیں گے آڑے وقت اور نازک حالات ہیں کی بیودونصال کی جن بیا کی بیودونصال کی سلمان کیا نقع بینچائیں گے آڑے وقت اور نازک حالات ہیں کی بیودونصال کے بیان ہی بیانی کی بیونہ کی بیونہ کو بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کو بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بی بیانہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بی بیانہ کی بیانہ کی بیونہ کی بیانہ کی

الله جل شائه نے فرمایا کہ یہودونساز کودوست نہ بناؤوہ آپی جل ایک مرمے کو دق بیں جو محف ان سے دوی کر یکا وہ آئیں جس سے ہے (دوی کے درجات مخلف ہیں بعض مرتبدوی ایک ہوتی ہے کہ اسے نبا ہے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا جا تا ہے بیتو سرایا کفر ہاور فَانِیہ فی منہ کہ کا حقیق مصداق ہاورا گر کس نے ایمان کو چھوڈ نے بغیر کا فروں سے دوی کی تو اپنی دوی کے بقدر درجہ بدرجہ آئیس میں سے شار ہو گا اور یہ کیا کم ہے کہ د یکھنے والے اس دوی کرنے والے کو کا فروں کا بی ایک فرد سے دوی کرتا ہے فرد سے دوی کرتا ہے ایک فرد سے دوی کرتا ہے اور یہ اللہ کا کم ہے اور یہ طلم کرنے والے آپ خیال میں ہوشیار بن رہے ہیں راہ ہدایت سے منہ موڑ ہے ہوئے ہیں آئیس ہوایت مطلوب ہی نہیں ہوایت نہیں دیگا۔

اسلام کا غلبہ نہ ہوااور یہودیوں سے بگاڑ کر بیٹھیں تو ہم کہیں کے ندر ہیں گے یا اگر کسی تنم کی کوئی گردش آگئی قط پر گیا مہنگائی موسط کی تو ساہو کاریبودیوں سے جوامدادل سکتی ہے اس سے محروم ہوجا کیں گئے بین فالص دنیا داری کا جذبہ ہے ایمانی تقاضوں کو پس پُشت ڈال کردنیاوی منافع حاصل ہونے کے احتمال پرائی بات کہہ گئے۔

الله جل شانئ نے اہل ایمان توستی دی اور فر مایا فَعَسَی اللّه اَنْ یَاتِی بِالْفَقْح اَوْ اَمْدِ مِنْ عِنْدِه (سوقریب ہے کہ اللہ جل شانئ نے کا صورت پیدا فرماد ہے یا اور کوئی صورتحال اپنے پاس ہے ظاہر فرماد ہے) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فتح کے میراد ہے اور بعض حضرات نے اس ہے یہود یوں کی بستیاں خیبراور فدک کا فتح ہونائر اولیا ہے اور اَمْسِدِ مِنْ اَنْ اِسْ بِعَنْ مِنْ الله مِنْ اِسْ بِعَنْ مِنْ اِسْ ہے کہ فی استیاں خیبراور فدک کا فتح ہونائر اولیا ہے اور اَمْسِدِ مِنْ اِسْ بِعَنْ اِسْ بِعَنْ الله تعالى کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ یہود یوں کے قبلے بی نفیر کی جلا وطنی مُر او ہے جنہیں سے میں جلا وطنی کردیا گیا تھا چنا نچ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ معظم بھی فتح ہُوا خیبراور فدک کی بستیاں بھی مسلمانوں کے قبلے میں آئی نفیر کی جلا وطنی بھی ہوئی جن سے منافقوں کو آڑے وقت میں الماد کی امید تھی فیسٹی کو بیمن الله کی تو بہا سلام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کو فتی اَنْفُسِهِمْ فلاِ مِیْنَ کے بہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوگیا ؟ ہم بجھتے تھے حاصل ہوگی تو یہ منافقین اپنے نفوں میں چھیا کی ہوئی بات پر تادم ہوں کے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوگیا ؟ ہم بجھتے تھے حاصل ہوگی تو یہ منافقین اپنے نفوں میں چھیا کی ہوئی بات پر تادم میوں کے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوگیا ؟ ہم بجھتے تھے کے کہ کا فروں کی دوئی بچھام دیگی گیا گیاں وہ تی گیا میں وہ تھی تو اسب ہوں اور کیا گوگی مسلمانوں کے بھی معتمد ندر ہے بیا جی ندامت کا سبب ہوا۔

 يخافون لوَمة لَا يَوِدُ ذَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُغُرِّيهُ مَنْ يَتَعَافُو واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ يَعَافُونَ لَوْمة لَا يَعَالَمُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ فَي اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

# مسلمان اگردین سے پھرجا ئیں تو اللہ تعالی دوسری قوم کومسلمان بنادیگا

قتض مديسي: ان آيات مي الله جل شانه في اول تو مسلمانوں كوخطاب كر كے يوں فرمايا كردين اسلام كا چلنا چكنا اور آگے بوسنا كوئى تم پرموقوف نيس ہے اگر تم مرتد ہوجا و لينى دين اسلام سے پھر جا و (العياذ بالله ) تو اسلام پھر بھى باتى رہے گا۔الله تعالى ایسے لوگوں كو پيدا فرمائے گاجوا يمان قبول كريں گے اورائيان كے نقاضوں كو پورا كريں گے۔ بيلوگ الله كے محبوب ہوں گے۔ اورائله تعالى سے عبت كرنے والے ہوں گے۔

یہ لوگ اہل ایمان سے تو اضع اور نرمی اور مہر پانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور کا فروں کے مقابلہ بیں قوت اور طاقت اور عزت اور غلبہ کی شان دکھائیں گے بیلوگ اللہ کی راہ بیں جہاد کریں گے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دیں گے کا فروں سے لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ندڈریں گے۔

ان لوگوں کی صفات فدکورہ بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا کھ لِک فَصْلُ اللّٰهِ یُوْ تِیْهِ مَنُ یَّشَآءُ کہ بیسب الله کا فضل ہے جس کو چاہے عطافر مائے اس میں ہر دَور کے مسلمان س کو تنبیہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کو اپنا ذاتی کمال نہ جھیں اور مغرور نہ ہوں بیسب اللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہے جے چاہے ایمان اور اعمال صالح کی دولت سے نواز دے۔

منت مَنِهِ كَه خدمت سلطان بهي كني شكر خدا كن كه موفق هُدى بخير منت شناس ازوكه بخدمت بداشت وفضل وانعامش معطل نه گذاشت

وَ السُّلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اورالله برى وسعت والا سهاور براعلم والاسم) و ه جي چاه و اور جتناد اسما ختيار س

اورجي نعت طيده شكر گذار بويانا شكراب اسيسب كاعلم --

ائل ایمان کی صفت خاصہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں: الل ایمان کی جوصفات بیان فرما کیں الل ایمان کی جوصفات بیان فرما کیں اس میں ایک بیہ ہے کہ اللہ ان سے مجت فرمائے گا اور وہ اللہ سے مجت کریں گے ورحقیقت یہی موکن بندول کی اصل صفت ہے سورہ بھرہ میں فرمایا وَالَّـذِیْنَ امْنُو اَاصَّدُ حُبُّالِلْهِ (اور جولوگ اللہ پرایمان لائے وہ اللہ کی محبت کے اعتبار سے بہت زیادہ محت ہیں) نیز ارشاد فرمایا فَسَلُ اِنْ کُنشہ تُحبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِی یُحبِبُ کُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَن اَللّٰهُ مَن اَللّٰهُ مَن اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللل

جب الله سے مجت ہوگی جو صالح بندہ ہو جو اللہ رسول سے بھی محبت ہوگی جن کے اتباع کو مجت کا معیار قرار دیا ہے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ کی کتاب سے بھی محبت ہوگی اور ہراس بندہ سے محبت ہوگی جو صالح بندہ ہو جو اللہ رسول علیہ کا فرمال بردار ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین تصلتیں الی ہیں وہ جس کی فضص میں ہوگی ایمان کی مضاس محسوں کر رہا ایک خصلت تو یہ ہے کہ اللہ اور اُس کا رسول اُسکوسب سے زیادہ محبوب ہوں (اللہ رسول سے جو مجبت ہواس جیسی اور کسی سے مجبت نہ ہو) دوسر سے یہ کہ جس کسی بندہ سے محبت کر سے تو یہ مجبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتیں میں کہ جب اللہ نے اسے کفر سے بچادیا تو اب کفر میں واپس جانے کو الیا ہی ہوا تا ہے۔ (رواہ البخاری ص مے تا)

الل ایمان کی دوسری صفت سیبیان فرمائی: اَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْکَفِرِیْنَ (کمیلوگ ایمان والول کے لیے الل ایمان کی دوسری صفت سیبیان فرمائی: اَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْکَفِرِیْنَ (کمیلوگ ایمان والول کے لیے نرم اور رحم دل ہوں گے اور کا فرول کے مقابلہ میں غلب اور دید بدوالے ہول گے اسکوسورہ فتح میں بول بیان فرمایا: مُحَمَّة وَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مُنَا اللّهِ وَاللّهِ مُنا اللّهِ وَاللّهِ مُنَا اللّهِ وَاللّهُ مُنَا اللّهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ مُنَا اللّهُ وَاللّهِ مُنَا اللّهُ وَاللّهِ مُنَا اللّهُ وَاللّهِ مُنَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جنگ کروجوتمهارے قریب ہیں اوروہ تمہارے اندریخی محسوں کریں)

كفروايمان كى جنك توجيشرى باوركافرول سے بيزارى ظاہركرنے كاتكم فرمايا بـ سوره محقد مل ارشاد بـ -قَدْ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي اَبْرَ اهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْقَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا برآءُ مِنْكُمُ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْ مِنُوا بِا لَلَّهِ وَحُدَهُ

(تمہارے لیے نیک پیروی موجود ہے ابراہیم میں اور اُن لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بے تعلق ہیں تم سے اور اُن چیزوں سے جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو ہم میں اور تم میں ظاہر ہوگئ دشمنی اور اُنفس ہمیشہ کے لیے جب تک کہتم ایمان نہ لا وَاللہ پر جو تنہاہے )

در هیقت جب تک کافروں سے براء ت اور بیزاری نہ ہو اور ان سے بعض اور دعنی نہ ہوا س وقت تک کافروں کی موالات لینی دوتی کا جذبہ خم ہوئی ہیں سکتا۔ گذشتہ آیت میں جوکافروں کو دوست نہ بنانے کا بھم فر مایا ہے اس پڑ مل ہونے کا بھی راستہ ہے کہ اُن کو دھمن سمجھا جائے جو کافر مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہیں جن کو شر لیعت کی اصطلاح میں دہتے ہیں وہ جاتا ہے اصول شریعت کے مطابق ان سے دواداری رکھی جائے اس طرح جو مسلمان کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے ملک میں رہتے ہیں وہ وہاں کے کافروں سے خرید وفرو دخت کی حد تک اور امورا نظامیہ میں (جو شر غادرست ہوں) میل جول رکھیں لیکن دوتی نہ کریں، آج مسلم عمالک کے حکم انوں کا بیوال ہے کہ کافروں سے ان کا جوڑ زیادہ ہے جولوگ کافر ملکوں کے مربراہ ہیں ان کے سامنے بچے جاتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تحقی کرتے ہیں مسلم نوں کے ایک ملک کے ذمہ دار دوسر سے مسلم عمالک کے مسلمانوں کو اپنے ملک کے ذمہ دار دوسر سے ہیں اکو عملان کی احد دی کے ان اور ان کی المداد بھی کرتے ہیں ملک نوراضی کرنے ہیں اور وہی کرتے ہیں اور ان کی المداد بھی کرتے ہیں اور ان کی المداد بھی کرتے ہیں بلکہ اُن کو داضی کرنے کے لیے قر آن وحدیث کے قوانین جو ادی کرنے کو داخی نوراضی کرنے کے لیے قر آن وحدیث کے قوانین کی جاری کرنے کی تھر بجات کے خلاف ہیں۔

الل ایمان کی تیسری صفت کروہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں: الل ایمان کی ایک اور صفت میان فرمائی فی سَینلِ اللہ کی دوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں نظا جہاد جہد سے لیا گیا ہے عربی زبان میں محت اور کوشش اور تکلیف اٹھانے کو جہد کہا جاتا ہے اللہ کا دین پھیلانے کے لئے اس کا بول بالا کرنے کے لئے جو بھی محت اور کوشش کی جائے وہ سب جہاد ہاور کا فروں سے جو جنگ کی جائے وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے اور چونکہ اس میں جو اس کی قربانی دی جاتی ہے اسلے اس کا بہت برا امرتبہ ہے۔ اسلام میں جو قبال مشردع ہوا ہے کفر اور شرک کومنانے اور نیجاد کھانے کے لئے ہے۔

خالق کا تنات جل مجدہ کی سب سے بڑی بعاوت اور نافر مانی بیہے کداس پر ایمان نداد کیں اُسے وحدہ لاشریک ند

جانیں اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کوشریک کرلیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسکی خالقیت اور مالکیت کو سامنے رکھا جائے اور کھر اللہ تعالیٰ کے باغیوں سامنے رکھا جائے اور کھر اللہ کفر کی بعناوت کودیکھا جائے تو جہاد کی مشروعیت بالکل سمجھ میں آجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے باغیوں سے اس کے بند بے قال کریں تو اس پر کیوں طعن کیا جاتا ہے جب ایمان اور کفر کی دشنی ہی ہے تو اہل ایمان دشمن کے خلاف جو بھی کارروائی کریں جوشر بعت اسلامیہ کے موافق ہوائے تھے منہیں کہا جائے گا۔

آخر کافر بھی تو مسلمان پر جملہ کرتے ہیں ان کو آل کرتے ہیں ان کی دکا نیں جلاتے ہیں ان کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں اور سالہا سال انہوں نے سیلیں کو یہ مسلمان دشمنی کا جواب دشمنی سے دیتے ہیں تو اس میں اعتراض کا کیا موقعہ ہے؟ مسلمانوں کو دبنگ ہوکر رہنا چاہئے ورندائل کفر دبالیں گے۔ (جہاد کے بارے میں انوار البیان جام ۱۹۵۳) کا مضمون مجمی دیکھ لیاجائے۔ ۱۲منہ سورہ تو بداور سورہ تحریم میں فرمایا۔

ياً يُهَالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاخْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَاوِاهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَبِنْسِ الْمَصِيْرُ (ا عَنِي الْمُولِ اللهِ الْمُصِيرُ (ا عَنِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بعض ملکوں میں مسلمانوں نے کا فرول سے اس حد تک دوئی کرر کھی ہے (اور اس کا نام رواداری اور یک جہتی رکھا ہوا ہے) کہ اُن کے ساتھ بیٹھ کرحرام چیزیں بھی کھائی لیتے ہیں اور اُن کے فیہی تبواروں میں بھی شریک ہوجاتے ہیں حدید ہے کہ اُن کے مان کی عبادت خانوں کو بنانے میں ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں ایسی رواداری کرنے کی شریعت ہر گر اجازت نہیں دیتی بہت برداخطرہ ہے کہ ایسی رواداری کر نیوالوں کواوران کی نسلوں کو بیر واداری کا فرنہ بنادے۔ (والعیا ذباللہ)

الل ایمان کی چوتھی صفت کہ وہ کسی کی ملامت سے ہیں ڈرتے: الل ایمان کی ایک صفت ہوں بیان فرمائی کہ وَ کَلَامِت سے ہیں ڈرتے: الل ایمان کی ایک صفت ہوں بیان فرمائی کہ وَ لَایَن خَدَافُونَ لَوْمَاةً لَاَیْمِ وَ وَلاگ کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہیں ڈھی اللہ ایمان کی اللہ کے بارے کسی الکہ عظیم صفت ہے جب اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ سے مجت کرتے ہیں تو مخلوق کی کیا حیثیت رہ گی اللہ کے بارے کسی کے گرا بھلا کہنے کا خیال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حکم کی برتری ابھی تک دل میں ہیں جھی ۔

بیسوچنا کداگر ہم اسلام پڑمل کریں گئے سفر حضر میں ٹماز پڑھیں گےتو کافر کُر امانیں گےاڈان دیں گےتو کافر کیا کہیں گےاگرڈاڑھی رکھ لی تو لوگ بری نظروں ہے دیکھیں گے کافروں فاسقوں کالباس نہ پہنا تو سوسائٹی میں برے بنیں گے۔ بیسب ایمانی نقاضوں کے خلاف ہے مومن کواس سے کیا مطلب کہ لوگ کیا کہیں گے۔؟

الله كرسول المطالقة كا اتباع كرنا م مومن تو الله كابنده م اس كافر ما نبردار م كلوق راضى مو يا ناراض المجعا كم يا يُرا اساين رب كر پندفر موده راسته پر چلنام-

اللهرسول الل ايمان كولى بين: مونين كل صفات بيان فرمان ك بعد فرمايا وأسما وَإِلْكُمُ اللهُ

وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا الَّذِينِ يُقِيمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكواةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ (تمهاراولى قربسالله اوراس كا رسول ہے اورایمان والے ہیں جونماز کوقائم کرتے ہیں اورز کو قادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کر نیوالے ہیں)

الل ایمان کی دوی کوصرف الله اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوی میں مخصر فرما دیا الله تعالی اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوست بنایا تو خطا کریں گے دھوکہ رسول اور اہل ایمان کا کوئی دوست نہیں ہے اگر کسی دوسر ہے کو دوست بنایا تو خطا کریں گے دھوکہ کھا کیں گے دنیاو آخرت کا نقصان اٹھا کیں گے مسامتھ ہی اہل ایمان کی دواہم صفات بھی بیان فرما کیں اور وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں (جو جانی عبادت ہے اور ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے) اور زکو قادا کرتے ہیں جو مالی عبادت ہے وہ کہ من کی من من من من من من کی من کی من کی من من من کی من من کی من کی من کی کے ہیں ایک بید کہ اُن میں خشوع اور تو اضع کی صفت ہے ان کے دل الله کی فرماں برداری کے لئے جھے ہوئے ہیں۔

اوربعض حضرات رَا بحفُونَ کامعروف معنی مرادلیا ہے اوروہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکو ہ دیتے ہیں معالم النز بل ج عص ۲۷ میں کھا ہے کہ حضرت علی کے مجد میں نماز پڑھ رہے تھے رکوع میں جا چکے تھے وہاں سے ایک سائل گذرا اُس نے سوال کیا تو آپ نے رکوع ہی میں اپنے ہاتھ سے انگوشی اُ تاردی حضرت علی کے نے فیر کے کام میں سبقت فرمائی اور نماز فتم کرنے کا بھی انتظار نہ کیا۔

الله تعالی نے ان کے مل کی تعریف فر مائی آیت کا سبب نزول خواہ حضرت علی کاعمل ہی ہولیکن الفاظ کوعموم را تعین اور خاصعین اور متواضعین اور تمام زکو قادا کرنے والوں کوشامل ہے۔

احکام القرآن میں علامہ ابو بکر بھاص نے لکھا ہے کہ اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ نماز میں تھوڑی ہو کہ سے کرنے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور یہ معلوم ہوا کہ فلی صدقہ کے لئے بھی لفظ ذکو قاستعال کردیا جاتا ہے جیسا کہ سورہ روم میں فرمایا وَمَا الْدِیْتُ مُ عِدْنُ ذَکوْ قَامُ الْدُورَ وَ وَجُهَ اللهِ فَاُولَئِکَ هُمُ الْمُضُعِفُونَ وَ (جوبھی ذکو قتم ادا کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو زری ارگ ہیں آڈاب کو چنددر چند کرنے والے)

اس میں اُن لوگول کو تعبیہ ہے جومسلمانوں کوچھوڑ کر کافروں سے دوئ کریں اور اس تر دد میں رہیں کہ نہ جانے کون غالب بوتا ہے اگر کافروں سے دوئی رکھی اور وہ غالب ہو گئے تو بیدوئی کام دیگی جیسا کہ عبداللہ بن اُبی نے کہد یا تھا کہ نَخُسْنَی اَنْ تُعِیسُنِنَا ذَآئِرَةٌ ﴿ جم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پرکوئی گردش آ جائے ) اللہ تعالی جل شائه نے فرمایا کہ اللہ کا گروہ ہی غالب ہوگا'جواللہ کے دین کوزندہ کرنے اور پھیلانے اور بڑھانے کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ کے لئے جیتے اور مرتے ہیں بیلوگ جوبُ اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہیں۔

الله پاکی طرف سے ان کی دد ہوتی ہے اور ان کوغلبہ حاصل ہوتا ہے سورہ تجادلہ میں فرمایا کَتَبَ اللهُ كَا عُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِسَىٰ إِنَّ اللهَ قَوِيِّ عَنِيْسُزٌ اللهُ لَكُوچِكا ہے كہ ضرور غالب رہوں گامیں اور میرے رسول بے شک الله زوروالا ہے زبردست ہے۔

سورهالضّفْت مِي فرمايا وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه واِنَّ جُنُدَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه واِنَّ جُنُدَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه واِنَّ جُنُدَنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ه اِنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ه واِنَّ جُنُدَنَا لَعَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مسلمانوں کی مغلوبیت کا سبب: اہل ایمان جب ایمان پر بچر ہیں نافر مانیوں سے بیخے رہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں احکام الہیہ کے مطابق زندگی گذاریں اور اخلاص کے ساتھ کافروں سے جنگ کریں تو ضروریہی لوگ غالب ہوں گے کسی بے تدبیری یا معصیت کیوجہ سے بھی کوئی زک بی نے جائے تو بید دوسری بات ہے آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بھی کوئی مسلمان کا فروں کے ہاتھ سے نہ مارا جائیگا اور شہید نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انجام کار کے طور پر فتح تصر ساور اور غلبہ اہل ایمان ہی کو عاصل ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل ایمان جب تک ایمان پر قائم رہے اخلاص کے ساتھ کا فروں سے لڑت کے رہے اللہ کو دی سے لڑت کے میاتھ کا فروں سے لڑت کے میاتھ کا فروں سے لڑت کے میذ ہہ سے سرشار رہے عالم میں فتح یا بی ساتھ آگے ہو ہے اور کفار پیچھے ہٹتے لے گئے کو میں بڑے بورے مما لک ان کے زیر نگیس آگئے اور کفار پیچھے ہٹتے لے گئے کئین جب سے اعمال شرعیہ کی پابندی چھوڑی اللہ کی نافر مانیوں پر اُئر آئے دنیا کو مقصود بنالیا۔ کافروں کی دوسی کا دم بھر نے لیکن و جب سے اعمال نوں بھن جو ہی ہاتھ سے نکل گئے اور کافروں نے عالمی ادارے بنا کر مسلمانوں کو ان کام بھر بنالیا ور میں بڑھ ہے اور کا لئدی نے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے اور کافروں نے عالمی ادارے بنا کر مسلمانوں کو ان کام بھر نے اور مسلمانوں میں چھوٹ ڈال دی اور پس پر دہ کھ تیلی طرح آئیس نچا دیا' مسلمان اب بھی تیجی طریقتہ پر جو ب اللہ یعنی اللہ کئی اللہ کی جماعت بنیں تو اب بھی تھے طریقتہ پر جو ب اللہ یعنی اللہ کی جماعت بنیں تو اب بھی غلبہ یا سے جیں۔

اَلَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاَتَّخِنُ والْكُونِي الْحَنْ وَاحِيْنَكُمْ هُرُوا وَلَعِبَامِنَ الْكِنْ فَ اُوتُوا الْكِنْ الْمُنُو الْكُونِينَ الْمُنْوَ الْكُونِينَ الْمُنْوَ الْكُونِينَ الْمُنْوَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّخَذُ وْهَا هُزُوًّا وَكُعِبًّا ذَٰلِكَ بِأَنْهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَأْهُ لَ الْكِتْبِ تم نماز کے لئے پکارتے ہوتو وہ اسے بنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں' بیاسلئے کہ وہ مجھ نہیں رکھتے۔ آپ فرما دیجئے! کہ اے اہل کتاب عَلْ تَنْقِبُونَ مِتَآ إِلاَّ أَنْ امْكَا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِنْنِنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلٌ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ مصرف اللئے ناراض ہوتے ہوکہ ہماللہ برایمان لاے اوراس برایمان لاے جو ہماری طرف اتارا گیا اور جوہم سے پہلے اتارا گیا اور ایک بدبات ہے کتم میں اکثر فْيِقُوْنَ®قُلْ هَلْ أَنْيَّكُمْ بِشَيْرِ قِنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْكَ اللهْ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ افرمان بین آپ فرماد یج کیا می تهمین وه طریقه تناوس جوالله کے زویک مزا کے اعتبارے اس سے یادہ کا اسے سیان اوگان کاطریقہ ہے جن پراللہ فیادی اور جن پراللہ غصہ وا عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْغَنَازِيْرُوعَبُكَ الطَّاغُوْتُ أُولِيكَ شُرَّمٌ كَانًا وَآضَكُ عَنَ اوران میں سے بعض کواللہ نے بندر بنادیا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی بیلوگ جگہ کے اعتبار سے برترین لوگ ہیں اور سید مصرات سے بہت زیادہ بہتے ہوئے ہیں اور سَوَا ِ السَّينِيلِ @وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوَا امْنَا وَقُلْ دَّخَلُوْا بِالنَّفْرِ وَهُمْ قِلْ خَرَجُوْا بِهِ وَاللَّهُ إَعْلَمُ جب دہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کی ہی حالت میں نکل گئے اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا كَانُوْا يَكُثُمُونَ ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْعُلُوانِ وَالْحِلْمِ جس کووہ چھیاتے ہیں'اورآ پان میں ہے بہت سول کودیکھیں گے جو گناہ میں اور ظلم میں اور حرام کھانے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ الشُّعْتُ لِبَشِّي مَا كَانُوْا يَعْكُونَ ﴿ لَوُلا يَنْفُلْهُ مُ الرَّيَانِيُّوْنَ وَالْكَفْبَارُعَنْ قَوْلِهِمُ بیرواقعی بات ہے کہ وہ اعمال بُرے ہیں جو بیلوگ کرتے ہیں' کیوں نہیں منع کرتے ان کو درولیش اوراہل علم گناہ کی باتیں کرنے سے الْإِنْمُ وَ أَكْلِهِمُ التَّنْتُ لَبُشْنَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ الْ اور حرام کھانے سے واقعی وہ کرتوت کرے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں

# اہل کتاب اور دوسرے کفار کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنالیا ہے

قسف مدوی : ان آیات میں اوّلاً تواس مضمون کا عادہ فرمایا جوگذشتہ رکوع کے شروع میں تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ وہاں یہودونصار کی سے دوی کرنے کو منع فرمایا اور یہاں یہودونصار کی کے ساتھ لفظ وَالْتُحفَّادَ کا بھی اضافہ فرمادیا تاکہ دوی نہ کرنے کی ممانعت تمام کافروں کے بارے میں عام ہو جائے 'یہود اور نصالاے اور دوسرے تمام کا فرجن میں مشرکین ملحدین منافقین 'مرتدین سب داخل ہیں ان سب سے دوی کرنے کی ممانعت فرمادی 'اوّل تو ان کا کفر ہی دوی نہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے لیکن ساتھ ہی ان کی ایک اور بدترین ترکت کا بھی تذکرہ فر مایا اوروہ یہ کہ انہوں نے دین اسلام کو انسی اور فداتی اور کھیل بنالیا ہے۔ خاص کر جب نماز کے نکا و سے بعنی اؤ ان کی آ واز سنتے ہیں تو اُس کا فداتی بنا ہے کا مسلمان کو اس سے دوئی کرنے کا کیا جواز ہوسکتا ہے کا فروں کی پیر ترکت تا بھی اور بے علی پر فن تھی اس لیے فر مایا ذلیک بنا تھی ہے قُوم لا یہ یَفْولُونَ (بداس لئے ہے کہ بدلوگ سیجھنیس رکھتے ) اس کے بعد فر مایا قُلُ بنا ہُل الْکِتْ بِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہاں! اہل کتاب کا نافر مان ہونا اور اللہ کی فرما نبر داری سے ہمنا اور پچنا پیمسلمانوں سے ناراضگی کا سبب ہوسکتا ہے اور حقیقت میں کا فروں کی ناراضگی کا یہی سبب تھا اور اب بھی ہے اہل کتاب کواس میں تنبیہ ہے اور بدایت ہے کہتم سرکشی سے باز آؤاورمسلمان ہوکرمسلمانوں میں تھل مل جاؤ۔

المل كتاب كى شقاوت اور ملاكت: كرفر الا قُلُ هَلُ أَنْبِنُكُمْ بِشَرِّمِنُ ذَلِكَ مَفُو بَةَ عِنْدَالله (الآية) اے الل كتابتم بم سے اسلے ناراض موكہ بم لوگ الله پراوراس كاكتابوں پرايمان لائے موئے بيں يو وكى ناراضكى كى بات نبيں كيكن تم اپن حماقت وشرارت اور مركش كيوجہ سے أسے يُرا بجھتے ہو۔

بالفرض اگریداچھی چیزئیں ہے تو میں تہمیں اُس سے بڑھ کربری چیز بتا تا ہوں جسمیں تمہاری شقاوت اور ہلاکت ہے اور اللہ اور و مرز اکے اعتبار سے بہت بُری ہے فور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں آجائے گا کہ جس راہ پرتم ہووہ راہ بہت بری ہے اور اللہ کے نزد یک اس کا بدلہ بہت بُر ا ہے یہ بری چیز کیا ہے؟ اُن لوگوں کے اعمال ہیں جن میں اللہ نے لعنت کردی اور اپنی رحمت سے محروم کر کے مردود قر اردیدیا اور ان پر غصہ فر مایا اور ان کو بندر اور سور بنادیا 'اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی ان لوگوں کا بیطریقہ اس طریقہ اس طریقہ اس کے شیطان کی پرستش کی ان لوگوں کا بیطریقہ اس طریقہ اس طریقہ اس کے نبیوں کا انگار ہے اللہ کی کتابوں کی تکذیب اور اس کے نبیوں کا انگار ہے اللہ کی کتابوں کی تکذیب ہے اللہ کی ناز مانی کی ان کو بندر اور ہے۔ اور تمہارے آباؤ اجداد میں سے جنہوں نے نافر مانی کی ان کو بندر اور

سور بنادیا گیا جس کا تمہیں اقر ارہے۔ ایسے لوگ اللہ کے یہاں بہت برابدلہ پائیں گے بیآ خرت میں برترین لوگ ہوں کے ان کی جگد دوز نے جو بہت ہُری جگہ ہادریہ لوگ دنیا میں سید سے داستہ سے بہت دور ہیں اس میں اہل کتاب کو تنبیہ ہے کہتم مسلمانوں پر ہنتے ہوا در ان کی اذان کا خمال بنا تے ہو۔ ہمارے طریقہ میں تو کوئی بات استہزاء اور خمال اور گراہی کی نہیں ہے ہاں تمہار اطریقہ نافر مانی کفر وضوق کا ہے تمہارے آ باؤاجداد بھی ایسے ہی ہے جنہوں نے کفریہ عقائدا فتا ارکے۔

گائے کے پھڑے کو پوجا۔ حضرت میں الطیکا ہوف دا کا بیٹا بتایا 'سنچرے دن کی جو تعظیم لازم کی گئی آسکی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سپنچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی جس کی وجہ سے بندر بنا دیئے گئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے سپنچر کے دن کے بارے میں تھم عدولی کی مقمی ان میں جوانوں کو بندر اور پوڑھوں کو فٹر پر بنا دیا گیا تھا۔

منا فقول کی حالت: پرمنافقوں کا ذکر فرایا کراے ملمانو! جب وہ تبہارے پاس آتے ہیں تو کہددیے ہیں کہ ہم ایمان کے آئ ان کا بیکہ انجوث ہوتا ہے وَقَدُ دُّخَلُوا بِالْکُفُو وَهُمْ قَدُ خَرَجُوابِهِ (وودافل ہی ہوئے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی کفر کے ساتھ کا کہ کا کہ کا میں موٹ تھے نہ تبہاری مجلس میں باایمان ہو کر بیٹے ہیں حالت کفر میں آئے ویسے ہی چلے گئے۔

مین طاہر میں ایمان والے بنتے ہیں اور دلوں کے اندر کفر چھپار کھے ہیں اللہ کواس بات کا پورا پورا علم ہے جے وہ چھپائے موسو کے بین اللہ کواس بات کا پورا پورا علم ہے جے وہ چھپائے موسو کے بین اللہ کوان بات کا پورا پورا کو ایک کے دو چھپائے موسو کے بین اللہ کو اس بات کا پورا پورا کو ایک کا کہ دو سے بین کا کھورا ہوں کے اندر کفر چھپائے کا کہ دو ایک کے بین اللہ کو اس بات کا پورا پورا کو کہ کے دو کو بین کا کھورا کے بین کا کھورا کو کہ کو کی بین کا کھورا کو کھورا کے بین کا کھورا کو کھورا کے بین کا کھورا کو کھورا کی کھورا کو کھورا کے بین کھورا کو کھورا کے بین کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کے بین کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کو کھورا کی کھورا کھورا کو کھورا کو کھورا کھورا کو کھورا کھورا کے بین کھورا کو کھورا کے بین کھورا کو کھورا کھورا کو کھورا کھورا کھورا کو کھورا کھورا کو کھورا کھورا کھورا کو کھورا کھورا کو کھورا کھورا کو کھورا کورا کھورا کورا کھورا کھورا کھورا کھورا کھورا کھورا کھورا کورا کورا کورا کھورا کھورا کھورا کھورا کورا کھورا کورا کھورا کورا کھورا کھورا کورا کھورا کھ

یبود بول کی حرام خوری اور گنام گاری: یبود بوکیاں حرام کھانے کا بہت رواج تھااور گناہ بھی بڑھ پڑھ کرے تھے کو کی بہت رواج تھااور شوتوں کا بھی خوب کرکرتے تھے کا میں بھی خوب تھا اور شوتوں کا بھی خوب جے جا تھاا سکوفر مایا۔

وَتَونَى كَثِيْرًا مِّنْهُمُ يُسَادِعُونَ فِي اللَّا ثُمُ وَالْعُدُوانِ وَآكُلِهِمُ السُّحُتَ (آپان مِل سے بہت ول و ويكسي كَدَّناه كرنے مِن اورظم وزيادتى مِن يزى كے ساتھ دوڑتے ہيں اور حرام كھانے مِن خوب يزين ) أَبِنُسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البتدوه كام يُرے ہيں جووه كرتے ہيں)

جھوٹے وروپیٹول کی بدھائی: اُمت محریہ میں جو جھوٹے دروپیش ہے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا عاصل کرنے کے لئے پیری مریدی اختیار کرئی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اغراض وابستہ ہیں یاوہ حکومتوں کے ملئے پیری مریدی اختیار کرئی ہے۔ مال داروں میں گھل ال کررہتے ہیں ؟ جن سے اغراض وابستہ ہیں یاوہ حکومتوں کے ملازم ہیں ان کے ذریعہ کام نکلتا ہے انکی اصلاح کی کوئی فکر نہیں اپنی ذات کا نفع سامنے رہتا ہے ایسے درویش اور بعض علاء مجھی اس مصیبت میں مُنتل ہیں کہ حرام کھانے سے اور حرام کمانے سے اور گناہوں میں مال لگانے سے نہیں روک سکتے۔ جو لگ قبروں کے جاور ہین جارہ میں حال حصول کرتے ہیں بے نمازی ہیں اور درویش کے دعویدار ہیں حلال حرام کی تمیز کے بغیر ابنی سے سب کچھ

وصول كريسة بين بحلاا ياوك كياحق بات كهدسكة بين اوركيا كنابون سروك سكة بين؟

انوار البيان جلا

ان لوگوں کے ہم مشرب اور ہم مسلک علاء ہیں ان کے مونہوں پر لگامیں ہیں۔ قبروں پر جوعرس ہوتے ہیں اُن میں خود شریک ہوتے ہیں اور بنہیں کہ سکتے کہ فلاں فلاں اعمال جو کررہے ہو بیشرک اور بدعت ہیں 'بلکہ بید نیادار علاء اپنے عمل ے اپ علم کوشر کان مبتدعان اعمال کی تائید میں خرج کرتے ہیں (لا جعلنا الله منهم)

حضرت علي اور حضرت ابن عباس كالرشاد: حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے فرمایا كه قرآن كريم ميں (درویشوں اور عالموں کی) تو پی کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے ٔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبددیا اور حمد وصلو ہ کے بعد فر مایا اے لوگوائم سے پہلے لوگ اسلئے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور درویش اوراال علم أنبين نبيل روكة تتع جب منامول مين برحة حلي كئة وأن يرعذاب نازل موكميا البذاتم امر بالمروف كرواور نہی عن المنكر كرواس سے پہلے كہتم يروه عذاب آئے جوأن لوگوں برآيا تھا' اوربيہ بات جان لوكه امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كيوجه سے ندرزق منقطع موتا اور ندموت وقت سے پہلے آتی ہے۔ (ذكره ابن كثير ج ٢ص٥٢)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يِكُ اللهِ مَغُلُولَةُ عُلْتُ آيْدِيْمُ وَلَعِنُوا مِمَا قَالُوا مِلْ يَلَهُ مَنْسُوطَ أَن اور کہا یہود بول نے کماللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے بند ہوئے ان کے ہاتھ اور ان کے قول کی جہسے ان پرلعنت کی گئ بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يْنْفِقُ كَيْفَ يَثَاآَهُ وَلَيُزِيْدُنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مِنَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا \* وہ خرج فرما تا ہے جیسے چاہے اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا' وہ ان میں سے بہت موں کوسرکشی اور کفر کے وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِكَاوَةَ وَالْبِغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةُ كُلِّمَا آوُقِكُ وَإِنَا رَا لِلْكُرْبِ ریادہ ہونے کاسبب بن جائے گا'اورہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک انہوں نے جب بھی آٹرائی کی اَطْفَاهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَوْ آنَ آ گ جلائی اللہ نے اسے بچھا دیا۔ اور بیلوگ فساد کے لئے دوڑتے ہیں اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا اور اگر ٱهۡلَ الْكِتٰبِ امَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَرُنَاعَنْهُمۡ سَيّالَهِمۡ وَلَادۡخَلْنَهُمۡ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ®وكؤ اٹل کتاب ایمان لاتے اورتقو کی افقیار کرتے تو ہم ضروراُن کے گناہوں کا کفارہ کردیتے 'اورہم انہیں ضرورنعتوں کے باغوں میں داخل کردیتے 'اورا گر اَنَهُ مُوا قَامُوا التَّوْرِكَ وَ الْإِنْجَيْلَ وَمَا أَنْزِلَ الْيُهِمُّرِينَ رَبِّهِمْ لَاكْلُوامِنْ فَوَقِهُمْ وہ قائم کرتے توریت کواورانجیل کواورا کو جو کچھنازل ہوا ہےان پران کے رب کی طرف سے تو ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اورا وَمِنْ تَعْتِ الْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً \* وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ فَ

وَل کے بنچے سے ان میں ایک جماعت سیدھی راہ اختیار کرنے والی ہے اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہُر رے کرتو ت کرتے ہیں

# يبود بول كى گستاخى اورسركشى

قض مدیو: معالم النزیل جهس می مین حضرت ابن عبال وغیره سفقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودکو بہت مال دیا تھا ، جب انہوں نے اللہ تعالی ودولت دیا تھا اور تھا ، جب انہوں نے اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی تو اللہ پاک نے جو مال ودولت دیا تھا اور بوی مقد ار میں جو پیدا وار ہوتی تھی اسکوروک دیا 'اس پر فخاص نامی ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ خرج کرنے سے بند ہوگیا 'کہا تو تھا ایک ہی شخص نے لیکن دوسرے یہودیوں نے چونکہ اسے اس کلمہ سے نہیں روکا اور اس کی بات کو پسند کیا تو اللہ تعالی نے ان سب کو اس میں شامل کر دیا اور اس بات کو یہودکا قول قر اردیدیا۔

ان کی تر دید فرماتے ہوئے اوّل تو بیفر مایا کہ غُلَّتُ اَیْدِیْهِم کی خود یہودیوں کے ہاتھ خیر خیرات سے دُ کے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی بی بھی فرمایا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پرلعنت کی گئی۔

پھر فرمایا بَلُ یَداہُ مَبْسُو طَتَنِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَآءُ (بلکہ الله تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔وہ جس طرح چاہے خرچ کرے) یہودی ہوی ہے ہودہ قوم تھی انہوں نے ایسی ہے ہودگی پر کمرباندھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی اور ذات مقدس کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہددیئے۔ جب کسی قوم میں ایمان ندرہان کی ایسی ہی با تیں ہوتی ہیں وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ پراعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اُسے کوئی خرچہ کم نہیں کرتا وہ رات دن خرج کرتا ہے تم ہی بتاؤاس نے کتنا خرج فرما دیا جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرما یا جو پچھ اس کے ہاتھ میں تھااس میں ذرا بھی کم نہیں ہوااوراس کاعرش پانی پڑتھا۔ (رواہ البخاری وسلم)

کی ہونے کے ڈرسے اسے ہاتھ روکنا پڑتا ہے جس کے پاس مال محدود مواور ختم ہوجانے کا ڈر ہواللہ تعالی جل شاخہ خالق ہے اور مالک ہے اس کے خزانے بے انتہاء ہیں۔ حدیث قدی میں ہے اللہ تعالی نے فر مایا۔

عطائي كلام وعذابي كلام انما امرى لشنى أردت أن اقول له كن فيكون.

میراعطا کردینا کلام ہےاورعذاب دینا بھی کلام ہے جب میں کی چیز کاارادہ کروں تو گن کہد یتا ہوں پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ (مشکلوۃ المصابیح ص۲۰۵)

رسول الله نے کیسے مجھانے کے انداز میں بیان فر مایا کہ جب سے اللہ نے آسان اور زمین کو پیدافر مایا ہے اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق پر کتناخر چ کر دیا اس کوسوچواور غور کرو۔ اتنا خرچ کرنے پر اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمنہیں ہُوااور خرچ برابر ہور ہا ہے اور ہوتارہے گا اور ابدالآباد تک اہل جنت پرخرچ ہوگا ایسے خالق و مالک اور داتا کو یہود یوں نے فقیر کہددیا

فائدہ: اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کی طرح نہیں ہے وہ جم سے اور اعضاء سے پاک ہے حدیث وقر آن میں جو لفظ بدوغیرہ آیا ہے اس پرایمان لائیں کہ اس کا جومطلب اللہ کے نزد کی ہے ہم اسے مانتے ہیں۔اور سجھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بینتشا بہات میں سے ہے۔

پھرفر مایا و کَینویْدُن کَیْدُو امِنْهُم مَّا اُنُولَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغُیانًا و کُفُوا (اورآپ کے ربی طرف سے جوآپ پرنازل کیا گیا ہے وہ ان جس سے بہت سول کی سرٹنی اور کفر کے زیادہ ہونے کا سبب بن جائیگا) مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ تو ہدایت کے لیے ہے کین یہودی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہان جس سے چند لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے وہی لوگ زیادہ ہیں جواللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے اسکواپنے لیے لوگ ایمان لائے جن کی تعداد زیادہ ہیں ہو کا گیا دیا وہ سرکشی اور کفر میں بڑھنے کا ذریعے بنارہ ہیں۔

حضرت قنادہ تابعی نے فرمایا کہ یہودیوں کوحسد کھا گیا انہوں نے محمد رسول صلی الشعلیہ وسلم سے اور عرب سے حسد کیا اوراس وجہ سے قرآن چھوڑ ااور محمد رسول الشعلیہ کی رسالت کے متکر ہوئے اور آپ کے دین کونہ مانا۔ حالا تکہ وہ آپ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہُوایا تے ہیں (درمنثورج ۲س ۲۹۷)

پھرفر مایاوَ آلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْقَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَآءَ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیمَةِ (اورہم نے قیامت تک ان بی و مُنی کواور بُعض کو ڈالدیا)
ان میں مختلف فرقے ہیں اورا کی فرد دو سرے کادمن ہا و کی است تک ان کی عداوت اور بُعض کا یہی حال رہے گا۔

یہود بول کا جنگ کی آگ کو جلانا: پھرفر مایا تحکیما اوُقَدُ وُ اَنَادًا لِلْحَرْبِ اَطُفَاهَا اللهُ (کہ جب بھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائے دہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی نے لڑائی کی آگ جلائی اللہ نے اسے بجھا دیا ) یعنی مسلمانوں کے علاق تحریک چلاتے رہتے ہیں اور ان سے لڑنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں کی اللہ نے ایس میں کامیا بنہیں ہوتے یا تو مرعوب ہوکر رہ جاتے یا مغلوب ہوجاتے ہیں اور کا کست کا مندد کیھتے ہیں۔ یہود یوں نے ہرموقعہ پڑھکست کھائی 'بنو قریظ مقتول ہوئے اور بنونضیر مدینہ منورہ سے خیبر کوجلا وطن کئے پھر خیبر مل بھی ان پر چڑھائی کی گئی اور وہ وہ ہاں مغلوب اور مقہور ہوئے۔

پھرفرمایا وَیَسُعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا (اوربیلوگ زمین مین الدکرنے کے لیدوڑتے ہیں) وَاللّٰهُ لا یُعِبُّ اللّٰهُ لا یُعِبُ اللّٰهُ لا یُعِبُ اللّٰهُ اللّٰهُ لا یُعِبُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰلِي اللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ

پھرفر مایا وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْکِتْبِ امْنُوْاواتَّقُوْالْکَفُّرُنَا عَنْهُمْ سَیّا تِهِمْ وَلَادْ حَلْنَهُمْ جَنْتِ النَّعِیمُ (اورا گراہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضروران کے گناہوں کا کفارہ کردیتے اور آئیں ضرور نعتوں کے باغوں میں داخل کردیتے )

اس میں اہل کتاب کوترغیب دی ہے کہ سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا ئیں اور کفر سے بچیں ایسا کرینگے تو ہم ان کے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ کردیں گے اور ایمان لانے اور کفر پر جےر ہے کی وجہ سے آرام اور چین والی جنتوں سے محروم ہوں گے۔

الله كى كتاب برهمل كرنے سے خوش عيش زندگى نصيب بهوتى ہے: پرفر مايا وَلَمُو اَنَّهُمُ اَفَامُوا اللهُ كَا كُنُورة وَ الله نُجِيلُ وَمَا النّولَ اِلنّهِمُ مِنْ رَبّهِمُ لَا كُلُوامِنُ فَوْ قِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرُ جُلِهِمُ (اورا كروه قائم كرتے توريت التّورة وَ اللهِ نُجِيلُ وَمَا النّولَ اِلنّهِمُ مِنْ رَبّهِمُ لَا كُلُوامِنُ فَوْ قِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرُ جُلِهِمُ (اورا كروه قائم كرتے توريت كواور جي كھان كى طرف نازل ہوا ہے ان كرب كی طرف سے قضرور كھاتے اپنے او پر سے اور باول كے نيچ سے كواور جي كھان كى طرف نازل ہوا ہے اور نجيل كے احكام برعمل كرتے اور اب جو كھي محمدرسول الله صلى الله وسلم برنازل ہواس برعمل كرتے تو ان كودنيا من بھى خوب اچھى طرح نواز ديا جاتا۔

پہلی آیت میں بیبتایا کہ ایمان لائیں گے توجت میں داخل ہوں گے اور اس آیت میں بیبتایا کہ اگر ایمان لاتے اور احکام المہید پڑمل کرتے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خوب اچھی طرح نوازے جاتے 'اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے بینچ بھی نعتیں یاتے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس کا میہ مطلب بتایا کہ ان پرخوب بارشیں برشیں اور زبین سے خوب کھانے پینے کی چیزیں اگائی جاتیں۔

معالم التزیل ج اصا۵ میں فر اوسے قل کیا ہے کہ اس سرزق میں وسعت کردینا مراد ہے بیابیابی ہے جیسے عادرہ میں کہتے ہیں کہ فیلان فی المنحیر من قرنه إلیٰ قدمه (فلان شخص سرسے پاؤں تک فیربی میں ہے) اس معادرہ میں کہتے ہیں کہ فیلان فی المنحیر من قرنه إلیٰ قدمه (فلان شخص سرسے پاؤں تک فیربی میں ہے) اس آیت سے اوراعراف کی آیت و لُوان القُرای امنواوا اتّقوا (الآیة) سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ اعمال صالح میں گئے اور گنا ہوں سے نیجنے کی صورت میں (آخرت کی فیر کے ساتھ) بندگانِ خداد نیا میں بھی بھر پورنعتوں سے نواز دیئے جس۔

پرفر مایا مِنْهُمْ اُمَّةً مُّفَتَصِدَةً (ان مِن ایک جماعت ہسید می راہ اختیار کر نیوالی) چند اہل کتاب جوایمان لے آئے تھے جسے حضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم اس میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ۔ پھرفر مایا و کیٹیئے و مِنْهُمُ مَنْ مَا يَعْمَلُونَ (اوران میں سے بہت سے وہ ہیں جو مُرے کرتوت کرتے ہیں) حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا عدملوا بالقبیح مع التکذیب بالنبی علی اللہ علیہ کہ ان لوگوں نے اعمال فتیج کئے اور ساتھ ہی نبی اکرم علیہ کے کا کہ ان لوگوں نے ایمال فتیج کئے اور ساتھ ہی نبی اکرم علیہ کے کا کہ نبیہ کا کہ میں۔

بَالَيُهُا الرَّسُولُ بَلِغُمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلَ فَهَا بِكَعْتَ رِسَلَتَهُ وَاللهُ ال رسول! آپ بَنِهِ وجِعَ بَو بَهِ آپ ك رب ك طرف ع آپ پر نازل كيا كيا اور اگر آپ نے ايا نه كيا يعْضِهُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لايهُ فِي مَالْكُورِيْنَ ﴿

تو آپ نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا' اورلوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا' بے شک اللہ کا فرلوگوں کو راہ نہیں دکھائے گا

# رسول الله علی کوالله تعالی کاهم که جو کچھنازل کیا گیا ہے سب کچھ پہنچادو اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائیگا

قسفسمیں: اس آیت شریفه میں اللہ جل شائه نے حضرت رسول اکرم علی کہ کو بلنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں حضرت حسن سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنے رسول علی کے کومبعوث فر مایا تو آپ کے دل میں پچھ تجم اہٹ می ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ لوگ تکذیب کرینگے اس پر آیت بالانازل ہوئی۔

معالم التزيل ص ٥٥ ق اور الباب التقول ٩٣ يل حفرت عابدتا بعي سي الله الرّسُولُ بَلَغُ مِ آ أُنزِلَ الله كِ مِنْ رَّبِكَ نازل بولَى تو آپ نعرض كيا كدا برب! يس يكام كي كرول كايس تها بول لوك مير ب خلاف جمع بوجا كيس كاس پر فَان لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ نازل بولَ مزيد فرمايا وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ (اور التّذلوگوں سے آپ كى حفاظت فرمائے گا)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب بیآیت نازل ہوگئی تو جوحضرات صحابہ ہ آ کی حفاظت کیا کرتے تھے اُن سے آپ نے فرمادیا کہ آپ اللہ نے سے اُن سے آپ نے اللہ اللہ عنہ منقول ہے۔
حفاظت کرنے والوں میں رسول اللہ علیہ ہے جیاحضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرہ دینا چھوڑ دیا (لباب النقول ص۹۴)

آخريس فرمايا إنَّ اللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ يعنى اللهُ تعالى كافرون كواس كاراه ندد كهائ كاردة قل كرنے ك كے آپ تك پنچيس قال صاحب الروح وفيه اقامة الظاهر مقام المضمراى لان الله تعالى لا يهديهم الى المنتهم فيك (ج٣) (صاحب روح المعانى فرماتے بين يهال ضمير كى جگه الله تعالى يہ مطلب يہ كه چونكه الله تعالى المنتهم فيك إرب عين اپن خواہ شول كى تحيل كى راه فيس دكھائى كا

رسول الله علی فی فرای بھی کوئی بات نہیں چھپائی اللہ تعالی جل شاخ نے جو پچھ نازل فرمایا وہ سب امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ جوکوئی شخص تم میں سے بیہ بیان کرے کہ سیدنا محمد رسول اللہ علی فیصلہ نے اللہ کے نازل فرمودہ امور میں سے پچھ بھی چھپایا تو وہ جھوٹا ہے۔ (معالم السّزیل ج مص ۵۱)

پھردسویں تاریخ کومنی میں آپ نے خطبہ دیا اور حاضرین سے پھروہی سوال فرمایا اَ لاھل بَلَفُتُ خبردار! ٹھیک بتاؤ کیا میں نے پہنچادیا؟ حاضرین نے کہا کہ نَعَمُ (ہاں آپ نے پہنچایا) پھر آپ نے اللہ پاک کی حضور میں عرض کیا اللّٰهُمَّ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

قرآن مجیدی تصریح ہے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ نے نبی اکرم علیہ کہ کھم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی کچھآپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ سب پہنچاد یجئے۔

سورہ تجربیں ارشاد ہے فاصُدَ عُ بِمَا تُؤُمَّرُ کہ آپ خوب کھول کرواضح طور پربیان فرماد یجئے 'آپ نے زندگی بھراس پڑل کیا اور جج کے موقعہ پرصحابہؓ سے دریافت فرمایا کیا ہیں نے پہنچادیا سب نے ایک زبان ہوکر جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا اور سب نے وعدہ کیا کہ اللہ کے حضور میں ہم گواہی دینگے اور عرض کردیں گے کہ آپ نے سب چھ پہنچادیا۔

روافض كارسول الله علي متاليله برتهمت لگانا: ية قرآن وحديث كاتفريحات بين يكي كيملوگ ايسے بين جن كا ميد جا بلانداور كافراند على رضى الله عندكي خلافت كا ميد جا بلانداور كافراند عقيده ہے كدالله تعالى نے رسول الله علي كوكلم ديا تھا كدا ہے بعد حضرت على رضى الله عندكي خلافت كا اعلان فر مادين كين آپ نے حضرت ابو بكر اور حضرت عمرضى الله عنهما كے درسے اعلان نہيں فر مايا 'ان لوگوں كوجھوٹا دعوىٰ ہے كدانہيں حضرات الل بيت سے عبت ہے۔

جھوٹا اسلئے ہے کہ اہل بیت سے تو محبت کا دعویٰ ہے اور صاحب اہل بیت علیہ کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا بیاوگ باشٹناء تین چار پانچ حضرات کے تمام صحابہ رضی اللہ تعظیم اجمعین کو کا فرکہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تحریف کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور رسول اللہ علیہ کو بھی علم چھپانے کا مجرم بتاتے ہیں بیر مجبت کی عجیب قتم ہے کہ اللہ بیت سے مجت ہوئی۔ اس کے بارے میں بیعقیدہ کہ اللہ بیت سے مجت ہوئی۔ اس کے بارے میں بیعقیدہ رکھیں کہ معصب رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی (العیاذ باللہ من بنہ والخرافات والهفوات)

جب الله کانی بی مخلوق سے ڈرجائے اوراحکام الہیکو چھپائے اور فیاصلہ نے بِسَمَا تُؤُمَّرُ کی خلاف ورزی کرے تو پھرکون حق قائم کرے گا؟ جیرت ہاں لوگوں پر کہ جس رسول کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اور وَ اللهُ يُغْصِمُك فرمایا کہ حفاظت کی صانت دے دی اس رسول کے بارے میں وہ میہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعمر کے ڈرسے اللہ کا تھم چھپائیا۔

اس کا مطلب بیہ واکر اللہ تعالی نے جوآپ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا اس وعدہ پرآپ کو جروسے نہیں تھا (والعیاذ باللہ)
ایک ادنی مون بھی اللہ پر بھروسد رکھتا ہے کیا بیہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ پر بھروسہ نہ ہوا اور اللہ کے وعدہ کو بچ نہ سمجھا ہو؟ پھر بیجیب بات ہے کہ جس کی خلافت بلافصل کے بیاوگ مُدعی بیں جب چیبیں سال کے بعد انہیں خلافت بلی انہوں نے تو بین کہا کہ بیس خلافت بھی مطعون کرتے انہوں نے تو بین کہا کہ بیس خلیفہ بلافصل تھا بھے سے خلافت چھین لی گئی بیان کے خواہ مُواہ کے جمایتی ان کو بھی مطعون کرتے بین کہ با وجود شُجاع اور بہا در ہونے کے حضرات ابو بکر عمروسی اللہ عنہم سے ڈرتے رہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھت رہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھت کر بے اور ان کے محقود کی اللہ کی بیٹ کہ بوتے رہے۔ اللہ جل شائہ ان جھوٹے تما یتوں کے عقائد اور مکا کہ اور خیالات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ ولقد صَدَق اللہ تعالیٰ حیث قالَ إِنَّ اللّٰہ کَا یَهُدِی الْقَوْمِ الْکَفِوِیُن

#### ۅؘڡٚڔٟؽڠٵؾڠٚؿڵۏؽؖۉۘۅؘڂڛڹۅۧٳٵڒؖؾڴۏؽۏؚؿڹڐٛڣػؠؙۏٳۏڝؠؙۏٳؿٚۼڔٵب اللهؙۼڮؽۿٟۿۯؿؙ

جھٹلادیااورایک جماعت کونل کردیا اورانہوں نے گمان کیا کہ کچھ بھی فتنه نہ دواند ھےاور بہرے ہوگئے پھراللہ نے ان پر توجہ فرمائی بھران

#### عَمُوا وَصَبُوا كَثِيرُ قِينَهُمْ وَاللهُ بَصِيْرٌ يُما يَعْمَلُونَ

میں سے بہت مے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کا موں کود مکھتا ہے جن کووہ کرتے ہیں

## يېود يول كى سرتشى اورىج رَوى كامزيد تذكره

اس پراللہ جل شاخ نے آیت کریمہ قُلُ یا اَلْکِتْ اِلْسُتُمْ عَلَیٰ شَیْ ءِ (افیرتک) نازل فرمائی۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ آپ الل کتاب سے فرماد یجے کہ آم کی ایسے دین پڑیس جواللہ کے زدیک معتبر ہو جب تک کہ آم توریت اور انجیل کے احکام اور ارشادات پر پوری طرح عمل پیرانہ ہواور جب تک کہ اس پر ایمان نہ لاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے بواسط محمد رسول اللہ عقب تم پرنازل کیا گیا سیدنا محمد رسول اللہ عقب آن پر ایمان لا نا توریت اور انجیل کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ جدو اُن کھ منگو اُن عند اُن کھی النور رَاق وَالاِنجیل گرتم نے توریت اور انجیل کے بحض فرمان کے مطابق ہے۔ یہ جدو اُن کھ منگو اُن کی عند اُن کی بی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے زد یک معتبر نہیں ہے اس کے بعد فرمایا۔ احکام کو مانا اور بعض کونہ مانا تو اس طرح سے توریت اور انجیل پر بھی تمہار اایمان نہیں ہے اور جو تمہار ادعو کی ہے کہ ہم ہدایت پر بیل یہ دو والے بیل سے دو کی خطر ایا کے بعد فرمایا۔ والین کی عند رائی کی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزد یک معتبر نہیں ہواست لینے والے میں بیل میکر آن ان میل سے بہت والین کی مان از لی ہونا ان کے لئے اور زیادہ سرکتی کرنے اور میں تق کرنے کا باعث ہے گا ان بیل سے بہت خوال کہ بیل مال ہے بھر چندا فراد کے جوایمان لے آئے ہے تھے۔

انوار البيان جلاا

فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ٥ (آپكافرقوم يررخ ندكرين) جسكوايمان قبول كرنانبيس إه وقبول ند كے گارنج كرنے سے كوئى فائدہ نيس۔

صرف ايمان اورعمل صالح بي مدارنجات ب: پرفر مايا إِنَّ اللَّهِ يُس امَنُوا وَاللَّهِ يُن هَادُوُا وَالصَّابِنُونَ وَالنَّصْرَى (الآية) (بلاشبه جولوگ ايمان لائے اور جويبودي بين اور جوفرقه صائبين ہے اور جونصاري ان میں سے جو شخص اللہ برایمان لائے اورا عمال صالحہ کرے تو اُن بر کوئی خون نہیں اور نہ وہ ممگین ہوں گے )اس طرح کی آ یت سورهٔ بقره میں بھی گذر چکی ہے ( دیکھوآ یت نمبر ۲۲ ) وہاں آیت کی پوری تفسیر لکھ دی گئی ہے وہاں یہود ونصار کی اور صائبین کا تعارف بھی کرادیا گیا ہے سورہ بقرہ میں اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالی جل شاخ نے اپنا یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص اعتقادیات اوراعمال میں اللہ تعالی کے ارشاد فرمودہ طریقہ کی اتباع کرے گاخواہ و شخص سلطے سے کیسا بھی ہووہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا'نزول قرآن کے بعداللہ کی پوری اطاعت قرآن کے مانے میں اور دین اسلام کے قبول کرنے ہی میں منحصر ہے اسلیے مسلمان ہی وہ قوم ہے جنہیں کوئی خوف نہیں اور وہ عملین نہ ہوں گے بحثیت اعتقاد توبیہ لوگ صیح راہ پر بیں ہی گنا ہوں کی وجہ سے کوئی گرفت ہوجائے تو وہ دوسری بات ہے بظاہر قانون بیان کرنے میں اَلَّافِينُنَ المَنْوُا كُوذَكركرن كي ضرورت نبيس كيونكه وه تومسلمان بي بى ليكن ألَّدِيْنَ المَنْوُا كاضافه كرنے سے ايك خاص بلاغت پیدا ہوگئ اور یہ بتادیا کہ سی پر ہماری عنایت ذاتی خصوصیت کی وجہ سے ہیں ہے بلکہ صفت موافقت کی وجہ سے ہے اسكواس طرح سمجھ ليا جائے جيسے كوئى حاكم وقت يول اعلان كرے كه جمارا قانون سب كے لئے عام ہے خالف ہو ياموافق جوموافق ہےوہ موافقت کی وجہ سے موردعنایت ہے اور خالف بھی اگر مطیع ہوجائے تو وہ بھی مور دعنایت ہوجائے گا۔ بن اسرائيل كى عهد شكنى: اس كے بعد فرمايا لَقَدُ أَخَذُنَا مِيْفَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ (الآية) كهم نے بن اسرائيل ے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیج ان کا بیطریقدر ہاکہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام جودین پیش کرتے تھاس دین میں ہے جوحصنفس کونبیں بھا تا تھا اورا چھانہیں لگتا تھا اس سے اعراض کرتے تھے اور اس نا گواری کے باعث بہت سے انبياءكرام يبهم السلام كوجهظا ويااور بهت سول كولل كرديايه ضمون سوره بقره كي آيت أَفَكُلُّمَا جاءَ كُمُ رَسُولٌ وبِمَا لا تَهُوای أنْفُسُکُ مُ اسْتَكْبَرُتُمُ مِن بھی گذر چائے ایمان کی شان یہے کہ اللہ کی طرف ہے جو بھی عمو یا جائے اور جو قانون نافذ کیا جائے اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کیا جائے نفسوں کو گوارا ہویا نا گوار ہونفس کے مطابق ہوا تو مانا ورنہ مانے سے انکار کردیا اور داعیوں کے دشمن ہو گئے بدایمان کی شان نہیں ٔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنه فرماتے ہیں كه بم نے رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله عل نفوں کی خوشی میں اور نا گواری میں \_ ( رواہ البخاری ج مص ١٠٢٥)

انوار البيان جلام

اس كوملاحظه كرلياجائے۔

پھر کسی تھم میں اگرنفس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پراجر بھی تو زیادہ ملنا ہے سردیوں میں اچھی طرح وضو کرنا نیند قربان کر کے نماز کے لئے اُٹھنانفس کی نا گواری کے باوجودز کو ۃ ویناروز ہر کھنا دشمنانِ دین سے لڑنا گناہوں سے بچنا بیسب چیزیں نفول کے لئے ناگوار بیل لیکن ان میں اجروثواب بھی زیادہ ہے۔نفس کےمطابق ہواتو مانا اورا گرخلاف نفس ہواتو نہ مانا بیتونفس کی بندگی ہوئی'اللہ کے نیک بندے تواللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں نفس کی خواہشات کے پیھیے نہیں چلتے۔ بنى اسرائيل سے جوعمدليا گياسورة بقره على اس كے بارے على ارشاد ہے وَإِذْ أَخَدُنَا مِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ المطور يعبدان سوريت شريف يمل كرنے كے لئے ليا كيا تھا نيزسورہ بقره بي من آيت ١٨١٥ ورآيت ٨٨ مين بھي بعض عبدول كاذكر ب- چرفر مايا و حسبه وا آلا تكون فينة فعموا وصموا (الآية) (اورانبول في ممان كياكه يحمد بھی فتنہ نہ ہوگا پھروہ اندھےاور بہرے ہو گئے پھراللہ نے ان کی توبہ قبول فر مائی' دوبارہ پھراند ھےاور بہرے ہو گئے' اور اللدد کھتا ہے جن کاموں کو کرتے ہیں ) بن اسرائیل کی طغیانی اور سرکشی بیان فرمانے کے بعد ان کے اس گمان بدکا تذکرہ فرمایا كەنەكونى جمارى گرفت ہوگى نەكونى عذاب ہوگاانبيى يەخيال يا تواسلئے ہوا كەاللەتغالى كى طرف سے گرفت ميں دير ہوگئي اور يا اسلے کداینے کواللہ کامحبوب مجھتے تھے جب بیرخیال ہو گیا تو اور زیادہ شرارت اور معصیت پراُتر آئے اور اندھے بہرے بن كئے ندحضرات انبياء كرام عليهم السلام كے معجزات ودلائل كود كيوكرمتاثر ہوئے اور ندح سُنا اور ندح كى طرف متوجہ ہوئے۔ اس سرکشی میں چلتے رہے پھراللہ یاک نے ان پر توجہ فر مائی بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجالیکن وہ پھر بھی اندھے اور برے بن رہان میں سے بہت سول کا یہی حال رہا و الله بَصِير ، بَمَا يعْمَلُونَ اور الله ان كےسب اعمال كوديكا ہے۔ بن اسرائیل کے مفادادرا تارچ ماو کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں قدر تے تفصیل سے بیان فرمایا ہے

لَقُدُ كَفُرُ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْيَهُ وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَنِي إِنْرَارِيلَ اغْبُرُهُ بلاشبده الوگ کا فرہوئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ ہی سے ابن مریم ہے حالا تکہ سے نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل! تم اللہ کی عبادت کر للهُ رَبِّي وَرَبِّكُوْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَسَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِنَّةَ وَمَأْولَهُ التَّارُثُ بُ باشبہ جھن اللہ کے ساتھ شرک کر ہے قاس میں شک نہیں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اور اس کا مھاندوز خے وَمَالِلظِّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَالِهِ لَقَنُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْالِقَ اللهُ ثَالِثُ ثَلْفَاتٍ وَمَامِنَ إله اور ظالموں کا کوئی مددگا زئیں بلاشیدہ لوگ کا فر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبود وس سے ایک معبود ہے حالا تکہ ایک معبود کے علادہ اِلْكَالِلَّهُ وَاحِدُّ وَانْ لَهُ بِنْنَهُوْا عَالِيقُوْلُوْنَ لَيَهُتَى اَلْكِ زِيْنَ لَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيْعُ ئی معبود نہیں اور اگراس بات سے بازندآئے جووہ کہتے ہیں تو ضرور ان لوگوں کوجوان میں کفری پر جے دہیں دردنا کے عذاب پہنچ جائے گا'

#### نصاری کے کفروشرک اور غلو کا بیان

قصصید: ان آیات میں نصاری کی گرائی اوران کا کفروشرک اور فلوبیان فرمایا ہے نصاری کے گی فرقے سے ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ اللہ اور ہے این مریم ایک ہی ہیں یعنی وہ حلول کے قائل سے یہ بھی سراسر کسر ہے خالق کا مخلوق میں سے ایک فرقہ یہ بہتا تھا کہ اللہ اور جی گرائی ہے اور جیب بات یہ ہے کہ اس شخصیت کو خدا بتارہ ہیں جس نے واضح طریقہ پر بنی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کر وجو میرا رب ہے اور تمہار ارب ہے وہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا اور تمہار ارب ہے اور آنہا را رہ بی اسرائیل سے فرما دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کر وجو میرا رب ہے اور تمہار ارب ہے اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والے ان کو عین خدا بتا رہے ہیں 'نیز حضرت سے ابن مریم علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کریگا اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دیا گا نصاری نے شرک اختیار کیا اور حضرت سے علیہ السلام کو عین خدا بتا کر ان کے لیے خدائی خصوصیات تجویز کر دیں اور ان کو معبود بھی مائے گئے۔ شرک ظام ظیم ہے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہ دوگا۔

 پر جے رہیں گے ان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے مشقیٰ ہیں)
پر جے رہیں گان کے لیے در دناک عذاب ہے (جولوگ توبر کرلیں گے ایمان لے آئیں گے وہ عذاب ہے مشقیٰ ہیں)
پھر فر مایا اَفَلاَ یَشُو ہُونَ اِلَی اللّٰهِ وَیَسْتَغُفِولُونَهُ ' (کیا بیا ہے عقائد باطلہ کوچھوڑیں اور اللہ کے حضور ہیں تو بہ کریں اور
اس سے مغفرت نہیں چاہتے ) یعنی انہیں کفریہ عقائد پر برابر صرار ہاں عقائد کوچھوڑیں اور اللہ کے حضور ہیں تو بہ کریں اور اللہ عفرت فرمادے گا اللہ غفور ہے دیم ہے کا فرومشرک تو بہ کرے اور ایمان قبول
کرے جواللہ کے یہال معتر ہے تو اس کی بھی بخشش ہوجاتی ہے۔

حضرت عیسلی علید السلام کاعبده: اس کے بعد حضرت عیس کی این مریم علیدالسلام کاعبده بتایا که مالکمسینی ابن مریم علیدالسلام کاعبده: اس کے بعد حضرت عیسی سی این مریم الله کے رسول مخلوق کی طرف ابن مریم مرف رسول میں رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لیکر آئے اللہ کے رسول مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام لیکر آئے تھے اور بدأن کا بہت برا منصب اور عبدہ تھا جو اُن کے لیے بہت بری فضلیت کا باعث اللہ تعالی نے جو پیغام بھیجوہ و پیغام لے کر آئے اور مخلوق تک پہنچاد ہے۔

ظاہر ہے کہ اُن میں ایک دوسرے کا عین نہیں ہوسکتا لینی دونوں ایک ہی ذات نہیں ہوسکتے پیغام جیجے والا وحدة لانثريك بجبس كواس نے پيغام ديكر بھيجادہ پيغام جھيخ والے كى خدائى ميں كيے شريك بوسكتا ہے؟ جيسے دوسرے انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام الله كے بندے اور اس كے رسول تھے اور خداكى الوہيت ميں شركي نہيں تھے ايسے ہى حضرت عیسیٰ علیه السلام بھی تھے ہرنی اللہ کے بندہ ہاورتمام انبیاء کرام کیہم السلام اللہ کا بندہ ہونے ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ حضرت مريم عصد يفته تعين اس كے بعد حضرت عيلى عليه السلام كى والده كاتذكره فرماتے ہوئے ارشاد فرمايا وَأُمُّهُ صِدِّيقَة اوران كى والده خوب زياده تي تعين انهول في الله كمات اوراس كى كتابول كى تقديق كى (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ صدق اورتقدين اورزُ مروع ادت كى وجه على مردورت معبود نبيس موجاتان كو في فحض بغير باپ کے پیدا ہوجانے سے عبادت کامستق ہوجاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستحق عبادت نہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ستحق عبادت نہیں وہ تو بغیر مال باپ کے پیدا ہوئے تھے معجزات کی وجہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے ان کے علاوہ بھی دیگر انبیاء علیم السلام ہے معزات صادر ہوئے تھان سے یاکسی نی سے جومعز و صادر ہوا وہ صرف الله كي مع عقاجس كو بالله بتاكرسورة العمران من بيان فرمايا بـان معرات كي وجه عصرت عيلى علیہ السلام کوخداتعالی کی خدائی میں شریک مانتا اور عبادت کا مستحق سمجھنا سراسر جمافت اور مطلالت اور جہالت ہے۔ حضرت يتم اوران كي والدهمريم وونول كهانا كهات تصني بعرفر مايا كان يا كُلن الطَّعَامَ (عيل اوران کی والدہ کھانا کھاتے تھے)مطلب بیہے کے نصاری نے جوحفرت عینی اوران کی والدہ کیمماالسلام ومعبود ماناان کی بوقوفی اور جہالت اور ضلات ای سے ظاہر ہے کہ جے اپنی زندگی برقر ارر کھنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہو ا معبود بنا بیٹے معبودتو وہ ہے جو کی کامختاج نہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جود وسرے کامختاج ہوا اور جے رو فی پانی کی ضرورت ہے وہ معبود نہیں ہوسکتا ۔ پھر فر مایا اُنْظُو کَیْفَ نُبَیّنَ لَهُمُ اللایتِ (آپ دیکھ لیج ہم ان کے لیے کس طرح آیات بیان کرتے ہیں) طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ولائل پیش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپ عقائد شرکیہ سے بازنہیں آتے فُمَّ انْظُو اَلَّى يُوْفَكُونَ (پھرد کھے لیج اوہ کس طرح ہٹائے جارہے ہیں) حق کوچھوڈ کر باطل کی طرف جاتے ہیں دلائل اور تھائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

چو خص نفع وضرر کاما لکت ہم و اسکی عبا دت کیول کرتے ہو؟ اسکے بعد فر مایا قُلُ اَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّ اوَّلاَ نَفْعًا (آپفرماد بِحَيَّ لِياتم اللّٰهُ وَجُورُ کراسکی عبادت کرتے ہو جو تبہارے ليے ضرر اور نفع کا مالک نہیں) بینصار کی کو خطاب ہے ليکن الفاظ کاعموم تمام مشرکین کو شامل ہے حضرت عیسی الفیلی جول یا ان کی والدہ ہوں یا ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ہو نبی ہو یا ولی ہو کوئی بھی کی کیلئے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ نفع ضرر الله تعالی ہی کے قضہ اور قدرت میں ہے جب تمام انہاء عظام عیبم السلام اور اولیاء کرام اور دیگر تمام انسان و جنات اور فرشتے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں تو بُت نفع ضرر کے کیسے مالک ہو تگے ؟ جوضرر اور نفع کا مالک ہے اُسے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا سراسر گفر ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔

سوره يونس بين فرمايا وَلا تَدهُ عُ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَصُرُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ اذَا مِنَ الطَّالِمِينَ (اورمت بِهَاراس) وجو تجھے زفع وے دفررد بواگر توابیا کرے تواس وقت تو فالموں بيں ہوجائے گا) ليُحرفر مايا وَ اللهُ هُسَوَّ السَّميْعُ الْعَلِيمُ (اورالله سنے والا جانے والا ج) وہ ہر ذور کی اور آ ہت والی آ واز کو سنتا ہے ہم الله هُسَوِّ النَّهِ عُلُولُ مِن ہِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ے گراہ ہو چکے ہیں)انہوں نے اپن خواہشات کوسا منے رکھااور دین میں غلوکیاتم اٹکی پیروی نہ کرواور دین میں غلونہ کرو۔ آنخضرت سرور عالم علیقے کی بعثت سے پہلے یہود ونصار کی کے اکابر نے اپنی ذاتی خواہشوں اور رائیوں کے مطابق اپنے دین کو بدل دیا تھااوراس میں عقائد باطلہ تک شامل کردیئے تھے خود بھی گراہ ہوئے وَاَصَلُوا کَیْنِیُوا (اور بہت سوں کو گراہ کیا) پھر خاتم انہیں علیقے کی بعثت کے بعد بھی حق واضح ہوتے ہوئے گراہی پر بھے رہے وَصَلَوُا عَنْ سَوَآ اِالسَّبِیْلِ

است محربی کوغلوکر نے کی حمانعت: دین میں غلوکرنا امتوں کا پرانا مرض ہے آنخضرت سرورعا لم علی کے کوخطرہ تھا کہ کہن آپ کی خطرہ تعلقہ کوخطرہ تھا کہ کہن آپ کی امت بھی اس مرض مہلک میں بہتلانہ ہوجائے آپ نے فرایا کا تسطرونسی کی اطوت النصادی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبدالله ورسوله۔

لیعنی میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جیسے نصاری نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا میں تو بس اللہ کا بندہ ہول م میرے بارے میں یوں کہوعبداللّٰہ ورسوله (کراللہ کے بندے اور رسول ہیں) (رواہ البخاری جاص ۲۹۰)

میرے بارے بی ہوتا ہے اللہ ورسونه ورسونه ورسونه ورسونه وران ہوں اور کھ لیس جورسول اللہ علیہ کوتمام خدائی اختیارات

المحضرت مرور عالم علیہ کے عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تصریحات کے باوجود آپ کی بشریت کے منکر ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ ہم

اس عقیدہ کی وجہ سے رسول اللہ علیہ ہے بہت بوی محبت کرنے والے بن گئے سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے۔ قُلُ سُبُحانَ

وَبِسَى هَلُ مُحنَٰتُ إِلَّا بَشَوَّا رَّسُولًا وَ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صحیح بخاری ۱۰۲۵ میں ہے کہ آپ نے فرمایا انسما انا بشو کہ میں ایک بشر بی ہوں اللہ جل شانہ تو آپ سے فرمائیں کہ اپ بارے میں اعلان کردیں کہ تہمارا جیسا بشر ہوں لیکن محبت کے دعویدار کہتے ہیں گنہیں آپ بشر نہیں سے یہ عجیب قتم کی محبت ہے ان میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ میں ظاہر میں بشر ہوں یہ لفظ ظاہراً اپنی طرف سے بدھایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے نزد کی قرآن میں تحریف ہوجائے تو کچھ حرج نہیں مگر ان کی بات کی نے باقی رہے العیاذ باللہ)

قرآن مجيد من فرمايا يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ النَّانَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّهُ الوَقْتِهَا اللَّهُ وَآنَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّهُ الوَقْتِهَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَ

ہاں کا وقت وہی اُسے ظاہر فرمائے گا) اس میں اس بات کی تقری ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ ہی کے اس کے اسکا وقت وہی اُسے بیاں کہ رسول اللہ علی گئے کہ تھیں کہ رسول اللہ علی کہ رسول اللہ علی کہ رسول اللہ علی کاری اللہ علی کاری آئی گئا ہا الموضوعات الکبیر میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ اس کھتے ہیں وقد جاھر بالکذب بعض من بدعی فی ز ماننا العلم وھو متشبع بما لم بعط ان رسول میں کھتے ہیں وقد جاھر بالکذب بعض من بدعی فی ز ماننا العلم وھو متشبع بما لم بعط ان رسول الله علی کان بعلم متی تقوم الساعة (لیمن ہمارے ذمائے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعویدار ہیں حالانکہ الله علی ہوگی) ان کے پاس علم نیں ہانہوں نے صاف صری جموث بولا اور بیکہا کہ رسول اللہ علی کھم تھا کہ قیامت کر قیامت کہ وہ گی ہوگی) جس طرح عقائد میں مجبت کے دعویداروں نے غلو کیا ہے اس طرح سے مرنے جینے سے متعلق بہت می رسمیں اپنی جس طرف سے تجویز کر کے دین میں داخل کر دیں اپنی رسموں اور بدعوں کو جاری رکھنے کے لئے اپنی طرف سے حدیثیں بھی خراف سے حدیثیں بھی تراش لیتے ہیں اور خالص شرکیا فعال کو دین کا گئر و بنائے ہوئے ہیں (اُعَادَا کَا اللهُ مَن خوا افاتِھم)

معاصی کاار تکاب کرنے اور منکرات سے ندرو کنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی ملعونیت

قصمه بيو: ان آيات ميس بني اسرائيل كي ملعونية اور مغضوبية بيان فرمائي إوران كي بداعماليون كاتذكره فرمايا ب

ان بداعمالیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کے کام سے نہیں رو کتے تھے تفییر ابن کیٹر میں مند احمد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب بنی اسرائیل گنا ہوں میں پڑگئے تو اُن کے علاء نے ان کوئنع کیا وہ لوگ گنا ہوں سے باز نہ آئے چھر بیٹ کرنے والے ان کے ساتھ مجلوں میں اُٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے چیتے رہے (اور اس میل جول اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے گنا ہوں سے روکنا چھوڑ دیا) لہذا اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض پر ماردیا یعنی کیساں کر دیا اور اکو داؤ والنظیل اور عیسیٰ النظیل این مریم کی زبانی ملعون کردیا۔

پھرآ یتبالاکایده مد فرلک بین عَصَوا و کانوا بغتلون پرهااس موقع پرسول الله علی کائے بیٹے تے آ بیٹے تے آ بیٹا کی جو آ کی اللہ علیہ کے اور فرمایا تم اس وات تک آ بیٹے تے سے اللہ کا کے اور فرمایا تم اس وات تک سیکروش ندہو گے ) جب تک گناہ کرنے والوں کوئع کر کے تن پرندلا و کے (ج ۲۵۲۸)

نیزسنن ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ جب لوگ ظالم کودیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ کیڑیں تو قریب ہے کہ اللہ عام عذاب لے آئے جس میں سب مبتلا ہوں کے نیزشن ابوداؤ دمیں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی شخص کمی قوم میں گناہ کرنے والا ہواور جولوگ وہاں موجود ہوں قدرت رکھتے ہوئے اس کے حال کونہ بدلیں بعنی اس سے گناہ کونہ چھڑا کیں تو اللہ تعالی ان کی موت سے پہلے ان پر عام عذاب بھیج دے گا۔

أمت محدب ميں نهى عن المنكر كا فقدان: يقص جوبى اسرائيل ميں تعادور عاضر يے مسلمانوں ميں بھى ہے گاہوں سے رہے گئاہوں پنہيں ٹو كتے 'گناہوں سے بلتے جلتے ہيں ان سے تعلق ركھتے ہيں اور تعلقات كشيده ہونے كے ڈرسے ان كوگناه سے نہيں روكتے 'خالق ما لك جل مجد ف كى نارانسكى كا خيال نہيں كرتے تحلوق كى نارانسكى كا خيال نہيں كرتے تحلوق كى نارانسكى كا خيال كرتے ہيں كدا ہے گناه سے روك ديا تو بيناراض ہو جائے گا۔

بن اسرائيل كاس طرزكوبيان فرماكرار شاوفرمايا لَبِسُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَرُرابٍ وعمل جووه كرتے تھے۔ بن

اسرائیل والے طریقے برعیانِ اسلام نے بھی اپنا گئے ای گئے دنیا میں عام عذاب اور عقاب میں بہتلا ہوتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے بہود اول کی دوستی: پر فرمایا تسریٰ کیٹیرًا مِنْهُمْ یَتَوَلُّوْنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا (توان میں بہت سول کودیکھے گا کہ وہ کا فرول سے دوسی کرتے ہیں)

صاحب روح المعانی لکھے ہیں جس کہ اس سے کعب بن اشرف اور دوسر سے یہودی مُر او ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ سے دوسی کی تھی (جن کو خود بھی کافر کہتے تھے) یہودیوں کی جماعت مکہ معظمہ پنچی اور انہوں نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ علیہ کوش پر جانے ہوئے آپ پر ایمان نہ لائے مشرکوں سے دوسی کرنے کو پندکیا)

لَبِفُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنْفُسُهُمْ (البته وعمل مركب بين جوانهوں نے اپنے آگے بيج) أَنُ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمُ (اوروہ اعمال ایے بین جن کی وجہ سے الله تعالی ان سے ناراض ہوا) وَفِی اُلعَدَابِ هُمُ خَلِدُونَ (اوروہ بیشہ عذاب میں رہیں گے) پھر فرمایا وَلَوْ حَالُوا یُووَمِنُونَ بِاللهِ وَالنّبِیّ (الآیة) (اوراگریلوگ نی اکرم علی پی پراوراس چیز پر ایمان لاتے جوآپ پرنازل کی گئی تو کافروں کو دوست نہ بناتے ) اس میں منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان بین سیدنا محمد رسول الله علی پی ایمان رکھتے بین ان کا دعوا نے ایمان غلط تھا اگر آپ پرایمان لاتے تو آپ کے وشمنوں سے کیوں دوسی کرتے وَ للْکِنَ کَفِیُوا مِنْهُمُ فَسِقُونَ (لیکن ان میں بہت سے وہ بیں جونا فرمان بیں ) ان میں سے تھوڑے بی افراد نے اسلام قبول کیا اور باقی اشخاص نے سرشی اور نافرمانی بی کوا ختیار کیا اور برابر کفر پراڑے دے۔

## اہل ایمان سے یہود بوں اور مشرکوں کی وشمنی

قصمين : ان آيات من اول تويفر مايا كرآب الل ايمان كسب عن ياده تحترين وشمن يهود يول كواوران

لوگوں کو پائیں گے جومشرک ہیں یہ بات روز روش کی طرح واضح ہے مشرکین مکہ نے جو صرات صحابہ پرظام وسم ڈھائے وہ معروف ومشہور ہیں اور جہاں کہیں بھی مشرکین ہیں وہ اب بھی مسلمانوں کے بدترین دیمن ہیں اور تاریخ کے ہردور میں ان کی دیشنی بڑھ چڑھ کررہ ہے جب رسول اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ نے مکہ مرمہ سے مدینہ متورہ کو ہجرت فرمائی تو یہود یوں نے سخت دیشنی کا مظاہرہ کیا یہ لوگ بہت سے مدینہ متورہ میں رہتے تھے۔ نبی آخر الزمان علیہ کی نعوت اور صفات جو آئیں پہلے سے معلوم تھیں اور توریت شریف میں پڑھیں تان کے موافق آپ علیہ کو پالیا اور بہچان لیا تب بھی آپ علیہ کو پالیا اور بہچان لیا تب بھی آپ علیہ کو بالیا اور بہت زیادہ دیشنی پر کمر با ندھ کی آ مادہ کیا اس پروہ لوگ متعدد قبیلوں کو لے کرمہ یہ منورہ پر چڑھ آپ اور بہو دبار اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں مکاری اور دسیسہ کاری کرتے رہے۔ اور آج تک بھی ان کی دیشنی میں کوئی کی نہیں آئی۔

تفیراین کیر ج اص ۸ میں بوالہ حافظ ابو بکر بن مردوبدرسول الله علیہ کا ارشاد قل کیا ہے کہ مَسانَح کلا یَھُو دِیُ
بمُسُلِم قَطُّ اِلَّاهَمَّ بِقَتْلِهِ لِین جب بھی بھی کوئی یہودی کی مسلمان کے ساتھ عبائی میں ہوگا تو ضرور مسلمان کوئل کرنے کا
ارادہ کرے گا، مسلمان اور اسلام کے خلاف یہودیوں کی چال بازیاں اور شرارتیں برابر جاری ہیں اور وہ اپنی شرارتوں
سے باز آنے والے نہیں ہیں نصار کی کوبھی وہ مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں اور ان کو ایسی ایسی اسکیمیں
سُجھاتے ہیں اور الی ایسی تدبیر یں سکھاتے ہیں جن سے دنیا میں مسلمانوں کو تخت مصائب کا سامنا پڑتا رہتا ہے خفیہ
سنظیمیں کرنے میں ماہر ہیں ان کی خفیہ تنظیم فری میس تو اب آشکار ابو چکی ہے۔

نصاری کی مودّت اور اس کا مصداق: یبوداور شرکین کی دشنی کا حال بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا وَلَسَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِیْنَ اَمَنُوا الَّذِیْنَ قَالُوْ آ اِنَّا نَصَّاری کم آپایمان والوں کے لئے مجت کے اعتبارے سب سے زیادہ قریب تر اُن لوگوں کو پائیں گے جن لوگوں نے اپنے بارے میں یوں کہا کہ جم نصاری ہیں۔

نصاری معروف جماعت ہے بیرہ اوگ ہیں جوسیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپناانتساب کرتے ہیں مفسرا بن کثیرج ۲ص۸۲ قَالُوْ ا إِنَّا مَصُوٰی کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

أى الله في رَعَمُوا الله مُ نَصَارى من اتباع المسيح وَعلى منهاج انجيله فيهم مودة للاسلام واهله في الجملة وما ذاك الالما في قلوبهم اذ كانوا على دين الميسح من الرقة والرافة كلما قال تعالى وجَعَلُنا في قُلُوبِ الله يُنَ اتبُعُوهُ رَأْفَةً وَرَحُمَةً وفي كتابهم من ضربك على خدك الايمن فَا دِرُلَة خدك الايسروليس القتال مشروعًا في مِلتِهمُ اه.

لین اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے پی خیال کیا کہ وہ نصاری ہیں حضرت عینی علیہ السلام کے تبعین میں سے ہیں اور انجیل میں جوراہ بتائی تھی اس کی تبع ہیں تی الجملہ ان لوگوں کے دنوں میں اسلام اور الل اسلام کے دین میں اور زی اور میریا نی کی شان تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قر مایا کہ جن لوگوں نے عینے کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے مہریا نی اور دم کرنے کی صفت رکھ دی۔ ان کی کتاب میں بی بھی تھا کہ جو شخص تیرے وا سینے کا اتباع کیا ان کے دلوں میں ہم نے مہریا نی اور دم کرد نے اور اُن کے فد ہب میں جنگ کرنا بھی مشروع نہیں تھا۔ تیرے وا ہے ذخسار پر ماری قو بایاں دخسار بھی اس کی طرف کرد نے اور اُن کے فد ہب میں جنگ کرنا بھی مشروع نہیں تھا۔ مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر ہر نفر انی اور در گی عیسائیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان نفر اندوں کا ذکر ہے جو اپنی تو صفرت عیسی علیہ السلام اور آئیل کا پابدہ بھی تھا ورد ین تی کے دی ہو اسلام آبول کی وجہ سے ان کے دلوں میں ذکی اور مہریا تی تھی ان لوگوں کے میا سام آبول اور اٹل اسلام کو دی کھی اور گی ہو جا سلام تھو لئیس کیا کین مسلمانوں سے حبت اور تو تی ہو تھے۔ میں سیسین تھے یعنی مال کر جی سی جنگ کرنے کیا سوال ہی شھا پھر ان میں راہ ہی ہی علیہ اسلام کی عبادت کو دیکھا تو مجت اور مود تھی طباء تھے (جن کے باس تھوڑ ابہت آئیل کا علم رہ گیا تھا وہ اس کے ذریع نیسی عبادت کو دیکھا تو مجت اور مود تھی میں بندیت دوسری قو موں کے ان سے زیادہ تربیب ہوگے۔ اللہ جل شائ نے نے فر مایا۔

ذلِکَ بِاَنَّ مِنْهُمُ قِسِيْسِیْنَ وَرُهُبَانًا كان كى مجت اسلیت بكان من سیسین بی اور ربان بی اور فر مایا و آنهُم لا یَسْتَ کُبِرُونَ ما ورتبر بی اور بی عنادند مونا و آنهُم لا یَسْتَ کُبِرُونَ ما ورتبر بی کرت چونکه ان می تکبر بی باسلیحق اور الی تی سے عنادنی اور بی عنادند مونا و بی مودّت کا ذریعہ بے صاحب معالم التزیل ت ۲ ص ۲ ۵ تحریفر ماتے ہیں۔

لم يردبه جميع النصارى لانهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين واسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم واحراق مصاحفهم لاولاكرامة لهم بل الأية فيمن اسلم منهم مثل النجاشي واصحابه.

لین آیة کریمه میں جونصاری کوالل ایمان کی حجت کے اعتبار سے قریب تربتایا ہے اس سے تم م نصاری مراذ ہیں ہیں کیونکہ وہ اللی ایمان کی حجت کے اعتبار سے قریب تربتایا ہے اس سے تم مضاری کو کہوں کیونکہ وہ اللی اسلام سے دشمنی رکھنے میں یہوداور شرکین ہی کی طرح ہیں مسلمانوں کو آئی کرنا اور ان کی مساری الله اتمام نصاری الله الله میں الله الله میں الله الله میں دونصاری مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرلیا مثلاً نجاشی (شاہ حبشہ) اور اس کے ساتھی۔

#### 

#### كتاب الله كوس كرحبشه كے نصاري كارونا اور ايمان لانا

نجاشی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں تحریکیا کہ یا رَسُول اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے آپ کے بیائے کے ہاتھ یہ آپ سے بیعت کرلی اور میں نے ایک کی اطاعت قبول

كرلى مين آپ كى خدمت مين اپنے بينے كو بھي رہا ہوں۔اوراگر آپ كافرمان ہوتو مين خور آ كى خدمت مين حاضر ہوجاؤں والسلام عليك بارسول الله!

نجاشی کا بھیجاہُوا یہ وفد کشتی بیل سوار تھا لیکن بہلاگ سمندر بیل ڈوب گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عند اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن کی تعداد سرتھی دوسری کشتی پرسوار ہوئے تھے یہ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیل حاضر ہوگئے ان بیل بہتر حضرات جبشہ کے اور آٹھ آ دمی شام کے تھے آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک سور ف یائس سنائی قرآن مجید سنگر یہ لوگ دونے گئے اور کہنے گئے کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ جو پھی ہم نے سنا ہمل میں اللہ بی الکل اس کے مشابہ ہے جو حضرت میں علی اللہ بی مقالی ہوئے اور اور تا تھا اس پر اللہ جل شائد نے آیت کر یمہ و کہ تھے ہوئے وفد کے لیگ لیڈیٹن المنہ فو اللہ بی نازل فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ آیت بالانجاشی کے بیسجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بیا کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے اس کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کے بالم کے دولا کے بارے میں نازل ہوئی کے دولا کے دولا کے دولا کے بالم کا میں نازل ہوئی۔ (معالم المتر بیل ج موس کے دولا کیا کے دولا کے دولا

بعض حفزات نے جو یے فرمایا ہے کہ حفزات محابہ جب جمرت کر کے جشہ پنچے تھا ورشاہ حبشہ کے دربار میں حفزت جعفر نے یہ بیان دیا تھا اور سورہ مریم سائی تھی اس سے متاثر ہو کرشاہی دربار کے لوگ روپڑے تھا س آیت میں ان کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو تسلیم بیس کیا ان حضرات کا کہنا ہے کہ سورہ ما کدہ دنی ہے جو بجرت کے بعد نازل ہوئی البذا جو واقعہ بجرت سے بیش آیا وہ اس آیت میں خدکورٹیس (اللهم الا ان یقال ان هذه الایات مکیة وَ اللهٔ اعلم بالصواب) ( مگریکہا جائے کریرآیا ہے مکی ہیں)

نساری کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ وہ مودّت اور محبت کے اعتبار بہ نسبت دوسر ہے لوگوں کے ایمان والوں سے قریب تر ہیں اس کا سبب یہ بتایا کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے قسیس روی زبان میں عالم کو کہتے ہیں اور زببان را بہ کی جمع ہے جولوگ تارک دنیا ہو کرجنگلوں میں گرجے بنا لیتے تھے اور وہیں زندگی گزارتے تھے انہیں را بہ کہا جاتا تھا۔ اب نصالا ہے میں نقسیس ہیں ندرا بہ ہیں اور ندان میں تواضع کی شان ہے۔ جولوگ پاوری ہے انہیں داری ہے ہوئے ہیں۔ نصرانی حکومتیں اور ان کے پادری اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تدہیریں سوچے رہتے ہیں اور جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر پادری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے میں کوئی کسر بہیں چھوڑتے لہٰذا آ بت کریمہ میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

جن نساری نے قرآن مجید سنا اور ق کے پیچائے کی وجہ سے ان کی آٹھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے فرز ا اپنے ایمان کا اعلان کردیا۔ اور کھلے دل سے کہنے گئے وَ مَا لَنا لَا نُوٹِمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اِللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اِللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطُمَعُ اَدِیْ اِللّٰهِ وَمَا جَآءَ نَا مِنَ الْحَقِیْ وَ الصَّالِحِیْنَ وَ (جمیں کیا ہُواجو بجم اللّٰہ پرایمان لا کی اوراس پرایمان شاہ کی جو ہمارے پاس حق آیا۔ اور جم امید کرتے ہیں کہ ہمارارب جمیں صالحین کے ساتھ داخل فرمادیگا یعنی محدرسول الله صلی علیہ وطل آلہ وسلم کی امت میں شامل فرمادے اور ان کو جوانعا مات ملیں ہمیں بھی ان میں شریک فرمادے)

## حلال کھاؤاور پا کیزہ چیزوں کوترام قرار نہ دواور حدسے آگے نہ بڑھو

قصفه بیسی: ان آیات میں اللہ جل شائ نے اول توبیار شادفر مایا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی جین تم ان کوحرام قرار نہ دو۔ حلال کوحرام قرار دینے کی ایک صورت توبیہ کہ عقیدہ طلال کوحرام قرار دیدیا جائے۔ اگر کوئی شخص حلال قطعی کو حرام قرار دی گا تومِلتِ اسلامیہ سے نکل جائے گا۔ اور دوسری صورت بیہ کہ عقیدہ سے تو کسی حلال کوحرام قرار نہ دے لیکن حلال کے ساتھ معاملہ ایسا کر سے جوحرام کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی بغیر کسی عذر کے خواہ تو ام کی حلال چیز سے اجتناب کرے۔ یہ جی منوع ہے۔

اورتیسری صورت بیہ ہے کہ تم کھا کر بانڈ رہان کر کسی حلال چیز کو حرام قرار دیدے مثلاً یوں کیے کہ اللہ کی قتم فلال چیز نہ کھاؤں گایایوں کیے کہ فلال چیز میں اپنے او پر حرام کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آنخضر مصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہُوا ہے دریافت فر مایا کہ یہ کون ہے۔؟ حاضرین نے بتایا کہ بیابوااسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا۔ بیٹھے گانہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور بیکہ بولے گانہیں اور دوزہ دار رہے گا۔ آپ نے فر مایا کہ اس سے کہوکہ بات کرے اور سامیر میں جائے اور بیٹھ جائے۔ اور روزہ بوراکرے۔ (رواہ البخاری جسم ۹۹۱)

حضرت عائش الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھانے فر مایا کہ گناہ کی نذر ماننا درست نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ (رواہ ابوداؤ دج ۲ص ۱۱۱)

بعض لوگ نذریافتم کے ذریعہ تو کسی طال کوحرام نہیں کرتے لیکن را ہوں کے طریقہ پر طال چیز وں کے چھوڑنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو اُو اب بیجھتے ہیں۔اسلام میں راہبانیت نہیں ہے اور اس میں اُو اب بیجھنا بدعت ہے اگر کسی کو کوئی چیز مُضر ہے اور دہ ضرر کیوجہ سے طال بیجھتے ہوئے اس سے پر ہیز کرے توبیہ جائز ہے۔

دوسراتهم بیفر مایا که حدود سے آگے نہ بوهواور ساتھ ہی بیمی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ مَد سے بوصنے والوں کو پہند نہیں فر ماتے صدے بوصنے کی ممانعت سور اُبقرہ میں بھی نہ کور ہے جو گذر چی ہے۔اور سورہ طلاق میں ارشاوفر مایا وَ مَسنُ یَّقَسَعَ اللّٰہ عَدَور کَ مُحدُو دَاللّٰهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ (اور جو اللّٰہ کی حدود سے آگے بر ھ جائے تو اُس نے اپنی جان پرظم کیا) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بر ھ جائے تو اُس نے اپنی جان پرظم کیا) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بر ھ جائے تو اُس نے اپنی جان پرظم کیا) اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بر ھے نے کر ھے کی کئی صور تیں ہیں جن کی کھن تھیل ذیل میں کھی جاتی ہے۔

حدود سے بڑھ جانے کی مثالیں: حدود ہے بڑھنے کی بہت مصورتیں ہیں ان میں سے چندذ کر کی جاتی ہیں۔ حلال کو حرام کر لینا: (۱) اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسکواپنے اوپر حرام کر لینا جیسے پھولوگ بعض بھلوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم بنہیں کھائیں گے یا اور کی طرح سے حرام کر لیتے ہیں۔

الیی بہت رسمیں آج لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکه اعتقاد ابھی بہت ی حلال چیزوں کو حرام بھے رکھا ہے۔ مشلاً ذی قعدہ کے مہینہ (جے عور تیں خالی کا مہینہ کہتی ہیں) اور محرم وصفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے۔
لیکن اللہ کی اس حدسے لوگ آ کے نکلتے ہیں اور ان مہینوں میں شادی کرنے سے بچتے ہیں۔ بہت ی قوموں میں ہوہ عورت کے نکاح ثانی کو معیوب بچھتے ہیں اور اسے حرام کے قریب بنار کھا ہے یہ بھی حدسے آ کے بڑھ جانا ہے۔
جس طرح حلال کو حرام کر لینا منع ہے اسی طرح حرام کو حلال کر لینا منع ہے حرام و حلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ بی کو

ای ممانعت میں اللہ کی رخصتوں سے پچنا بھی داخل ہے شائسٹر شری میں قصر نماز کرنامشر وع ہے اس پھل کرنا ضروری ہے۔
جو چیز آتو اب کی نہ ہوا سے باعث آتو اب سمجھ لینا: حدود سے آ گے بڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ
کے یہاں تقرب اور نزد کی کی نہ ہوا سے تقرب کا باعث بھے لینا مثلاً ہو لئے کا روزہ رکھ لینا یا دھوپ میں کھڑ ار بنا وغیرہ وغیرہ نے یہاں تقرب اور نزد کی کی نہ ہوا سے تقرب کا باعث بھے لینا مثلاً ہو لئے کا روزہ دور کی کو صروری کا درجہ دیدینا: (۳) ایک طریقہ مدے آ گے بڑھنے کا بہت کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے اسے فرض کا درجہ دیدیں اور جو اسے نہ کرے اس پر لعن طعن کریں مثلاً شب برات کا حلوا اور عید الفطر کی صویاں کہ شرعا ان دونوں کی کوئی ایمیت نہیں ہے نہاں کا کوئی شوت ہے گر لوگ اسے ضروری بچھتے ہیں اور جو نہ پچا و سے اس کو بنا پڑتا ہے جب شرعا ان کی کوئی اصل نہیں تو ان کا ام ہمام کرنا سرایا بدعت ہے۔

مطلق مستحب کووقت کے ساتھ مقید کر لینا: (۴)ایک طریقہ مدے آگے برھنے کا یہے کہ عوی چزکوکی خاص وفت کے ساتھ مخصوص کرلیں مثلاً نماز فجر اور نماز عصر کے بعدامام سے مصافحہ کرنا اوراسے واجب کا درجہ دینا۔ بعض علاقوں میں دیکھا گیاہے کہ مؤ ذن اذان شروع کرنے سے پہلے درودشریف پڑھتاہے درودشریف بڑی فضیلت کی چیز ہے مگران کو کسی ایسے وقت کے ساتھ مخصوص کرناجس کے متعلق شریعت میں خصوصیت نہیں ہے حدے آ کے بڑھ جانا ہے۔ حديث شريف مين اذان كے بعد درود شريف را صنااور پھراس كے بعددُ عا (اَللَّهُمَّ رَبَّ هلَّهِ الدعوة الخ) ير صناآ يا ہے۔ سى عمل كا تواب خود تجويز كرلينا: (٥) مدے آگے بره جانے كا ايك على يہے كہ كامل كا ووضيات تجویز کرلی جائے جوقر آن وحدیث سے ثابت نہیں جیے دعا گنج العرش اورعبد نامداور درودکھی کی فضیلت گفرر کھی ہے۔ سيمل كى تركيب خودوضع كرلينا: (١) ايك صورت مدے آگے برھ جانے كى بيہ كركيمل كوئي غاص ترکیب وتر تیب تجویز کرلی جاوے مثلاً مختلف رکعات میں مختلف سورتیں پڑھنا تجویز کرلینا (جو مدیث سے ثابت نہ ہو ) پھراس کا التزام کرنایا سورتوں کی تعداد مقرر کرلینا (جیسے تبجد کی نماز کے متعلق مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں ۱۲ مرتبی قل ہو الله پرهی جاوے ) اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ گھٹا تا جاوے بیلوگوں نے خود تجویز کرلیا ہے مہینوں اور دنوں کی نماز میں اور انکی خاص خاص فضیلتیں اور ان کی مخصوص تر کیبیں لوگوں نے بنائی ہیں یہ بھی حدے آ گے ہو ھوجانا ہے۔ سى تواب كى كام كے لئے جگه كى يابندى لكالينا: (٤)كى دواب كى كام كوكى خاص جگه كے ساتھ

مخصوص کرلینا (جس کی تخصیص شریعت سے ثابت نہ ہو) یہ بھی حدسے بر طرحانا ہے۔ جیسے بعض جگدد ستور ہے کہ قبر پرغلہ یا روئی تقسیم کرتے ہیں یا قبر پر قرآن پڑھواتے ہیں ثواب ہرجگہ سے بھنج سکتا ہے پھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کرلینا حدود اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔

لعض چیزوں کے بارے میں طے کر لینا کہ فلال نہ کھائے گا: (۸) ایک صورت حدے آگے بوج جانے کی یہ ہے کہ بعض کھانے کی چیزوں کے متعلق اپنی طرف سے یہ بجو یز کرلیا جائے کہ فلال شخص کھا سکتا ہے اور فلال نہیں کھا سکتا جیسے شرکین مکہ کیا کرتے تھے سورہ انعام میں ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا ہے وَ قَالُوا مَافِی بُطُونِ هلِهِ فلال نہیں کھا سکتا جادے آلائ میں مکانے میں کہ کے اللہ الکائے مام خالے میں کہ میں ہوان مواثی کے پیٹ میں ہے خالص ہمارے مردوں کے لئے ہادر کے اور مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردو حورت) ساجھی ہیں۔ اللہ ان کو عنظریب غلط بیانی کی میزادے گا بالشہدہ و حکمت والا ہے ملم والا ہے)

کسی گناہ برخصوص عذاب خود سے تجویز کر لینا: (٩) ایک صورت مدے آ کے برھ جانے کی ہے کہ این طرف ہے کی گناہ کا خصوص عذاب تجویز کرلیا جائے جیسا کہ بہت سے داعظ بیان کرتے پھرتے ہیں۔

(۱۰) پیصورت بھی حدے ہو ھ جانے کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق پیہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا حالانکہ حدیث میں اس کا جبوت نہ ہو چیسے مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو نیا کیڑا یا نیا جوتا یمن لیا جائے تو وہ بے حساب ہوجا تا ہے اس کئے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس روز یہن لیتے ہیں بیسب غلط اور لغو ہے ( تلکُ عُشَرَ اُو کَامِلَة عُلَی سے بعد صور تیں حد سے آگے ہو ھ جانے کی لکھودگی ہیں غیر کرنے سے اور بھی نکل سکتی ہیں اللہ کی حدود سے آگے ہو ھنا رئے درست جرم ہے۔ قران مجید میں جگہ جگہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے۔

تِلْکَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا (بِالله كَاصدود بِي ان سے نَكُلْ كِنزد يك بَهى مت بونا (بقره) اور فرمایا تِلُکَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَاكَ هُمُ الظَّلِمُونَ بِالله كَاصدود بِين سوان سے آگے مت نكانا اور جوالله كى صدود سے بابرنكل جائے سوا يسے بى لوگ ظلم كرنے والے بين (بقره) ياره عددة ماكده

اورفر ما يا وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهُا وَلَهُ عَذَابٌ مّهين (النساء) (اور جو مخص الله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری نہ کرے اوراس کی صدود سے آ گے بڑھ جائے اللہ اسکوآ گ میں داخل فرمائيگاجس ميں وہ بميش بميش رے گاوراس كے لئے ذليل كرنے والى سزاہے)

تيسراهم يفرمايا كهجو يجمح حلال وطيب الله نيتم كوعطا فرماياس ميس سيكهاؤاورالله سي ذروجس يرتم ايمان ركهتي هو معلوم ہوا حلال اور یا کیزہ چیزوں کا کھانا دینداری کے خلاف نہیں ہے ہاں! پر بیزگاری اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کی جائے اگر کوئی چیز فی نفسہ حلال و یا کیزہ ہولیکن دوسرے کی ملکیت ہوتو جب تک اس سے حلال پیوں کے ذریع خریدند لے یاوہ بطور مبدند بدے یانفس کی خوشی سے استعمال کرنے کی اجازت نددیدے اس وقت اس کا كهانا استعال كرنا حلال نبيس موكا آخر من تقوى كا حكم ديا اورفر ما يا وَاسْقُوا اللهُ الَّذِيُّ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (اورالله على ڈروجس رخم ایمان رکھتے ہو)

اس كے عموم ميں اسى سب صورتيں ہوگئيں جن ميں ظلم كركے يا حقيقت تلف كركے يا خيانت كركے كوئى چيز كھالى جائے یا استعال کرلی جائے۔نیزاس سے تمام اشیاء محرمہ سے بیخنے کی تاکید بھی ہوگئ۔

لَا يُؤَاخِ ذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاعَقَدُ تُوالْكُمُ أَنْ فَكَفَّارِتُهُ الله اليي قسمول پرتمهارا مؤاخذه نبيل فرماتا جولغو ہول ليكن وہ الي قسمول پر مواخذه فرماتا ہے جن كوتم باعدھ دؤسواس كا كفاره

الطَعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِمَاتُطْعِنُونَ اهْلِيكُمْ أَوْلِسُوتُهُ وْ أَوْتُكُورُ وَيَاتُو

دس مسكينوں كو كھانا دينا ہے جواس كھانے كا درميانہ ہو جوتم اپنے گھر والوں كو كھلاتے ہوئيا ان كوكٹر ايبنادينا ہے يا ايك غلام آزاد كرنا ہے.

فَكُنْ لَهُ يَجِلْ فَصِيَامُ ثَلْثَاءَ آيَامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَبُانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظْوَا آيَبَانَكُمْ

سو جو خص نہ پائے تو تین دن کے روزے ہیں' پرتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبتم قسمیں کھاؤ' اورتم اپنی قسموں کی حفاظت کرو\_

كَذْلِكَ يُبَدِّنُ اللهُ لَكُمُّ إِنْتِهِ لَعَلَّكُمُّ تَشَكَرُونَ ٥

ای طرح اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو

#### فسمول کے اقسام اور سم توڑنے کا کفارہ

قضعه يو: او پركى آيات يس يارشادفر مايا كه الله تعالى في جو چيزين حلال قراردى بين الكوترام قرارند و چونكه حلال و حرام كرنے كى صورت ايك يې مى كى كى حلال چيز كے كھانے يا استعال ندكرنے كى قتم كھالى جائے اسلى اب قتم ك احكام بيان كئے جاتے ہيں۔ قَسَمْ کی کی قسمیں ہیں اول میں نغودوسری میں غموں تیسری میں منعقدہ (عربی میں شم کو میدن کہتے ہیں) میں نغو کی تقسم کی تفتیر کرتے ہوئے لاؤ اللہ یا بسلسیٰ کی تفییر کرتے ہوئے لاؤ اللہ یا بسلسیٰ وَاللّٰه کہدر نے میں نغوہ۔ (رواہ البخاری)

(اہل عرب کی بیعادت تھی اوراب بھی ہے کہ وہ اپنے محاورات میں باتیں کرتے کرتے اس طرح کے الفاظ بول جاتے تھے )اوربعض فقہاء نے فر مایا ہے کہ کو کی شخص کی گذشتہ واقعہ کو اپنے نزدیک سپاجان کرتم کھائے حالا نکہ واقعۃ وہ غلط ہوتو یہ بمین لغو ہے۔ بہر حال بمین لغوک یہ بھی تفسیر سے اس پر مؤ اخذہ نہیں ہے جیسا کہ آیت کر بھیہ میں اسکی تصری ہواوراس میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے تسم کی دوسری قسم میں نے بین عوس ہے لین کی گذشتہ واقعہ بہ جا نتے تو جھتے ہوئے جھوٹی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کا منہیں کیا اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تسم میں نے بیکا م کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے بھر جانتے ہو جھتے تسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی تسم میں نے بیکا م کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے بھر جانتے ہو جھتے تسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کاتم میں نے بیکا میں بیا ہوئی کام کیا ہے بھر جانتے ہو جھتے تسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کا تسم میں نے بیکا میں ہوئی کام کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر الله عدوايت بي كدرسول الله الله المارشادفر مايا كه بوع كناه بين -

(۱) الله کے ساتھ مٹرک کرنا (۲) ماں باپ کو دُ کھ دینا (۳) کسی جان کوئل کرنا (۷) بمین غموں لیعنی کسی خلاف واقعہ بات پر جھوٹی قتم کھانا (رواہ البخاری ج۲ص ۹۸۷)

لفظ عُون عُمس سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے گھسا دینا، چونکہ جھوٹی قتم یہاں اس دنیا میں گناہ پر گھسا دین ہے پھر آخرت میں پیچ کردوز خ میں گھسادینے کاسب بے گی اسلینے اس کانام بمین عُوس رکھا گیا۔

قسم کی تیسری سم میمین منعقدہ ہے جس کا مطلب ہیہ کہ کی آئے والے زمانہ میں کمی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کی شم کھالے مثلاً یوں کیے کہ اللہ کی سم فلاں کام نہیں کھالے مثلاً یوں کیے کہ اللہ کی سم فلاں کام نہیں کرون گایا فلاں چیز خبیں کھاؤں گایا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اس شم کا تھم ہیہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوجائے تو کفارہ دینا فرض ہوجا تا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اسکی تفصیل آیت بالا میں بتائی ہے۔ اوروہ یہ کہ دس مکینوں کا کھانا کھلا کمیں یا دس مسکنوں کو کپڑے پہنادی بیانا میں بتائی ہے۔ اوروہ یہ کہ دس مسکنوں کا کھانا کھلا کمیں یا دس کے ذریعہ فلام آزاد کردیں آگران میں سے کسی چیز کو بھی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے روزے رکھ لئے جا تیں ( فلام تو آ جکل ہیں نہیں کیونکہ سلمانوں نے جہاد شرعی چیوڑ دیا جس کے ذریعہ فلام اور باندیاں حاصل ہوتے تھے) لابدا اب اس پرعمل ہوسکتا ہے کہ دس مسکنوں کو کھانا کھلا دیا یا کپڑے پہنا دیے آگر ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہوتو تین دن کے دوزے کا تارر کھ لئے۔



## کفارہ قسم کےمسائل

مسئلہ: کیمین منعقدہ کی خلاف درزی جسے ہمارے ماحول میں قتم کا توڑنا کہتے ہیں اس کا کفارہ حانث ہونے لیعن قتم ٹوٹے سے پہلے اداکر دینامعترنہیں لیعنی اگر پیشگی کفارہ اداکر دیا تو وہ نقلی صدقہ ہوجائے گا کفارہ میں نہیں لگےگا۔

مسئلہ: اگردس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی صورت اختیاد کرے توضیح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے ان دس مسکینوں میں کوئی بچہ نہ ہواور ایسا کوئی شخص نہ ہوجس کا پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو۔

مسئلہ: اگر کھانا کھلانے کے بدلہ مال دینا جا ہے تو بیھی جائز ہے جس کی صورت ہیہے کہ ہرمسکین کوصدقہ فطر کے برابرایک سیر ساڑھے بارہ چھٹا تک گیہوں یااس کے دو گئے جویا اُن دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت دیدے۔

مسکلہ: دس ہی مسکینوں کودینالا زم ہے۔اگرایک ہی مسکین کودس مسکینوں کا غلہ دیدیا تو اس سے پوری ادائیگی نہ ہوگی نو مسکینوں کو پھر دینا ہوگا۔

مسئلہ: اوراگر کپڑادینے کی صورت اختیار کر ہے تو ہر سکین کو اتنا کپڑادے جس سے ستر ڈھک جائے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراس میں نماز ادا ہو سکے اوراگر عورت کو کپڑاد ہے تو اتنا بڑا کپڑادے جس سے اس کا سارابدن ڈھک جائے جس میں وہ نماز پڑھ سکے۔
مسئلہ: مس

مسكلہ: اگر کھانا دینے یا کپڑ ایہنانے کی مالی استطاعت نہ ہوتو لگا تارتین روزے رکھے حضرت عبداللہ بن مسعود علی ا قواء ت فَصِیامُ ثَلْفَةِ آیَامِ مُتَتَابِعَاتِ ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پنجی اسی لئے انہوں نے تابع یعن لگا تار روزے رکھنامشر وط قرار دیا حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہی فد جب ہے کہ قتم کے کفارہ کی اوائیگی کے لئے تین دن لگا تاردوزے رکھنا ضروری بیں (بشرطیکہ کفارہ بالصیام تعین ہوجائے)

فا کدہ: کسی بھی گناہ کی شم کھانا گناہ ہے اگر کسی گناہ کی شم کھالے مثلاً یوں کہے کہ نمازند پڑھوں گیا یوں کہدے کہ اللہ کی قتم اللہ کی قتم اللہ کی قتم اللہ کی گناہ کی بہن سے یا کسی بھی عزیز قریب سے بے تعلق رہوں گا'ان سے بول چال ندر کھوں گایا قطع رحی کرونگا تو ایسی شم کا تو ڑدینا واجب ہے قتم تو ڑدے اور کفارہ دیدے۔

آ خري فرمايا وَاحفَظُوْ آ أَيْمَانَكُمُ كَا بِي قَمول كَ مَا طَت كرو حصاحب روح المعانى ص اجلاك اسكي تفير كرت بوئ كلطة بين اى راعوها لكى تؤدوا الكفارة عنها اذا حنت واحفظوا انفسكم من الحنث

فیھا یعنی اپنی قسموں کا خیال رکھوالیانہ ہو کہ قسم توٹ جائے اور کفارہ اداکرنے میں غفلت کر جاؤیا یہ مطلب ہے کہ قسم کھا لوتو اسے پوری ہی کر دو۔ (جب اللہ کا نام لے کر کسی قول یا عمل کے کرنے یانہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اب اسے، پوراہی کر دو۔ لیکن بیاسی صورت میں ہے کہ جب گناہ کی قسم نہ کھائی ہوجیسا کہ احادیث میں آئی تصری ہے)۔

منعبید: غیرالله کاتم کھانا حرام ہارشادفر مایار سول الله الله الله کے کہ " مَنْ حَلَفَ بغیر لله فقد السوک " یعن جس نے الله کے سواکسی چیز کی قتم کھائی تو اس نے شرک کیا (رواہ التر مذی) نیز رسول الله الله نے ارشادفر مایا کہ اپنے بالوں کی اورا پی ماؤں کی قتم نہ کھاؤاور اللہ کی قتم ( بھی ) جب بی کھاؤ جبکہ تم سے بو (مشکوة ص ۲۹۲)

# خمراورميسراورانصاب وازلام ناياك بين

قصف میں: ان آیات یک شراب اور جوئے اور بُو اکھلنے کے تیروں کوگندی چیزیں بتایا ہے اور بیجی فر مایا ہے کہ یہ چیزیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ عرب کے لوگ بُت ہوجا کرتے سے اور بتوں کے بُجاریوں کے پاس تیر رکھ دیتے سے ان تیروں کے ذریعہ بُو اکھیلتے سے جس کی تشریح سورہ انکہ کی آیت فیم لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَکُبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا مِی فَرَمایا یَسْنَلُونَکَ عَنِ الْحَمْرِ وَ الْمَنْسِرِ قُلُ فِیْهِمَا آَثُمَ کَبِیرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَکُبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا (اور آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے ش: آپ فرماد ہے اکہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں اور ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے اور یہی معلوم ہوا کہ کی چیز کے جا تر ہونے کے لیے بہی کافی نہیں ہے گران کا جو گناہ ہے وہ ان کے فعے سے زیادہ بڑا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کی چیز کے جا تر ہونے کے لیے بہی کافی نہیں ہے کہ دہ نفع مند ہو بہت سے لوگ جوئے اور شراب اور سودہ غیرہ کے صرف منافع کود یکھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ ہیں جو کے کہ دہ نفع مند ہو بہت سے لوگ جوئے اور شراب اور سودہ غیرہ کے صرف منافع کود یکھتے ہیں اور شریعتِ اسلامیہ ہیں جو

اُن کی حرمت بیان کی گئی ہے آسکی طرف دصیان نہیں کرتے اور نفع کی ثِن کود مکھ کر حلال قرار دیدیے کی بے جا جسارت کرتے ہیں۔ پیلحدوں اور زندیقوں کا طریقہ ہے۔

شراب کی محرمت: ایک صاحب نے اپنے ایک طنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دھڑ لے سے شراب بیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتا وقر آن میں شراب کو کہاں جرام فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہُوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن چیزوں کی ممانعت صرح قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ احادیث شریفہ میں آئی ہے یا جس چیز کی ممانعت فرماتے ہوئے لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی جہالت اور گراہی ہے۔

ایسے بی قرآن کے مانے والے بیں تو قرآن بی سے بیٹابت کردیں کرقرآن نے جس چیز کی ممانعت کے لیے لفظ حرام استعال کیا ہے بس وبی حرام ہے قرآن مجید میں بہت ی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعال نہیں فرمایا اور رسول الله صلی ولا آلہ وسلم کی فرماں برداری اور آپ کے اتباع کا بھی تھم دیا ہے اور آپ کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف میں نہ بحث لَ لَهُمُ الطّیبَاتِ وَیُعَوِّمُ عَلَیْهِمُ الْعَجَائِثُ فرمایا ہے۔معلوم ہواکہ رسول الله صلی علیہ وصحبہ وآلہ وسلم کاکسی چیز کوترام قراردیا ایسابی ہے جیسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو۔

سمات وجوہ سے شراب اور جوئے کی حُرمت: سورہ مائدہ کی آیت بالا میں شراب اور جوئے کو 'ریش' لیخبائٹ' فرمایا ہے اس تقری کے ہوئے ہوئے ہی کوئی ٹندی چیز بتایا ہے اس تقری کے ہوئے ہوئے ہی کوئی شخص شراب اور جوئے کو حرام نہ سمجھ تو اس کے بددین ہونے میں کیا شک ہے ایسا شخص طحد اور بددین اور کا فرہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اگر چہ قرآن مجمد میں شراب کے لیے لفظ حرام استعال نہیں فرمایا لیکن اس کی حُرمت کی وجوہ متادی بیں اور سات با تیں ذکر فرمائی ہیں ۔ جن کے ذکر سے واضح طور پر حُرمت کا اعلان بار بار فرمادیا۔

(۱) اوّل تو يفر مايا كيشراب اور مُوا ' رِحن' عنى گندى چيزي بين (۲) پھر يفر مايا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ ' كه يه شيطانى كاموں من سے بين (۳) پھر فر مايا فَاجْتَنِبُوهُ كراس سے بچو (۴) فر مايا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تَاكَمُ كامياب بوجاؤ معلوم بواكر جو ئے اور شراب من مشغول بوناناكا كى كاسب ہے۔ جو دُنيا اور آخرت مين سامنے آئے گی۔

(۵) فرمایا إِنَّمَا يُويُدُ الشَّيُطُنُ انُ يُّوُقِع بَيُنكُمُّ الْعَدَّوَةَ وَالْبَغُصَآءَ فِي الْحَمُو وَالْمَيُسِر كَرَ شَيطان بِهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَنِ عَلَى اللهِ وَعَنِ اللهِ وَمَا إِنْ اللهِ وَمَا إِنْ اللهِ وَمَا مِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا مِنْ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

غور کر لیں کہ کتنی وجوہ سے شراب اور جوئے سے منع فر مایا ہے ایسے صاف واضح بیان ہوتے ہوئے جو مخص شراب اور

جوئ كوطال كيم كاس كابد من اورب دين من كياشك ب؟ الله جل شائه في شراب ك ثرمت تدريجانا زل فرما كي سورة ابقره من فرمايا في فيه من آله م كبير ومن افع للنّاس وَإِثْمُهُ مَا آكُبَرُ مِنْ نَفْعِهِ مَا حَاسُوسُ كَابِعَضُ صحابةً في شراب پينا حجوث ديا اور بعض پية رہے۔ حتى كدايك دن ايبا ہواكه نماز مغرب من ايك مها جرصحا في في امامت كرتے ہوئ قراءت ميں فلطى كردى اس برآيت كريم ينائها اللّه فين امنوا الا تقربوا الصّلواة وَانْتُمُ سُكَادى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ مَن سُلُطى كردى اس برآيت كريم ينائها اللّه فين امنوا الا تقور فوا الصّلواة وَانْتُمُ سُكَادى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ مَن سورة النساء آيت من الله مولى - اس كے بعد اليا نمازه من شراب پية من كه كرا كا وقت آن تك ہوت ميں اسكا بعد من الله على ممانعت فرمادى اور فرمايا ينائي اللّه فين المنوا اللّه منافق اللّه والله منافق اللّه اللّه اللّه اللّه فين اللّه منافق اللّه منافق اللّه منافق اللّه منافق اللّه منافق اللّه منافق اللّه اللّه الله منافق الله منافقة الله م

جب بيآيت نازل موكى توصحابة في كها"إنتهينا رَبَّنا" (اع محمد مار عدب المم بازآ ك ) (وُرهورص ٢١٣ جلد نمبر٢ المسنداحد برولمت الي مرية )

پھرفر مایاو اَطِینُ عُو اللّٰهَ وَ اَطِینُعُو الرَّسُولُ وَ اَحْذَرُوا [اورالله کا اطاعت کرواوررسول کا اطاعت کرواور درتے رمو) یعنی الله ورسول کی مخالفت نہ کر وفیان تنو گئیتُ فی فاعُلَمُوا اَنَّمَا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلغُ الْمُبیئُنُ و (سواگرتم روگروانی کروقو جان لوکہ ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پہنچادی ناہے) اللہ کے رسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح کھول کر بیان فرمادیا الله تعالیٰ کی بات پہنچادی پھر بھی اگرکوئی طلاف ورزی کریگا تو اینا انجام دیکھے۔گا۔

سات ؤجوہ سے جوئے اور شراب کی ممانعت فرمانے کے بعد گویا اس آخری آیت میں مزید تنبی فرمائی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نخالفت سے ڈرو۔ جولوگ قرآن ہی میں ممانعت اور تُرمت دیکھنا چاہتے ہیں اور حدیث رسول اللہ علیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اور دونوں کی نخالفت سے بچنالازم ہے۔

احادیث نثر یفه میں نثراب کی حُرمت اوراسکے پینے پلانے والے پرلعنت اور آخرت کی سزا رسول اللہ عظیمی نے شراب کے بارے میں جو پھارشاد فرمایا اس میں سے چندا حادیث کا ترجم لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز

خرلینی شراب ہے اور ہرنشدلانے والی چیز حرام ہے اور جو تحف دنیا میں شراب ہے گا اور اس حال میں مرگیا کہ شراب پیتار ہا اور تو بہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں ہے گا (جنت کی شراب سے محروم ہوگا اگر جنت کا داخلہ نصیب ہوگیا)۔ (رواہ سلم ص ۱۹۸ جلد نمبر ۳)

حضرت جابروضى الله عندني بيان فرمايا كماكي فخص يمن سيآياس في رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سي

دریافت کیا کہ جارے علاقے میں ایک شراب ہے جو جوارے بنائی جاتی ہے لوگ اسے پیتے ہیں' آپ نے دریافت فر مایا کیا وہ نشر لاتی ہے! آپ نے فر مایا" کیل مُسْکِرِ حوام" کرنشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے،
لانے والی ہر چیز حرام ہے،

پھر فر مایا کہ بلافہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد فر مالیا ہے کہ جو مض نشرلانے والی چیز پے گا اللہ اُسے "طِیْسنَة النحبال" سے پلائیگا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ "طِیْسنَة المنحبال" کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا کہ دوز خیوں کے جسموں کانچوڑ ہے (رواہ مسلم ص۱۲ اجلد نمر۲)

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیصفہ نے ارشاد فر مایا الله تعالی نے لعنت کی شراب پراور اسکے پینے والے پراور اس کے بینے والے پراور برا کے بیاس کے بیاس

جولوگ پی دکانوں میں شراب پیچے ہیں اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور الی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے ہارے میں فور کرلیں کہ روز انہ کتنی لعنت ہے۔ اس کا بیچنے والا پینے والا پلانے والا اور اس کو اٹھا کرلے جانے والا اور اس کی طرف شراب لے جائی جائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ والا پینے والا پلانے والا اور اس کو اٹھا کرلے جانے والا اور جس کی طرف شراب لے جائی جائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت جا برضی اللہ عنہ ہے دو ایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فر ما یا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو (رواہ البہ بقی )

جولوگ يورپامريكه وغيره ميں رہتے ہيں اور نفرانيوں كميل طاپ كيوجه يے شراب في ليتے ہيں غور كريں كه ان كا ايمان باقى ہے يانہيں؟ ايك حديث ميں ارشاد ہے السخے مُورُ جُمَّاعُ الْإِثْمِ كَرشراب تمام گنا ہوں كوجع كئے ہوئے ہيں (مشكلوة المصابح ص ٢٣٣)

اگراس بات کا مصداق دیکھنا ہوتو یورپ امریکہ کے شراب خوروں کودیکھ لیا جائے کیا کوئی بُرائی ان سے چھوٹی ہوئی ہوئی ہے؟ شراب خوری نے آئیس ہرگناہ پرآمادہ کردیا ہے۔

شراب ہر مُر ائی کی بنجی ہے: حضرت ابوالدرداءرض الله عند نے بیان فرمایا کہ مجھے میرے دوست سیدالا نیما علی الله علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا اگر چہ تیرے گلڑے کردے جا کیں اور تجھے جلاد یا جائے اور قصد انمار نہ چھوڑ نا کیونکہ جس نے قصد انماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہوگیا اور شراب مت بینا کیونکہ وہ ہر کہ انکی کئی ہے۔ (مشکوۃ المصابح ج اص ۵)

جولوگ تشراب نہ چھوڑیں اُن سے قِتال کیا جائے: حضرت وَیلم حمیری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی دخلی آلہ وسلم کہ ہم شعندی سرز مین میں رہتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں اور صورت حال بیہ کہ ہم گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں جے استعمال کرئے ہم محنت کے کاموں پراپے شہروں کی شعندک پرقوت حاصل کرتے ہیں آپ نے سوال فرمایا کیا وہ نشد لاتی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ نشد لاتی ہے! آپ علیہ نے فرمایا اس سے پر ہیز کرو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑیں قرم ان سے قال کرویونی جنگ میں نے عرض کیا کہ لوگ اسے چھوڑ نے والے نہیں آپ علیہ نے فرمایا اگر اسے نہ چھوڑیں قرم ان سے قال کرویونی جنگ کرو۔ (رواہ ابواؤد فی کتاب الاشریتہ)

اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ نے برانعام: حضرت ابوامامدرض اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ

جواری اور شرائی کی جنت سے محرومی: حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور بو اکھیلنے والا اور احسان جنانے والا اور جو محض شراب پیا کرتا ہے بیلوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ (رواہ الداری ص ۳۱ جلد نمبر۲)

شراب اورخنز مراور بُول کی بیع کی حُرمت: حضرت جابرض الله عند نے بیان فرمایا کدیں نے رسول الله عند کے بیان فرمایا کدیں نے رسول الله عند کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سُنا کہ بے شک الله تعالی اور اس کے رسول نے شراب اور مرداراور خزیراور بتوں کی نیع کوحرام قرار دیا ہے (رواہ البخاری جام ۲۹۸)

كَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنُواوَعَمِلُواالصَّلِطَةِ جُنَاحٌ فِيْمَاطِعِبُوٓ الدَّامَا الْقُوْا وَالْمَنُوْا وَ

جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان پراس بارے میں کوئی گناہ بیس کہ انہوں نے کھایا پیا جبکہ انہوں نے تقو کی اختیار کیا اور ایمان لائے اور

عَلُواالطُّولِي ثُمَّ إِتَّكُوا وَالْمُنُوا ثُمَّ اتَّكُوا وَالْصَانُوا وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُعْسِنِينَ ﴿

نیک عمل کئے پھر تفوی اختیار کیااورایمان لائے پھر تفوی اختیار کیااور نیک اعمال میں لگےاوراللہ اچھے مل کرنے والول کودوست رکھتا ہے



## حُرمت کی خبرسکر صحابہ نے راستوں میں شراب بہادی

بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں ہے بہت سے لوگ مقتول ہو چکے ہیں جن کے پیٹوں میں شراب تھی۔ (بعنی جولوگ ابتک شراب تھی۔ (بعنی جولوگ ابت تک شراب پیٹے دہاور دُنیا میں موجود نہیں ان کا کیا ہے گاوہ تو اپنے پیٹوں میں شراب کیکر چلے گئے ) اس پر اللہ تعالیٰ شائۂ نے آیت کریمہ کَیْسُ عَلَی الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جُنَاحٌ فِیْمَا طَعِمُوْا تازل فرما کی ۔ (رواہ ابتحاری جم ۲۲۳)

تفیر در منثور میں اس واقعہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یوں بیان کیا ہے کہ میں ابوطلحہ اور ابوعبیدة بن الجراح اور معاذ بن جبل اور سہیل بن بیضاء اور ابو د جانہ رضی اللہ عنہم کو شراب بلا رہا تھا میرے ہاتھ میں پیالہ تھا جے میں بھر بحر کر ایک دوسرے کودے رہا تھا۔ اس حال میں ہم نے آواز سنی کہ کوئی شخص پکار کرآ واز دے رہا ہے "الا ان المنحمر قد حرمت " دوسرے کودے رہا تھا۔ اس حال میں ہم نے آواز کا سنتا تھا کہ نہ کوئی اندر آنے پایا تھا نہ ہم نے شراب کوگرادیا اور منظی (خبر دار! شراب حرام کردی گئی ہے) آواز کا سنتا تھا کہ نہ کوئی اندر آنے پایا تھا نہ ہم نے شراب کوگرادیا اور منظی تو رہد ہے۔ جس کی وجہ سے مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب (پانی کی طرح) بہنے گلی (درمنثور ص ۲۲۱ ج ۲ ورواہ مسلم بحذف بعض الاساء ج ۲۲س کا ۱۹۳۵)

صحابیگی بھی کیا شان تھی' شراب گویاان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے بڑے دلدادہ تھے پھراس کے حرام ہونے کی خرسُنی تو بغیر کسی پس و پیش کے ای وقت گرادی'

> شراب کی مُرمت نازل ہونے سے پہلے جولوگ شراب بی چکے اور دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں سوال اوراس کا جواب

جب شراب کی حرمت نازل ہوگئ تو اُن کواپے بھائیوں کا فکر ہوا جوشراب پیتے تھے اوراس حال میں وفات پا گئے۔اس کے بارے بارے میں اللہ تعالی نے آیت لَیْسَ عَلَی الَّذِیْنَ امَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ آخرتک نازل فرمائی۔ جس میں سے بتایا کہ جولوگ اہل ایمان تھے اور اعمال صالحہ کرتے تھے وہ حرمت کا قانون نازل ہونے سے پہلے وفات پاگئے تھے انہوں نے اس زمانہ میں جوشراب پی تھی اس کا کوئی گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی وظی آلہ وسلم جب تک تشریف فرما تھے احکام میں ننخ ہونے کا احمال رہتا تھا شراب حلال تھی پھر حرام قرار دیدی گئی اسکے علاوہ اور بھی بعض دیگر احکامات میں ننخ ہُوا۔

آیتبالاش فرمایا کیسس عکی الگین امنوا و عَمِلُوا الصّالِحتِ جُنَاحٌ فِیمُا طَعِمُوا إِذَا مَا اتّقُواوً امنواوً

عَمِلُوا الصّلِحتِ (ان لوگول پراس بارے شرکوئی گناه نیس که انہوں نے کھایا پیا جَبُدہ ہ تقوی اختیار کرتے ہوں۔

یعنی شراب کے علاوہ دوسری حرام چیز ول سے بیخے ہول 'شراب پینے پر تو موّاخذہ اسلیے نہیں کہ وہ اس وقت حرام نہیں تھی اور جب دوسری ممنوعات سے بیخے رہے تو ظاہر ہے کہ دنیا سے بے گناہ چلے کے ۔اورانہوں نے نہ صرف ممنوعات سے پر ہیز کیا بلکدوسرے اعمال صالح بھی انجام دیے دے فیم انتقوا و امنوا (پھرتقوی اختیار کے رہ اورائیان پر باقی رہے) یعنی اسکے بعد جب بھی کسی چیزی حرمت نازل ہوگئی ایمان پر ہے اور حرام چیز سے بیخی دفیر ہو اس بھی کسی چیزی حرمت نازل ہوگئی ایمان پر ہے اور حرام چیز سے بیخی دفیر ہو انگوا و آخسنوا "

(پھرتقوی ختیار کیا اور اچھے کام کرتے رہے) ( یعنی جب خرمت آگئی آسکی خلاف ورزی نہ کی اور جن نیک کاموں میں الگر ہو کے نئے بدستوران کے انجام دیے میں گیر ہے )

اس میں تقوی کا ذکرتین بار ہے پہلی بار جو تقوی ندکور ہے اس کا تعلق تمام منوعات سے بچنے سے ہے پھر دوسری بارکسی طلال چیز کی حرمت نازل ہونے کے بعداس سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے۔ پھر تیسری باریا تو سابقہ حالت پر استفامت کے ساتھ تمام منوعات سے پر ہیز کرنے سے متعلق ہے یااس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی بھی کوئی چیز حرام ہوئی اس سے پر ہیز کرتے رہے۔

حضرات صحابہ فی اپنے وفات پا جانے والے بھائیوں کے بارے میں سوال کیا تھالیکن آیت کے عموم میں زندوں کے بارے میں بھی تھی کوئی گرفت تھی اور نہ آئندہ کی عمل پر کے بارے میں بھی تھی کوئی گرفت تھی اور نہ آئندہ کی عمل پر گرفت ہوگی جو محرمت کا قانون آنے سے پہلے کرلیا جائے آخر میں فرمایا "وَاللّٰهُ یُحِبُ الْمُحْسِنِیْنَ " (الله المحصکام کرنے والوں کودوست رکھتا ہے)

فا کدہ:شراب پینے کی دنیادی سرزاای کوڑے ہے جس کی تفصیلات کتب فقد میں فہ کور ہیں۔اور آخرت کی سرزامیہ ہے کہ شراب پینے والے کودوز خیوں کے زخموں کا نچوڑ لیتی ان کی پیپ پلائی جائے گی۔جس کاذکر روایات حدیث میں گذر چکا ہے۔ مشر اب اور بھو ارتشمنی کا سبب ہیں اور ذکر اللہ سے اور نماز سے روکتے ہیں: شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالنا چا ہتا ہے اور ذکر ونماز سے روکنا چا ہتا ہے۔ بخض اور دشمنی تو ظاہر ہی ہے جوکوئی شخص جوئے میں ہار جاتا ہے حالانکداپی خوش سے ہارتا ہے تو جلد سے جلد جیتنے والے سے بدلد لینے کی فکر کرتا ہے اور شراب پی کر جب آ دمی بدمست ہو جاتا ہے تو اُول بکتا ہے دوسروں کو پُر ابھی کہتا ہے اور گائی گلوچ کرتا ہے اور بھی کسی کو مار بھی دیتا ہے۔جس سے جڑے دل تو شے ہیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اوراللہ کی یا داور نمازے غافل ہونا تو بیالی ظاہر بات ہے جونظروں کے سامنے ہے جب کسی نے شراب پی لی تو نشہ میں بدمت ہوگیا۔اب نماز اوراللہ کے ذکر کا موقع کہاں رہا'جن کوشراب کی عادت ہو جاتی ہے وہ تو اسی دھن میں رہتے ہیں کہ نشر کم ہوتو اور پئیں پھر کم ہوتو پھر پئیں۔اور جب کو کی شخص بھو اکھیلنے میں لگ جاتا ہے تو گھنٹوں گذر جاتے ہیں جیننے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔اللہ کے ذکر کا اور نماز کا اس کے ہاں کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔

حتی کہ جولوگ بغیر ہار جیت کے شطرنے کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں آئیس ذرا بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجئیں ہوتی۔ نماز کا پوراوقت اول سے اخیر تک گذر جاتا ہے لیکن نماز اور ذکر اللہ کی طرف ذرا بھی وصیان نہیں ہوتا نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے لیکن اسکوعلیٰ کہ وہ رہا کے کہ وہ فرض ہے اور عام طور پر ذکر ہیں مشغول رہنا مستحب ہے اگر چیاس عام ذکر کے بھی بڑے بور وشرات ہیں۔

جوئے کی تمام صور تیں حرام ہیں: آیت بالا میں شراب اور جوا دونوں کوحرام قرار دیا ہے اور دونوں کوتا یا کہتا یا اور سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَاِثْمُهُمَا آکُبَرُ مِنُ نَفْعِهِمَا کمان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے براہے جوئے کے لیے سورہ بقرہ میں اور یہاں سورہ ما کدہ میں لفظ الْمَیْسِر استعال فرمایا ہے عربی میں اس کا دوسرانام قمار ہے۔

ہروہ معاملہ جونفع اور نقصان کے درمیان دائر اور مہم ہوشریعت میں اُسے قمار کہا جاتا ہے مثلاً دوآ دی آپس میں بازی
لگا ئیں کہ ہم دونوں دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تو آئے بڑھ گیا تو میں ایک ہزار و پیددوں گا اور اگر میں
بڑھ گیا تو مجھے ایک ہزار روپ دینا ہوں گے۔ یا مثلاً بند ڈب ہیں وہ فی ڈبدایک روپ کے حساب سے فروخت ہوں گے
لیکن کی ڈبد میں پانچی روپ کی چیزیں تکلیں گی اور کسی ڈبر میں 20 پسے کا مال نکلے گا تو ان ڈبوں کی خرید وفروخت قمار لینی جو سے میں داخل ہے اور ہروہ معاملہ جونفع اور ضرد کے درمیان دائر ہودہ معاملہ قمار ہی کی صورت ہے۔

اخباری مُعِموّ ل کے ذریعہ بھی تماریعی ہو اکا سلسلہ جاری ہے بطور اشتہار اخباروں اور ہاہوار رسالوں اورہ ہت روزہ جریدوں میں معمدی مختلف صورتوں کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو مخص اس کوحل کر کے بیسے اور اس کے ساتھ اتنی فیس مثلاً پانچ روپ بیسے تو جن لوگوں کے حل میں ماریکوں کے ان لوگوں میں سے جس کا قرعد اندازی میں تا م نکل آئے گا اُسے انعام کے عنوان سے مقررہ رقم یا کوئی بھاری قبت کی چیز مل جائے گی۔ یہ سراسر قمار ہے یعنی ہوا ہے اور حرام ہے کیونکہ جو مخص فیس کے نام سے کچھے پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجتا ہے کہ یا تو بیدو پے گئے یا ہزاروں مل کے فیس کے نام سے کچھے پیسے بھیجتا ہے دہ اس موہوم نفع کے خیال سے بھیجتا ہے کہ یا تو بیدو پے گئے یا ہزاروں مل گئے فیس کے نام

روپیہ بھیجنا اور اگراس روپے پر پھوزا کدل جائے اس کالینا اور معمد شائع کر کے لوگوں کی رقیس لے لینا بیسب حرام ہے۔ اور ہرقتم کی لاٹری جس میں پچھدے کرزا کد ملنے کی امید پر مال جمع کیا جاتا ہے پھراُس پر مال ملے یا نہ ملے بیسب حرام ہے۔ گھوڑ دوڑ کے ذریعہ بھی جوا کھیلا جاتا ہے جس کا گھوڑ آآگے نکل گیا اُسے ہارنے والے کی جمع کی ہوئی رقم مل جاتی ہے۔ بیطریقہ کارحرام ہے اور جواس طریقہ سے رقم حاصل کی وہ بھی حرام ہے۔

پنگ بازی اور کبوتر بازی کے ذریعہ بھی جُو اکھیلا جاتا ہے۔ یہ دونوں کام خوداپنی جگہ ممنوع ہیں پھران پر ہار جیت کے طور پر جورقم لگاتے ہیں وہ مستقل گناہ ہے اور صریح حرام ہے کیونکہ قمار لینی جُو اہے۔ سٹے کا کاروبار بھی سراپا قمار ہے اور حرام ہے۔ انشورنس یعنی بیمہ پالیسی کی بھی وہ سب صور تیں حرام ہیں جن میں رقمیں جمع کی جاتی ہیں اور حادثہ ہوجانے پر جمع کردہ رقم سے زیادہ مال مل جاتا ہے۔ زندگی کا بیمہ ہویا گاڑیوں کا یادوکانوں کا بیسب حرام ہے اور ان میں اپنی جمع کردہ رقم سے جو مال ذاکد ملے وہ سب حرام ہے۔

قمار کے جتنے بھی طریقے ہیں (گھوڑ دوڑ وغیرہ) ان سب کی آمدنی حرام ہے۔ ہرمومن کواللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنالازم ہے۔ دنیا چندروزہ ہے اُس لئے حرام کا ارتکاب کرنا حماقت ہے۔

### يَالَهُا الَّذِيْنَ الْمُثْوَالِيَبْلُوكَكُمُ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَمِمَا عُكُمُ

اے ایمان والو! اللہ تم کو قدرے شکار سے ضرور آزمائے گا تمہارے نیزے شکار کو پینچیں گے اور ہاتھ۔ تاکہ

#### لِيعَلَمُ اللَّهُ مَنْ يَغَافُرُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْنَ ذَلِكَ فَلَاعِنَ الْكِالْدُهُ اللَّهُ

الله جان لے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے سوجس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لئے در دتا ک عذاب ہے

# حالت احرام میں شکاروالے جانوروں کے ذریعہ آز مائش

قفسسیو: جیاعرہ کااگرکوئی شخص احرام باندھ لے تواحرام سے نکلنے تک بہت سے کام ممنوع ہوجاتے ہیں ان ممنوع کاموں میں خشکی کاشکار کرنا بھی ہے۔

ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کواس طرح آزمایا کہ احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانورخوب بڑھ چڑھ کرآ رہے تھے یہ ایک آزمائش تھی جیسے بنی اسرائیل کوآزمایا گیا تھا'ان کے لئے نیچر کے دن چھلیوں کا شکار کرنا ممنوع تھا لیکن سینچر کے دن محھلیاں خوب اُ بھراً بھر کر پانی کے اوپر آجاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں ایسانہیں ہوتا تھا جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت وَسْعَلُهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِی کَانَتُ حَاضِرَةَ الْبُحُو

تفیر در منثورص ۳۲۷ جلد نمبر ۲ میں ابن ابی حاتم نے قل کیا ہے کہ آیت بالا حدیدیہ والے عمرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وشی جانوراور پرندے ان کے تھم نے کی جگہوں میں چلے آرہے تھاس سے پہلے ایسے منظرانہوں نے بھی نہیں دکھیے تھے ان کو ہاتھوں سے پکڑنا اور نیزوں سے مارنا بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعاً نہ کرنا جو شکار کرنے سے پر ہیز کرے گاوہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اور بیر بات معلوم ہوجائے گی کہ دیکھے بغیر اللہ تعالی سے کون ڈرتا ہے (اور جو خص شکار کرلے گاوہ گناہ کا ارتکاب کرلے گاور آن مائش میں ناکام ہوگا)

# احرام میں شکار مارنے کی جز ااورادا لیگی کاطریقه

تفسیس : جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا حالت احرام میں (ج کا احرام ہویا عمرہ کا) خشکی کا کوئی جانور شکار کرے (خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جا تا ہویا نہ کھایا جا تا ہو ) تو اسکی سز ا آیت بالا میں ذکر فرمائی ہے یا در ہے کہ صید یعنی شکار ان جانور وں کو کہا جا تا ہے جو وحثی ہوں انسانوں سے مانوس نہ ہوں اُن سے دُور بھا گتے ہوں جیسے شیر گیدڑ ہم ن خرگوش نیل گائے کہوتر ' فاختہ وغیرہ اور جو جانور انسانوں سے مانوس ہیں اور ان کے پاس رہتے ہیں جیسے گائے اونٹ بھیٹر بکری مرغی بیشکار میں داخل نہ ہیں اور جو وحثی جانور ہوں اُن میں سے بعض جانوروں کا مارنا حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ بیا سشناء احادیث شریفہ میں وار دہوا ہے ان میں کو ااور چیل اور بھیٹر یا اور سمانپ اور بچھواور کا شے والا کتا اور چو ہا شامل ہیں۔ یعنی محرم کو ان کا قبل کرنا جائز ہے اور جو جانور محرم پر جملہ کرد ہے اس کا قبل کرنا بھی جائز ہے آگر چیان جانوروں میں سے نہ ہوجن کے قبل کی اجازت ہے۔ احرام میں شکار مارنے کی جوجزا آیت بالا میں خدکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوجانو رقل کیا اس کا ضان واجب ہوگا۔
اور اس ضان کی اوائیگی یا تو اس طرح کردے کہ جانور خرید کر بطور حدی کعبہ شریف کی طرف یعنی حدود حرم میں بھیج دے جسے وہاں ذرج کر دیا جائے اور اگر حدی نہ بھیج تو اسکی قیمت مسکینوں کو دیدے یا اس کے بدلے روزے رکھ لے۔

میں منافق میں المنافق کے میں المنافق میں آئی جو جانو رقل کیا ہے اس جانو رکا مثل بطور جزاکے واجب ہوگا ) اس کے بارے حضرت امام شافق رحمۃ اللہ علیہ نے بی فرمایا ہے کہ جمامت میں اتنا ہوا جانو رہوجتنا ہوا جانو راس نے قبل کیا ہے مثلاً شرم مرغ میں ہوتا کیا ہے مثلاً شرم مرغ اس کے بدلہ اس جسیا اونٹ ذرج کیا جائے۔ اور جس جانو رکا مثل جمامت کے طور نہ ہواس کی قیمت لگا دی جانے اس کی خرجب کی تفصیلات کتب شافعیہ میں فرور ہیں۔

اور حفرت امام ابوطنیفد و متد الله علیه کنزدیک جمامت میں مثلیت کا اعتبار نہیں این "فیفلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" سے مثل صوری ( ایعنی جسما نیت والی برابری) مراد نہیں ہاں کنزد یک ابتداءً وا نقاع شم معنوی ہی مراد ہے کہ مقتول جا نور کی قیمت لگادی جائے گھراس قیمت سے جانور فرید کر بطور حدی حدود حرم میں ذئ کرد یا جائے۔
جس مُحرم نے شکار کیا ہے اسے اختیار ہے کہ قیمت کے فوض حدی کا جانور حدود حرم میں ذئ کرد ہے یا کسی دوسر مے خص سے ذئ کراد ہے اور اگر حدی کا جانور حدود حرم میں ذئ کرد ہے یا کسی دوسر مے خص سے ذئ کراد ہے اور اگر حدی کا جانور کی بجائے اس قیمت کو مکینوں پر صدقہ کرنا چا ہے تو یہ بھی کرسکتا ہے جس کی صورت ہے کہ فی مسکمین بقدر صدقہ فرطر خل ہیا اسکی قیمت دینا نہ چا ہے تو بھراب کی صورت ہے کہ فی مسکمین بقدر صدقہ فطر حماب کے برابر دوز سے دکھ کے اگر فی مسکمین بقدر صدقہ فطر حماب کر کے دیے فی مسکمین نو مدا سے ای مسکمین کودے دے کے بعد اسے بیسے بی کے بحن میں ایک صدقہ فطر کے برابر غلر نہیں فریدا جاسکتا تو اختیار ہے کہ یہ بیسے ایک مسکمین کودے دے یا اس کے وض ایک دوزہ رکھ لے۔

جس جانورکوتل کیا ہے اسکی قیت کون تجویز کرے اس کے بارے میں ارشاد ہے ''یَسَحُدُمُ بِه ذَوَاعدُلِ مِّنکُمْ'' لینی مسلمانوں میں سے دوانساف والے آدی اسکی قیت کا تخمیندلگائیں۔ یتخمینداس جگہ کے اعتبار سے ہوگا جہاں وہ جانور قمل کیا ہے۔ اگر جنگل میں قمل کیا توجو آبادی وہاں سے قریب تر ہواس کے اعتبار سے قیت کا تخیندلگایا جائے۔

احرام میں جوشکار کیا گیاہے اس کے متعلق چندمسائل: مسئلہ: اگر جانوری قیت اتی زیادہ ہے کہ برخ انور نریدا جاسکتا ہے تواونٹ اور گائے حدود حرم میں ذک کردئے کری ذکے کرے یا گائے یا اونٹ ان میں قربانی کے جانوروں کی عمروں کا لحاظ رکھے۔

مسکر: اگر مقتول جانور کی قیمت کے برابر حدی کا جانور تجویز کیا اور جانور خرید نے کے بعد کچھے قیمت کی گئ تو اس بقیہ قیمت کے بارے میں اختیار ہے کہ خواہ دوسرا جانور خرید کر حدود حرم میں ذرج کردے یا اس کا غلہ خرید کردے دے یا غلہ کے

حابے فی نصف صاع گیہوں ایک روزہ رکھ لے۔

مسئلہ: مسئینوں کوغلہ دینے اور روزہ رکھنے میں حرم کی قید نہیں ہے البتہ هدی کا جانو رصدود حرم ہی میں ذیح کرنالازی ہے ذیح کرکے فقر اعِرَم میں صدقہ کردے۔

مسئلہ: محرم کوجن جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے اگر اس نے ان میں سے کسی جانور کوتل کر دیا تو وہ جانور میں یعنی مردار کے تھم میں ہوگا۔اور کسی کوبھی اس کا کھانا حلال نہ ہوگا۔

مسئلہ: محرم کوجس جانور کا قل کرناحرام ہےاسکوزخی کردینا پار اُ کھاڑدینا ٹا نگ توڑدینا بھی حرام ہے اگران میں ہے کوئی صورت پیش آ جائے تو تخییند کرایا جائے اوراس جانور کی تنی قیت ہوگی پھراس قیمت کے بارے میں آئیس تین قولوں میں ہے کوئی صورت اختیار کرلی جائے جو قل کی مزامی نہ کور ہوئیں۔

مسئلہ: ندکورہ جانوروں کا اعداتو ڑناممنوع ہے اگر تحرِم نے کسی جانور کا اعداتو ژدیا تواس پراس کی قیمت واجب ہوگی اگر اعدے میں سے مرہوا بحید کل آیا تواسکی قیمت واجب ہوگی۔

مسئله: اگردومحرمول فى الرشكاركياتودونول يرجز اكائل واجب موكى

مسئلہ: اگر کسی نے حاملہ ہرنی کے پیٹ میں ماردیااوراس میں سے زندہ بچی انکانا اور ، بھی مرکبیا تو دونوں کی قیمت واجب ہوگ۔ مسئلہ: اگر کسی نے غیر محرم نے شکار کیا بھراحرام باندھ لیا اس پر واجب ہے کہ شکار کو چھوڑ دے اگر نہ چھوڑ ااوراس کے ہاتھ میں مرکیا تو اسکی قیمت واجب ہوگ ۔

مسكله: مجمر حقل كرنے سے كھوداجب نبين ہوتا۔

مسئلہ: احرام میں چیونی کامارناجائزہے جواید اور بی ہواور جواید اوندوے اسے مارناجائز نہیں لیکن اگر ماردیا تو بچھوا جب نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اگر کسی محرم نے جوں ماردی تو بچھ صدقہ کردے۔

مسکد: اگرکوئی محرم ٹدی مارد بے تو جتناجی چاہے تھوڑا بہت صدقہ کرد بے حضرت عرائے بوچھا گیا تو فرمایا ایک مجور ٹدی ہے۔ مسکلہ: اگر بھولے سے مانطا شکار کوتل کرد ہے تو اس پر جزاء ہے جمہور کا یہی مذہب ہے۔

الو بحرصاص احكام القرآن ميں لكھتے ہيں كه حضرت عمراور حضرت عنان أن رض الله عنما اور ابرا بيم تنى اور فقباء احصار الله يهي في به حضرت عمرات عنان أن رض الله عنه اور الله الله عنه اور أن كے لئے خلاف الله عنه به الله عنه جوآ گے آرہا ہے وہ اس پر متفرع ہو سكے كيونكه عطاء و خبيس بلكه يد لفظ الله عنه جوآ گے آرہا ہے وہ اس پر متفرع ہو سكے كيونكه عطاء و سيان پر مؤ اخذ و نبيس ہوتا بعض حضرات نے يہ بھی فر مایا ہے كہ خطاونسيان ميں قبل صيدكى جز اواجب نبيس شخ ابو بكر جصاص الله فرماتے ہيں۔ فالقول الاول هو الصحيح لينى پہلاقول ہى صحح ہے پھراس كى دليل ميں فر ماتے ہيں۔

لاته قد ثبت ان جنايات الاحرام لا يختلف فيها المعلور وغير المعلور في باب وجوب الفلية الاترى أنَّ الله تعالى قد علّر المريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من ايجاب المكفارة (ال لي كريبات ابت ابتهائي الماريك المنايت من رأسه ولم يخلهما من ايجاب المكفارة (ال لي كريبات ابت المتارك على المرايك المناره المرايك المناره المرايك المراي

مسئلہ: شکار کی طرف اشارہ کرنایا شکاری کو بتانا کہوہ شکار جارہا ہے محرم کے لئے یہ بھی حرام ہے اگر محرم نے شکار کی طرف اشارہ کر دیا اور شکاری نے اُسے قبل کر دیا۔ تو بتانے والے یہ بھی جزاء واجب ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی غیر مُحرم نے شکار کیا اور مُحرم کواس کا گوشت پیش کردیا تو اس کا کھانا جائز ہے بشر طیکہ محرم نے شکاری کونہ اشارہ سے بتایا ہوندزبان سے۔

مسئلہ: اگرایسے مرم نے شکار کیا جس نے قر ان کا احرام باندھا ہوا تھا تو اس پردو ہری جز اواجب ہوگی کیونکہ اس کے دواحرام ہیں۔

مسكد: مُح مكاشكاركو بيخاخريد ناحرام ب- الركسي مُحم في ايداكرلياتو ترجي باطل موكد

مستله: محر م كے لئے حرم اور غير حرم دونوں ميں شكار كرنا حرام ہے۔

مسئلہ: حرم کا شکارمحرم اور غیرمحرم دونوں کے لئے حرام ہے۔البتداس کے قل کردینے سے محرم پر اور غیرمُحرم پر ایک ہی جزا واجب ہوگی۔

کہ کرمہ کے چاروں طرف سرز مین حرم ہے جس کی مسافتیں مختلف ہیں۔جد ہی طرف تقریباً ۱۵ کاویمٹر ہے اور عرفات کی طرف تقریباً ۱۵ کاومیٹر ہے اور عرفات کی طرف تقریباً ۱۳ کاومیٹر ہے۔منی اور مزدلفہ دونوں حرم میں داخل ہیں اور تنقیم جو مدینہ منورہ کے راستہ میں آتا ہے بہرم سے خارج ہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعقیم کم کرمہ سے تین میل ہے لیکن اب مکم معظمہ کی آبادی تنقیم بلکہ اس سے بہت آگئے ہے۔

حرم نثریف کی گھاس اور درخت کا شنے کے مسائل: مکہ عظمہ کے حرم کی گھاس کا ٹنااورایی درخت کو کا ٹاجوکسی کی مملوک نہیں جھاؤگ ہوتے نہیں ریجی منوع ہے۔

اگر کوئی شخص محرم یا غیر محرم حرم کاشکار مار ہے تو اسکی بڑا دینا واجب ہوگی۔اس طرح اگر گھاس کاٹ دی یا غیر مملوک درخت کاٹ لیا تو اسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔اگر کوئی درخت صدو درترم میں کسی شخص کی ملکیت میں اُگ آیا تو اس کے کاشنے پر اسکی قیمت حرمت حرم کی وجہ سے واجب ہوگی جس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا۔اور ایک قیمت بطور ضان اس کے مالک کو دینی ہوگی۔اور اگر حرم کے کسی ایسے درخت کو کاٹ دیا جے لوگ اُگاتے ہیں۔تو اس صورت میں صرف مالک کو قیمت دینا واجب ہوگا۔ مسكله: اگردوغيرمرمول في الرحرم كاشكارتل كيانواتن عى جزاءواجب موگى

احرام میں سمندر کا شکار کرنے کی اجازت: آخریں فرمایا أحِلَ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ مَتَّاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ (الآیة) مطلب یہ کہتمارے لئے سمندرکا شکار کرنااوراس کا کھانا طلال ہے اس میں مُحرم اور غیرمُوم دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کر کے سفر میں جاتے وقت ساتھ لے گئے یا سفر میں دریائی شکار کرلیں بیمسافروں کے دونوں برابر ہیں پہلے سے دریائی شکار کرکے سفر میں جاتے وقت ساتھ لے گئے یا سفر میں دریائی شکار کرام عروبویا کے دوست ہے محرم ہوں یا غیرمحرم ۔ اور خشکی کا شکار محرم کے لئے حرام قرار دیا گیا خواہ کی قتم کے احرام میں بو (احرام عروبویا احرام بی یا احرام بھی یا احرام بھی احرام قران)

وَاتَّ قُوا اللهِ اللهِ الَّذِي اللهِ تُحْشَرُونَ آلِي عِن جمله احكام كى پابندى كروالله عدد رواس كے اوامرونوائى كى خالفت ند كروراسكى طرف سبكوجع ہونا ہے۔ وہاں پیشى ہے حساب ہے للذاوہاں كے لئے فكر مندر ہو۔

جَعَلُ اللّهُ الْكُعْبُ أَلْبِيتُ الْحَرَامُ فَيْمًا لِلنّاسِ وَالشّهُ الْحَرَامُ وَالْهَالَى وَالْقَالَا لَهُ وَلَا عَلِيْمُ الْحَرَامُ وَالْهَالَى وَالْقَالَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# کعبہ شریف لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے

قفسسيو: كعبر (جس كروف اصلى كرع بيس) عربى زبان يس او پركوا شفيهو ي چوكور كم كوكت بيس كعب شريف كى جگذشيب يس باور كعبر شريف دُور ب انها بهوا معلوم بهوتا ب جب كعبر شريف بنايا گيا تها اس وقت اس ك چارول طرف مبحر حرام بنى بهو كي نبيس تقى اسلئے دور سے انها بهوا اور زمين سے أنجر ابهوا نظر آتا تقا اس ارتفاع كى وجہ سے اس كانام "كعبة" ركھا گيا \_ لفظ" المسك عبد" كي بعد" المبست المحوام" بهى فرمايا لينى بهت محترم كھ الله تعالى نے اس كومحترم قرار ديا \_ اسكى حرمت بميشد سے باس كاطواف بھى حرمت كيوجہ سے كيا جاتا ہے \_ مدمعظمد کے جاروں طرف جوحرم ہوہ بھی ای کعبر ریف کی وجدے محرم ہاورای احرام کی وجدے حم میں شکار کرنا اوراسكى كھاس اور درخت كا شاممنوع ہے حرم ميں قل وقال بھى ممنوع ہے قل وقال كى ممانعت كاعقيده زمانہ جاہليت ميں بھى تھا۔ تفسير دُرِّ منثور ميں ہے كه زمانه جاہليت ميں كو كي فخص جُرم كر كے حرم ميں پناه لے ليتا تھا تو اُسے قل نہيں كرتے تھے۔ آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو بیت محترم ہے اللہ تعالی نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور امن وامان کا ذریعہ بنایا جو بہت سے لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بناہُوا ہے زمین کے دور دراز گوشوں سے لوگ جج وعمرہ کی ادائیگی کے لیے مکم معظمہ آتے ہیں شہر مکہ میں رہتے ہیں منی میں قیام کرتے ہیں عرفات مُز دلفہ میں وقوف کرتے ہیں ان سب کے آنے اور رہنے اور ضرورت کی اشیاء خریدنے کے باعث الم عرب اور خاص کر الل مکہ کی معیشت بنی رہتی ہے۔ اور اس خرید اری کے اثر ات پورے عالم کی فیکٹریوں اور کمپنیوں پر بڑتے ہیں۔اہل مکہ کے لئے تو کعبتہ اللہ ذریعہ قیام اور بقاء ہی ہے بعض اعتبار سے پورے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے بحری جہازوں سے لوگوں کی آمذ ہوائی جہازوں کی اُڑان کروڑوں روپے کے کرائے اور بسوں اور کاروں کے سفران سب کے ذریعہ جوعرب وعجم میں مالی آمدنی ہے پورے عالم کواس کا اقتصادی فائدہ پنچاہے۔ سوره تقص مثل فرمايا أَوَلَـمُ نُـمَـكِّـنُ لَهُـمُ حَـرَمًـا امِنَا يُجُهِى اللَّهِ فَمواثُ كُلِّ شَيء رِزْقًا مِنُ لَدُنَّا وَلَكِنَّ اَكْشَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ (كيابم نے ان كوامن وا مان والے كھر ميں جگہيں دى۔ جہاں برقتم كے پھل كھنچ چلے آتے جو ہمارے پاس سے بطوررزق انکو ملتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ) پھر چونکہ جج ایک عظیم عبادت ہے جوسرایااللہ کے ذکر سے معمور ہے۔اوراللہ کاذکر ہی اس عالم کی روح ہے اس می کھیٹر یف سارے عالم کی بقاء کاذر لعہ ہے۔ فرمايارسول الله عظي في كد قيامت قائم نهيس موكى جب تك دنيا يس ايك مرتب بهى الله الله كها جاتار ب كا- (رواه سلم ١٨٠٠ مدنيا مر) جب دُنیا میں کوئی بھی ایمان والا ندر ہے گا تو کعبہ شریف کا جج بھی ختم ہوگا۔ کعبہ شریف کا جج ختم ہو جانا بھی دنیا کی بربادی

بعض حضرات نے قیاماً کا ترجمہ "اَمْنا" ہے بھی کیا۔ بلاشہ ترم مکذ ان قدیم ہے مَا مَن لینی امن کی جگہ ہے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاِذُ جَعَلُنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْناً (اورجب ہم نے کعبہ کولوگوں کے بی جونے کی جگہ اورامن کی جگہ بنایا) اور سورہ عکبوت میں فرمایا اَوَلَمْ یَوَوُ اَنَّا جَعَلُنَا حَرَمًا امِنَا وَیُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ (کیا آئیس معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کوامن کی جگہ بنا دیا اور ان کے گردویش لوگوں کو اُچک لیا جاتا ہے) بلا حُہر عبادات اور مالیات اور امن وامان میسب انسانوں کے قیام اور بقاکا ذریعہ ہیں۔

ھدی کے جانور:ھدی وہ جانور جوبطور نیاز کعبہ شریف کی طرف بھیجاجائے ، ہدی واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی ، اور دم جنایات جوواجب ہیں حرم ہی میں ان کوذئ کیا جاتا ہے۔ دم تمتع اور دم قر ان بھی حرم ہی کے اندر ذئ کر تالازم ہادر شکار کے بدلے جو جانور ذرج کیا جائے اس کے بارے یس بھی "هَدَیْت ب لِنَعُ الْکُعْبَةِ" فرمایا ہے مدی کے جانور من کا صدود حرم میں ذرج کرنالازم ہے آجکل تو صدی کے جانور منی میں جانور اس خان ہیں۔ زمان قدیم میں صدی کے جانور اپنے وطن سے ساتھ لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ تھے موقع پر صدی کے جانور ساتھ لانے کا دستور تھا۔

القلل مكر: صاحب روح المعانى نے ج ص ٣٦ لكھا ہے كه "القلا كذ" ہے ذوات القلا كدم اد ہيں۔اوٹؤں كے گلوں ميں قلائد يعنى ہے ڈال ديا كرتے تھے ھدى كے ذكر كے بعداوٹؤں كا ذكر متقل طريقه پركيا كيونكه ان كے ذئ كرنے ميں ثواب زيادہ ہےاھ۔

خلاصہ بہت، کہ کعبہ شریف اور اس سے متعلقہ چیزیں جن میں شہر حرام اور صدی کے چھوٹے بڑے جانور بھی ہیں ان کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔ اہل عرب شہر حرام میں امن وامان سے رہتے تھے بے تکلف جج بھی کرتے تھے اور ورس کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔ اہل عرب شہر حرام میں آئیں میں دشمنی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے ورسری اغراض و نیویہ کے لیے بھی نکلتے تھے اور قبیلوں میں آئیں میں دشمنی ہوتی تھی وہ بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے سے اور صدی کے جانوروں کی خرید وفروخت بھی ہوتی تھی اور اب بھی معمول تھا۔ پھر ان جانوروں کی خرید وفروخت بھی ہوتی تھی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے ان سب وجوہ سے کعبداور شہر حرام اور صدی کے جانوریہ سب لوگوں کے قیام یعنی بقاء کا ذریعہ ہیں۔

قال الجصاص في احكام القران ص ٢٨١٣ م وهذا الدى ذكره الله تعالى من قوام الناس بمناسك المحج والحوام والاشهر الحوم والهدى والهدى والقلائد معلوم مشاهد فلا نوى شيئًا من امر الدين والدنيا تعلق به من صلاح المعاش والمعاد بعد الايمان ما تعلق بالمحج الاترى الى كثرة منافع الحاج في المواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهاليهم وانتفاع الحاج في المواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي يجتازون بمنى وبمكة الى ان يرجعوا الى اهاليهم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم وتجارتهم معهم (الى اخر ما قال) (علامهما القرآن عن فرات بي ادريات جوالله الله الله الله المواسم كرا معالم معالم الله على المواسم كرد ين وويا الله المواسم كرد ين وويا الله المواسم كرد على المواسم المورض على المورض على الله المورض على الله الله المورض على الله المورض على الله الله المورض على الله الله على المورض الله على المورض الله عمال كالمرف لوشح بين الموسم موسول من محتلف المورض على المورض على المورض المورض

کھر فرمای: اولیک لِسَعُلَمُو اللَّه یَعُلَمُ مَا فِی السَّمُونِ وَمَا فِی اُلاَدُضِ وَاَنَّ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمٌ (اوریہ اس کی کہم جان لوکہ بلاشہ الله بعالی جانتا ہے جوآ سانوں ش ہاور جوزشن ش ہے۔ اور بے شک الله جرچز کا جانے والا ہے)

الله علم جان الله بعد جی کہ اس آیت میں الله تعالی نے اپنا علم کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس کاعلم جرچز کو محیط ہے۔ اس نے دین و دنیا کے منافع جج میں رکھ دیئے یہ تد ہیرالی عجیب ہے کہ جس میں امت کے لیے اول سے لیکر آخر تک لیمن قیامت کا دن آنے تک سب کی صلاح کا انظام ہے۔ اگر الله تعالی عالم الغیب نہ ہوتا اور تمام اشیاء کو ان کے وجود سے پہلے نہ جانیا تو ایس تر بین ہوسکی تھی جس میں بندوں کی وین و دنیا کی صلاح ہے۔

كِرْفرايا: اِعْلَمُوْاً أَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (بلافبهم جان الوكرالله ختام الله عَلاب والاب

اورالله بخشخ والامبريان ب)

اس میں عبیہ ہے کہ احکام الی کی خلاف ورزی نہ کرواور احیاتا کہیں خلاف ورزی ہوجائے تو جلدی سے توب کرواللہ کی رحمت سے تامید نہ ہودہ غنور ہے دھیم ہے۔

پھرفر مایا صَاعَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (رسول كوم نَيْس بِمَرَ بَنْهَانا اور الله تعلَمُ عَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ (رسول كوم نَيْس بِمَرَ بَنْهَانا اور الله تعالی جانتا ہے جوتم طاہر كرتے ہواور جوتم چھاتے ہو)اس ش اس پر تنبیہ ہے كہ تمام احكام كى پابندى كرورسول عقائق كذه مصرف پنجاوينا ہے آ كے مل كرنا تمهاراا پناكام ہے۔

ہرطرح کے اعمال ظاہرہ اور باطنہ کو تھے طریقہ پر انجام دو۔ اللہ تعالی تنہارے تمام ارادوں سے اور تمام اعمال باطند اور اعمال ظاہرہ سے باخبر ہے وہ عی حساب لے گا اور جز اوے گا۔

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْمَهِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ الْحَبَكُ لَكُونَا الْمَهُ يَا فَعُوا اللهُ يَا فُولِي الْالله المَاكُمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَ اللهُ عَلَا مَا وَ اللهُ عَلَا وَ اللهُ عَلَا وَ وَ عَلَا وَ اللهُ عَلَا وَ وَ عَلَا وَ اللهُ عَلَا وَ وَ عَلَا مِنْ اللهِ عَلَا وَ وَ عَلَا اللهُ عَلَا مَا وَ اللهُ عَلَا وَ وَ عَلَا اللهُ عَلَا مَا وَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا مَا وَ اللهُ عَلَا مُو عَلَا وَ وَ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَل

تاكه كامياب بوجاؤ

### خبیث اورطیب برابرنہیں ہیں

قصفه بيس : لباب العول ٩٨ ش اس آيت كاسب نزول بي بيان كيا بحدب ني كريم عليه في اب ك مراب كي المستحد الباب كريم عليه في الباب كريم عليه في الباب كريم عليه في المراب كا تجارت كرنا تها اسكور يدي في ال خرمت بيان فرما كي توارت كرنا تها اسكور يدي في في المراب كي المرب ما كي المرب من المرب كي المرب من المرب كي ال

اس پرساشکال ہوتا ہے کہ شراب کی خرمت ہے جو مال پہلے کا ما ہوا تھا وہ و طال ہونا چاہئے اسکو ضبیث کیوں فر مایا؟

بصورت صحت حدیث اس اشکال کا بیجواب ہوسکتا ہے کہ چو آکہ شراب کی خرمت بی ٹی نازل ہوئی تھی اس لئے کلی طور پر

اس کے منافع سابقہ اور لاحقہ سب سے منع فر ما دیا۔ بیتشدیداس لیے کی گئی کہ شراب کے منافع سے بالکل ہی دست بردار

ہوجا کیں۔ اور دلوں بی اس سے کسی شم کا لگا کہ ندر ہے آئے ہے کا سب نزول جو کچھ بھی ہو بہر حال اس بیس ایک اصولی بات

بتادى اوروه يه كه خبيث اورطيب برارتبيل\_

خبیث یُری چیز کواور طیب اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ بعض حفرات نے خبیث کا ترجمہ ناپاک اور طیب کا ترجمہ پاک کیا ہے۔ آیت کامنہوم عام ہے اچھ برے اعمال اور اچھ برے اموال اور اچھے یُرے افرادسب کوشائل ہے۔

بعض حطرات نے فرمایا کے خبیث سے حرام مال اور طیب سے طال مال مُر اد ہے اور بعض حطرات نے خبیث سے کا فر اور طیب سے مؤمن مراد لیا۔ ان اقوال میں کوئی تعارص نہیں الفاظ قرآنیے کاعوم ان سب کوشائل ہے۔ کسب مال میں بھی طال کا دھیان رکھا جائے۔ اور جب اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے لگیں تو طال اور عمدہ مال خرچ کریں اور مؤمن کو کا فر پر ترجیح دیں البتظم کمی پر شکریں۔

حرام مال سے صدقہ قبول تھیں ہوتا: حضرت عبداللہ بن مسودرض اللہ عندے دوایت ہوں اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ جوکوئی بندہ حرام مال کمائے گا بھراس میں ہے صدقہ کر بھا تو قبول نہ کیا جائے گا اور اس میں ہے خرج کر بھا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اپ یہ بچھے چھوڑ جائے گا تو بیاس کے لیے دوزخ میں جانے کا تو شہوگا ۔ بہ شک اللہ برائی کو کہ ائی سے میں اس سے صدقہ کردے تو اس صدقہ سے حرام مال پاک نہ ہوجائے گا اور حرام کمانے کا گزاہ معاف نہ ہوگا) (مشکو اللہ المان میں سے صدقہ کردے تو اس صدقہ سے حرام مال پاک نہ ہوجائے گا اور حرام کمانے کا گزاہ معاف نہ ہوگا) (مشکو الله المان میں میں ہور دنیا میں کا فرزیادہ ہیں اس کثرت کی وجہ سے وہ اللہ کے زدیک چیز کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اور اپنی میں اکثر وہ ہیں جو بڑے گزاہوں میں جتا ہیں۔ بعض لوگ اس کی کشرت دکھے کر گنا ہوں کی راہ اختیار کرتے ہیں جب اُن سے کہا جا تا ہے کہ گناہ می گوڑ دو کہد سے ہیں کہا ہوں آدی گناہ کررہے ہیں یہ میں اللہ کے بندے ہیں جہاں کہ نہ کہا جا تھے ہوڑ وہ ہوں جو ہیں جو ہو ہیں جو ہوٹ ہو ہوڑ وہوڑ وہد سے ہیں کہا ہوں گناہ گار بندے ہیں۔ لاکھوں آدی گناہ کررہے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے تو ہیں گرگناہ گار بندوں کی راہ اختیار کرنی چاہئے گناہ گار بندوں کے چھے کی بی جا جا ہو۔ حدو ہیں جو ہو ہوں جو ہوں جا جو ہوں جو ہوں جو ہیں جو ہوں ہوں جو ہوں

الميكش كى قباحت: آيت كريمه بيائين كى قباحت بھى معلوم ہوگئ چونكه اليكن كى بنيادا كثريت پرر كھى گئ ہےاس لئے اليكن ميں وہ آ دمى جيت جاتا ہے جس كودوث زيادہ مل جائيں بلكہ جس كے حق ميں دوٹوں كى گنتى زيادہ ہوجائے وہ جينتا ہے خواہ كى طرح بھى ہو۔دھاند كى بھى كى جاتى ہے دوٹ خريد ہے بھى جاتے ہيں فريق مخالف كے دوٹوں كے بكس بھى غائب كيئے جاتے ہيں۔

قطع نظران سب باتوں کے اکثریت پر کامیابی کی بنیادر کھنا یہ ستقل وبال ہے اور غیر کے دین پر نہ خود چلنا ہے نہ دوسروں کو چلنے دینا ہے اور علی کے اسلام چلا ہے بہت سے دوسروں کو چلنے دینا ہے ایسے کاشر عاکم کے مور ن نہیں دنیا میں جب ہے جہوریت کا سلسلہ چلا ہے بہت سے لوگ جنہیں علم کا گمان بھی ہے وہ بھی جہوریت کے لیے اپنی کوششیں خرج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے

انوار البيان جلاس

فلال ملک میں جمہوریت گئی ہے گویا انہوں نے دین کابہت برا کام کردیا۔ بدلوگ جمہوریت کے دینی نقصانات جانتے مو الماس كميلية الني كوششين صرف كرت بين پرجهوريت كاصول يرجوبهي كوئى بدس بدر طهدزنديق مكراسلام منتخب ہوجائے اسے مبارک باددیتے ہیں کسی حلقے میں سوووٹ ہوں اور اکیاون ووٹ کسی طحد بے دین کول جائیں (جواس جیسے بدينوں سے ملتے ہيں) تو فاسق فاجرائيكن جيت ليتا ہے اور كامياب سمجھا جاتا ہے۔ حالاں كەمسلمانوں كے كسى ملك کے چھوٹے بڑے عہدہ کے لیے کی بھی فاس فاجر کی رائے پراعتاد کرنا درست نہیں جولوگ اکثریت کے فیصلہ پر ایمان لاتے ہیں (اوراکش یت کا بورین فاس فاجر ہونامعلوم ہے) وہولو أغبَبك كُفُورة الْعَبيْتِ يربارباردهيان كرير - پرفرمايا فَا تَقُوا اللَّهَ يَالُولِي الْا لْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ كر (اعتقل والوا الله عدوروتاكم كامياب موجاؤ)صاحب روح المعاني لكھتے میں ج عص ٢٥\_

"ان مدار لا اعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة "جم (الحيمالي اوربراكي كامدارا محمالي اوربراكي بندكه كرت وقلت) لینی خبیث کے بچنے میں اللہ تعالی سے ڈرواگر چہ زیادہ ہو اور طیب کورج چے دواگر چہ کم ہو کیونکہ اچھا یا گرا ہونے کا مدارا چھائی اور مُراكَ اختيار كرنے يرب قلت يا كثرت يرنبيس ـ

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوْ الْاسْعُلُوا عَنْ اشْيَاءُ إِنْ تُبْكُ لَكُمْ تَسْ فُكُمْ وَإِنْ تَسْعُلُوا عَنْهَا حِيْنَ اے ایمان والو!الی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگرتم پرظا ہر کردی جائیں تو تم کونا گوار ہوں اورا گرتم اُن کے بارے میں اُس وقت سوال کرو گے يُنْزُلُ الْقُرْانُ تُبْدُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿ قَدْسَالُهَا قَوْمُ فِينَ جس وقت قرآن نازل ہور ہا ہوتو وہ تہارے لئے ظاہر کردی جائمیں گی اللہ نے اُن کے بارے میں معافی دیدی اور اللہ بخشے والا بے الی باتیں ثُورَاصْبُعُوْا بِهِ كُفِرِيْنَ® تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں چران باتوں کاحق نہ بجالائے

# بےضرورت سوالات کرنیکی ممانعت

معمد بیسو: مفسرابن کثیرنے ج مص ۵٠١ بحواله ابن جریر حضرت ابو بریره رضی الله عندے روایت اقل کی ہے کہ (ایک دن) رسول الله علی با برتشریف لائے اس وقت غضے کی حالت بس تھے چہرہ انور سُرخ ہور ہاتھا' آپ منبر پر تشریف فر ماہو گئے۔ایک شخص نے سوال کیا کہ میراٹھ کا نہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہے پھرایک اور آ دمی کھڑا مواأس نے کہامیراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیراباپ مُذافہ ہے۔

بیمنظر دیکھ کرحضرت عمر مضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور (آپ کا عصہ معنڈ اکرنے اور آپکوراضی کرنے کے لیے ) مید

اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں اس ہیں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانۂ نے آیت کریمہ ہیں مسلمانوں کواس بات کی ہدایت فر مائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ وصحبہ وسلم سے ایسی چیزوں کے بارے ہیں سوال نہ کیا کر وجن کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے ظاہر کرنے سے سوال کرنے والے کونا گواری ہوگی اور جواب اچھانہ گے گا ایک آدی نے بوچھ لیا کہ میر اٹھکانہ کہاں ہے آپ نے جواب دیدیا کہ دوزخ ہیں ہے بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں گھر جو جواب ملاوہ گوارانہ تھا یوں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مسائل واحکام تو دریافت کیا ہی کرتے تھے اور سوال کرنے کا تھم بھی ہے جسیا کہ سورہ کی اور سورہ انہیاء میں ارشاد ہے فیا سن فکو آ اَفلَ لَذِ کِرُ اِن کُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ وَ سوسوال کرواہل علم ہی ہے جسیا کہ سورہ کی اور سورہ الا آیت ہیں جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہ ہو۔

صاحب روح المعاني ص٩٣ج ٧ لكصة بين\_

والمصراد بها مالا خيرلهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها والاسرار الخفية التي قد يفتضحون بها فكما ان المسئوال عن الامور الموقعة مستبع لا بداء ها كذلك المسئوال عن تلك التكاليف مستبع لا يجابها عليهم بطريق التشديد لا ساء تهم الأدب وتركهم ما هو الاولى بهم من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والكمية اهد (أن آيات مين اشياء عده معاملات مرادمي جي الاولى بهم من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والكمية اهد (أن آيات مين اشياء عده معاملات مرادمين جي كي وحضي من الاستسلام لا مو الله تعالى من غير بحث فيه و لا تعرض عن الكيفية والده في بحل أفهار عن المواجه تي بهول بين ان چيزول كي يارب من والمركز الله المواجه المواجه الله بين المواجه المواجه الله بين المواجه المواجع المو

یعن آیت بالا میں جن اشیاء کے بارے میں سوال کرنے کی ممانعت فرمائی ہان سے وہ بخت احکام مراد ہیں جن کی طاقت نہیں اور وہ پوشیدہ بھید کی چیزیں مراد ہیں جن کے ظاہر کرنے میں بعض لوگوں کی رسوائی ہو گئی ہے۔ کیونکہ جس طرح گذشتہ امور کے بارے میں سوال کرنے پر نتیجہ اس بات کو مسلزم ہے کہ اسکو ظاہر کیا جائے ای طرح تکالیف شاقہ لیمنی تخت احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو سلزم ہے کہ حکما ان احکام کے بارے میں سوال کرنا اس امر کو سلزم ہے کہ حکما ان احکام کو بطور میز اسوءاد بی کی پاواش میں واجب کردیا جائے اور جوطر یقد اختیار کرنا چاہئے تھا لیمنی اللہ تعالی کے حکم کو مان لیمنا اور کیفیت اور کمیت کی بحث میں نہ پڑتا اس کے ترک کرنے کی وجہ سے حکم میں تشدید کردیج باتی ہے۔

پرفر مایا: وَإِنْ تَسْنَلُواْ عَنُهَا حِیْنَ یُنَزَّلُ الْقُواْنُ تُبُدَ لَکُمْ تَعِیٰ نزول قرآن کے وقت سوال کرو گے قوتمہارے سوالوں کا جواب بذریعہ وی دیدیا جائیگا) اور سوال کا جواب ملے گاتو ضروری نہیں کہ سائل کی مرضی کے مطابق ہو لہذا سوال نہ کرنا ہی صحح ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن ج۲ ص ۲۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے ممانعت فرمائی ہے جن کے جانے کی حاجت نہیں تھی ممثلاً عبد اللہ بن حذافہ نے بوچھ لیا میرا باپ کون ہے؟ اس سوال کی ضرورت نہی کیونکہ وہ حسب قاعدہ شرعیہ المولمد للفواش حذافہ بی سے ابت المنسب سے پراگرواقعة حذافہ کے نطفہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہوتے اور آپ علی اسکو ظاہر فرمادیے تو کسی قدر رُسوائی ہوتی۔

ای طرح وہ جو ایک سحابی نے دریافت کرلیا ''کیا ہر سال جج فرض ہے؟'' اسکی کوئی ضرورت نہتی اگر دسالت مآب ﷺ فرمادیتے کہ ہاں! ہر سال فرض ہے تو ساری امت کس قدر تکلیف میں جتلا ہوجاتی۔

پیرفرمایا "عَفَااللّهٔ عَنُهَا" اس کی ایک تغییر توبیک گئی ہے کہ اب تک جوتم نے مناسب سوال کئے جیں بیسوال کرنااللہ فے معاف کردیا۔اوربعض حضرات نے اسکی یقفیر کی ہے کہ جواحکام تمہیں نہیں دیئے گئے وہ معاف جیں ' یعنی جو تھم نہیں دیے گئے ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ہوسکتا ہے سوال کرنے سے ان کے بارے میں تھم نازل ہوجائے ' اور جب تک کسی چیز کے بارے میں نفیاً یا اثبا تا کوئی تھم نہیں ہے اس کے بارے میں تمہیں اختیار ہے اسے کرویا نہ کرو۔ سوال کر کے اور کرید کرایے اور کوئی چیز واجب کوں کراتے ہو؟

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلائب اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں تم انہیں ضائع نہ کرو۔اور کچھ صدودمقرر فرمائی ہیں تم ان ہے آگے نہ بردھواور کچھ چیزوں کو ترام قرار دیا ہے تم ان کاار تکاب نہ کرو۔اور تم پر مہ بانی فرماتے ہوئے بہت ی چیزوں سے خاموثی اختیار فرمائی اور پی خاموثی بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے لہذا تم ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ (رواہ الدارقطنی وغیرہ کمال قال النووی فی اربعینہ وقال مدیث حسن)

گذشتہ قومول نے سوالات کئے چھر مُنکر ہوگئے: پھر فرمایا قَدْ سَالَهَا فَوُمْ مِنْ قَبْلِکُمْ ثُمُّ اَصْبَحُواْ بِهَا کَلُوشَتُہ قو مول نے سوالات کا جواب دیدیا گیا توان کی خیر ان کے معرب ان سوالات کا جواب دیدیا گیا توان جوابول سے منتفع نہ ہوئے اور جو تھم ملااس پھل نہ کیا۔ یبود ونصاری کی ایسی عادت تھی پوچھتے تھے پھر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیدالسلام کے حواد یول کا بیسوال کرنا کہ آسان سے مائدہ نازل ہو۔ بیتو مشہور ہی ہے مائدہ نازل ہوا تو اُن لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو کھا سکتے ہو کھا لو۔ اس سے اٹھا کرندر کھنالیکن وہ لوگ نہ مانے اور گنہ گار ہوئے۔ اس طرح قوم محدود نے بہاڑ سے اونٹی نکا لیے کا سوال کیا پھر جب اونٹی نکل آئی تب بھی ایمان نہ لائے اور اونٹی کوکاٹ ڈالا۔

جوکوئی ضرورت پیش آگئی ہواس کے بارے بیل سوال کرنا درست ہاورخواہ نو اہلاضرورت سوال کرنے بیل اضاعت وقت بھی ہے اورخواہ نو اہلو المعرورت سوال کرنے بیل اضاعت وقت بھی ہے اور لا ایعنید (ترندی) میں میں اسلام المعروبی کا ارتکاب بھی رسول علی ہے کہ المعین جیز کوچھوڑ دے۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرائض و واجبات تک نہیں جانے نماز تک یا ذہیں لیکن ادھراُدھر کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔

علّا مہ ابو بکر جصاص کی ارشاد: علامہ ابو بکر جصاص احکام القرآن بھی تحریفر ماتے ہیں کہ بعض اوگوں نے آیت بالا سے اس پراستدلال کیا ہے کہ حوادث اور نوازل کے بارے بھی جواب وسوال نہ کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فر مائے تو ہمیں ان کی حاجت نہیں البذا جواحکام غیر منصوص ہیں ان کے با دے میں غور فکر کی ضرورت نہیں ان لوگوں کا یہ کہنا صحح نہیں احکام غیر منصوصہ کے بارے سوال کرنا آیت کے مفہوم بھی داخل نہیں اور اسکی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ علی ہے نہیں احداری پیش کی تو کہ جب رسول اللہ علی ہے نے ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنه کو صدی کے اور خرص کیا کہ والے بیا کروں؟ آپ نے فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ: اگر ان بیل سے اگر کوئی جانور ہلاک ہونے گلے تو اس کا بیل کروں؟ آپ نے فر مایا کہ اسکو ذری کر وینا اور اس کے جوتے کو (جوبطور نشانی کے اسکی گردن بھی پڑا ہو کہ یہ صدی کا جانور ہے ) خون سے رنگ دینا۔ حضرت ناجیہ نے آیک صورت حال کے بارے سوال کیا جو پیش آ سکتی تھی۔ آپ کواس سوال سے بھی ناگواری نہ ہوئی اسرونی ۔ دینا۔ حضرت ناجیہ نے آپ کواس سوال سے بھی ناگواری نہ ہوئی اسکونی کے اسکونی نے اس کے بارے سوال کیا جو پیش آ سکتی تھی۔ آپ کواس سوال سے بھی ناگواری نہ ہوئی اسرونی اور جواب عنایت فرمادیا۔

شیخ الو برمصاص نے اور دو تین روا تیں الی نقل کی ہیں جن میں پیش آسکے والے واقعات کے بارے میں سوال پیش کرنے پر آمخضرت علیقے کے جواب دینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس طرح کی بہت کی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے میں سوال کرناممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجہ میں جمع معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے میں سوال کرناممنوع نہیں پھر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معبوم میں جمع موتے اور نے شام در نے سے اور نے شام در اس کے بعد مول د ہا اور ان کے بعد

فقہاء نے اپنامعمول بنایا اور آج تک ایسا ہور ہا ہے اس کے بعد شخ ابو بکر جصاص کی کھتے ہیں کہ امور غیر منصوص کے بارے میں بولنے سے اور ان کا فقہ متنبط کرنے سے عاجز رہے۔ نبی اکرم علیہ کا ارشاد ہے۔

"رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هوا فقه منه"

(بہت سے حامل نقدایے ہیں جوخودفقیہ بیں اور بہت سے حامل فقدایے ہیں جوابی سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیے ہیں)
علامہ جصاص اس کے بعد لکھتے ہیں۔ کہ یہ جماعت جوادکام غیر مصوصہ میں غود فکر کرنے کا انکار کرتی ہے بیاوگ اس
آیت کا مصداق ہیں۔ مَشَلُ الَّذِیْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ یَحْمِلُو هَا کَمَثَلِ الْحِمَا دِیَحْمِلُ اَسْفَارًا

مَاجِعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيْرَةِ قَالَ سَآبِةِ وَلا وَصِيْلَةِ وَ لَا حَامِ قَالَاتَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا يَفْتُرونَ الله نے مقرر نبیں فرمایا ندکوئی بحرہ اور ندکوئی سائبہ اور ندکوئی وصیلہ اور ندکوئی حام کین جن لوگوں نے عمر اختیار کیا وہ

عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَٱلْثَرُ فُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٩

الله يرجعوث باند هت بين اورأن من اكثروه بين جو بجونيس ركهت

مشرکین عرب کی تر دید جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اوران کے نام تجویز رکھے تھے اوران کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے ۔

قصصی : دنیا میں جو گمراہیاں پھیلیں ان میں سب سے بڑی گمراہی شرک ہے اور شرک کی بہت ی انواع واقسام ہیں جن میں سے بعض اقسام ایسے ہیں کہ ان میں جانوروں کو ذریعہ شرک بنایا گیا۔ جیسا کہ سورہ نساء (۲۰) میں گذراہے کہ شیطان نے اللہ تعالی کے حضور میں پیکہاتھا۔

" لَا تَدْخِدُنَّ مِنْ عِبَا دِکَ نَصِیبًا مَّفُرُوضًا ه وَلَا ضِلَّنَهُمْ وَلَامُونَّهُمْ وَ لَامُونَّهُمْ فَلَیْبَتِکُنَّ اذانَ الْاَنْهَام وَلَامُونَهُمْ فَلَامُونَهُمْ فَلَیْفَیْرُنَّ خَلْقَ اللهٰ" (مِن تیرے بزروں میں سے اپنامقرر حصد لوں گا اور میں انکو مکم کروں گا اور میں انکو حکم کروں گا اور میں انکو حکم کروں گا جس کی وجہ سے وہ چار پایوں کے کانوں کوکا ٹیس کے اور میں انکو حکم کروں گا جس کی رہنہ سے اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے )
شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف نگا لیا شرک و گفر میں ڈال دیا اور مشرکوں نے شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھیں کانے اور کی طریقہ سے جانوروں کوشرک کا ذریعہ بنایا جس طرح بتوں کے نام تجویز

كر ليتے تھے۔اى طرح جانوروں كے نام بھى مقرركر ليتے تھے۔

آ سے بالا میں اس طرح کے چارناموں کا تذکرہ فر مایا ہے۔ اول بحیرہ۔ دوم سائنہ۔ سوم وصیلہ۔ چہارم حام۔ صاحب روح المعانی نے ج مے ۲۰۰۰

اور حضرت قادہ تا بعی سے یول نقل کیا ہے۔ کہ جب کی اونٹنی کے پانچ بیچے ہوجاتے تو پانچویں بیچے کود یکھتے اگر زہوتا تو ذرج کر کے کھاجاتے اور مادہ ہوتا تو کان چیر کرچھوڑ دیتے تھے وہ چرتا پھرتا تھا اور اس سے سواری وغیرہ کا کوئی کام نہیں لیتے تھے اور بھی بعض اقو ال نقل کئے ہیں۔

سمائب: کے بارے میں مختلف اقوال کھے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے قل کیا ہے کہ سائبہ وہ اونٹی ہوتی تھی جس کے دس نچ پیدا ہوجاتے اسے چھوڑ دیتے تھے نداس پر سواری کرتے تھے اور نداس کے بال کا ثنے تھے اور نداس کا دودھ دو ہے تھے۔ ہاں اگر کوئی مہمان اس کا دودھ لیتا تو اسکی اجازت تھی۔

اورایک قول بنقل کیا ہے کہ سائبہ وہ جانورتھا جے بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور بُت خانوں میں جو پجاری رہے تھے ان کے حوالے کردیتے تھے اور اس کا گوشت صرف مسافر اور انہی کی طرح کے لوگ کھاتے تھے۔

يتفير حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضى الدعنهم سيمنقول ب

وصیلہ: کے بارے میں بھی کئی قول نقل کے ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے قل کیا ہے کہ ' وصیلہ ' اس بحری کو کہتے تھے جس کے سات مرتبہ بچے پیدا ہو جا کیں۔ ساقویں فمبر پراگر نگی پیدا ہوئی تو اس سے عورتیں ذرا بھی منتفع نہیں ہو سکتی تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے حمل سے ایک بچہ اورا لیک سے تھے۔ اورا گرساتویں مرتبہ کے حمل سے ایک بچہ اورا لیک بخی اورا لیک بیدا ہوئی ہے کہ ' وصلت اضاھا' ' ( کہا ہے بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی ہے) پھران دونوں کو چھوڑ دیے تھے اوراس سے صرف مرد منتفع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہ مادہ مرجاتی تو عورتیں مردسب منتقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع ہوتے تھے۔ عورتیں منتقع ہوتے تھے۔

اور محد بن اسحاق کا قول ہے کہ' وصیلہ' وہ بکری تھی جس کے پانچ بطن سے متواتر دس مادہ پیدا ہو جا کیں۔ پھر جب نراور مادہ دونوں ایک بی حمل سے پیدا ہو جاتے تو کہتے تھے کہ بیا پ بھائی کے ساتھ جوڑواں پیدا ہوئی۔ لہذا اسے ذرئے نہیں کرتے تھے۔

عام: کی تفیر میں بھی اختلاف ہے۔ یہ تی تھی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی بچانے اور محفوظ رکھنے کا ہے۔ فرآء کا قول ہے کہ جس سائڈ کے بیٹے کا بیٹا اوٹئی کو حالمہ کر دیتا تھا اس اونٹ کو حامی کہتے تھے اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اسے کسی کی جگہ پانی سے یا چراگاہ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ جس سائڈ کی پشت سے دس مرتبہ حالمہ ہو کر اوٹئی بچے جن لیتی تھی اسے حاتی کہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کرلی اب اس پر نہ ہو جھ لا دا جائے گا اور نہ کسی پانی اور گھاس کی جگہ سے ہٹایا جائے گا۔ یہ سبتر کم کم اور تھی اور اس کے احکام و مسائل سب ان لوگوں نے خود تر اش رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محملے ان باقوں کا کچھ بھی تعلق نہ تھا۔ لیکن وہ ہوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہم یوں کرتے ہیں شرک بھی کرتے تھے اور پھر اللہ کی طرف اسکی نبست بھی کرتے تھے۔

الله تعالی جل شان نے فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کے بارے میں بیاحکام نازل نہیں فرمائے بلکہ ان لوگوں نے خود تجویز کے اور اللہ یاک پرتہمت رکھ دی کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا۔

وَلْكِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَفْتُرُوْں عَلَیَ اللهِ الْكَذِبَ (لیکن جن لوگوں نے لفر کیاوہ اللہ پرجھوٹ با ندھتے ہیں) تحلیل تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ بی کو ہے کی گلوت کے لئے یہ جا کر نہیں ہے کہ اپنے طریقہ سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دید سے اللہ تعالیٰ بی کو خود حرام قرار دید بینا بہت بڑا گناہ ہے پھراس تحریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر تا جبکہ اس نے ان کے حرام ہونے کی کوئی تصریح نہیں فرمائی یہ گناہ وَرگناہ ہے۔ شیطان کا پیطریقہ رہا ہے کہ لوگوں سے شرک کروا تا ہے اور پھراپنے ماننے والوں کو یہ بھا تا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ نے سورج گر بین کی مناز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ جھے اس مقام میں وہ سب چیزیں دکھائی گئیں جن کی تم کو خبر دی گئی ہے میں نے بہاں جنت کو دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا اور میں نے دوزخ میں عربی نوگی کو دیکھا اور یہ وہ شخص تھا جس نے ''سائب'' جانوروں کا طریقہ جاری کیا۔ (صحیح مسلم جاس 10)

عمر دبن کی نے سوائب کاسلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اور عرب کے لوگ اس کی راہ کواختیار کئے ہوئے تھے اور اس طریقہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ آیت کریمہ میں اسکی تر دید فر مائی اور یہ بھی فر مایا وَ اَتُحَفَّوهُمْ اِلَّهُ کَا لَٰکُ مُوهُمْ اِللَّهُ کَا اِللَّهُ مُلْکِ اللهُ تعالیٰ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا یکھٹے اُون کا کھٹے کہ کان میں سے اکثر لوگ بھے ہیں رکھتے۔

ولذاقيل تهمة تعالوالل مَا آئزل الله وإلى الرُّول قالوًا حسْبُناما وجَدْ مَا عَلَيْم الْمُعْدَا وَلَوْ

اورجبان سے کہاجاتا ہے کہ آؤاس کی طرف جواللہ تعالی نے نازل فریا اور سول کی طرف تو کہتے ہیں کہ بیس وہ کائی ہے جس پڑیم نے اپنے باپ داوول کو پایا۔

كان اباؤهُ رُلايعُلْمُوْنَ شَيْعًا وَلا يُعْتَكُوْنَ فَي

کیاباب دادوں کے بیچے چلس گےاگر چان کے باپدادے کچھ بھی ندجانے ہول ادر مدایت برند مول

# اہل جاہلیت کہتے تھے کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے وہ ہمیں کافی ہے

قضد بیو: اہل جاہلیت نے جوشرک اور کفر کے کام اختیار کرد کھے تھے اور جو خلیل و ترجی کے احکام جاری کرد کھے تھے ان کے بارے میں ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سند نہ تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہوتو یوں کہ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوائی پر پایا ہے اور ہمیں اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا رسول علیہ آئیں دعوت حق دیتا تھا تو وہ آگی طرف بالکل دھیان نہیں دعوت حق دیتا تھا تو وہ آگی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے تھے اور یہ جا ہلانہ جواب دیدیتے کہ ہمیں باپ دادوں کا اقتداء کافی ہے اللہ جل شانہ نے ان کی جاہلیت کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اَوَلَوْ کُسانَ اَبَاؤُ هُمُ لَا یَعْلَمُونَ شَیْنًا وَلَا یَهُتَدُونَ ( کیا اپنیا پ

اى كوسوره انعام مين فرمايا أولَـنِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُذ هُمُ اقْتَدِه جاال وكافراور مشرك آباؤاجدادواسلاف كافتداءدرست نبيس وه خود بهى برباد بين اورجوان كالتباع اوراقتداء كركاوه بهى برباد موكار

الله جل شاخ كزديك ق كامعيار "مَا أَنْ وَلَ الله" (يعنى الله تعالى كى كتاب) اورائد كرسول عليه كالعليم على الله جل شاخ كرد يك ق كامعيار "مَا أَنْ وَلَ الله" (يعنى الله تعالى كى كتاب الله اورطريقة رسول الله عليه كالله على اورجولوگ ان دونوں كا اتباع من مرا پاربادى اور جلاكت ہد عيان اسلام من بهت ى بعتيں اورشركيد تميں جارى بيں اورجولوگ ان ميں گھروئے بين ان كو كتاب الله اور شدت رسول الله عليه كي مطرف لوئے كى دعوت دى جاتى ہوت آباد اجداد كے اتباع كاسمارا ليمة بين اور مزيد كرا ہى ميں بوھتے جلے جاتے بين - بدعتوں اورشركيد رسموں كا ايسا چكالگا ہے كہ كرا ب الله اورسنت رسول الله كي طرف آنے كوتيار ہى بين ہوتے -

# اپیخنفسول کی اصلاح کرو

قسف مدین اس آیت میں مسلمانوں کو مکم دیا کہ اپنی جانوں کی فکر کریں اعمال صالحہ میں لگے رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں۔اگر خود ہدایت پر ہوں گے تو دوسرا کو کی شخص جو گمراہ ہوگاوہ ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

الفاظ كے عموم سے بيابہام ہوتا ہے كہ امر بالمعروف اور نبى عن المنكر ضرورى نبيس ليكن حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند نے اس وہم كودور فرماد يا اور فرمايا كہ تم لوگ بير آيت ين آيھا اللّذينَ المَدُوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ لَا يَصُو حُمُ مَّنُ فَصَلَّ اللّذِينَ المَدُوا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمُ لَا يَصُو حُمُ مَّنُ خَمَلُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَنْ الْمَدُو مَ وَرَيْهِينَ تبها را يہ بحسنا مح نبيس) كونكه ميں خَسَلٌ إذا الله عَلَيْ فَعَمُ بِرُحْتِ ہو (اور اس كامطلب غلط ليتے ہوكہ نبي عن المنظم خروري نبيس تبها را يہ بحضا مح نبيس کے كولگ جب منظر كوديكھيں اور اس كى تغيير نه كريں (لينى أسے دُور نه كريں) تو قريب ہے كہ الله تعلق الله الله عليات الله عل

مفرابن کیر فیر کیر خوال عبدالرزاق نقل کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے ایک فیص نے آیہ شریفہ عَلَیْ کُمُ اَنْفُسُ کُ مُ لَا یَسَفُتُو کُمُ مَّنْ صَلَّ إِذَا الْهَنَدَیْتُمُ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ بیوہ وزمان نہیں ہے (جس میں اپنی ذات کولیکر بیرہ جاؤ اور نہی عن المنکر نہ کرو) آج تو بات مانی جاتی ہے۔ (یعنی بلنج کا اثر لیا جاتا ہے) ہاں عقریب ایساز مانہ آئے گاکتم امر بالمعروف کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ یا یوں فرمایا کہ اس وقت تمہاری بات قبول نہ کی جائے گی۔ اس وقت آیت یومل کرنے کا موقع ہوگا۔

سنن ترفدی میں ابوامیہ شعبانی کا بیان قال کیا ہے کہ میں حضرت ابو تعابہ حشیٰ رضی اللہ عند کے پاس آیا اور میں نے کہا

اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ علیا ہے سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کرتے رہو۔ یہاں تک جب تم دیکھوکہ نجوی کا ابتاع کیا جاتا ہے اور جردائے والا اپنی ہی رائے کو پہند کرتا ہے تو اس وقت اپنی جان کی کیا جاتا ہے اور جردائے والا اپنی ہی رائے کو پہند کرتا ہے تو اس وقت اپنی جان کی حفاظت کر لینا اور عوام کو چھوڑ دینا۔ کیونکہ تمہارے پیچھا سے دن آنے والے ہیں کہ ان میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جسے مفاظت کر لینا اور عوام کو چھوڑ دینا۔ کیونکہ تمہارے پیچھا سے دن آنے والے ہیں کہ ان میں وین پر جمنے والا ایسا ہوگا جسے اس نے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑ لئے ہوں۔ ان دنوں میں ممل کرنے والے کوایے پچاس آدمیوں کا تو اب ملے گا جو تمہارا جیسا ممل کرے۔ (قال الترفذی کا ذاحدیث میں )

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ آیت میں بنہیں بتایا کہ چھن ابھی سے اپنی اپنی جان کولیکر بیٹھ جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ اپنی جان کوصلاح واصلاح کے ساتھ لے کر بیٹھنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دینے کاوفت اس وقت آئیگا جب کوئی کسی کی نہ سنے گا۔ اور جوشخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیگا اسکولوگوں کی طرف ياره عددة ماكده

ے الی مصیبتوں اور تکلیفوں میں جتلا ہونا پڑے گا۔ جیسے کوئی فخص ہاتھ میں چنگاری لے لے۔البتہ اپنے اعمال ذاتیہ اور این اصلاح کی خرر کھنا ہمیشداور ہر حال می ضروری ہے۔

يَأْيَهُا الَّذِينَ امْنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُو إِذَا حَضَرَ احْدُلُوالْمُونَ عِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُن ذَوَاعَدُ لِ اے ایمان والوا جب تم میں سے کسی کو موت آنے گئے جبکہ ومیت کا وقت ہو تو دو وص ہول جو دیدار ہول مِنْكُمْ أَوْ أَخْرُنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ فَكُرُبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابُتُكُمْ مُصِينَةُ الْمؤتِ م میں سے ہوں یا تہارے علاوہ دوسری قوم سے ہول اگرتم سفر میں گئے ہوئے ہو پھرتم کو موت کی مصیبت بھنج جائے تَنْبِسُوْنَهُمْ الْمِنْ بَعْدِ الصَّالُوقِ فَيُقْسِلُن بِاللهِ إِنِ ارْتَبُتُمْ لَانَشُتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ ا گرحمہیں شک ہوتو اُن دونوں کونماز کے بعد روک لؤ پھر وہ اللہ کی تنم کھائیں کہ ہم اپنی تنم کے عوض کوئی قیت نہیں لیتے اگر چہ كَانَ ذَاقُرْنِي ۗ وَلَانَكُتُ مُثْكَمَادَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا لَئِنَ الْأَثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى انَّهُمُ السَّتَعَ قَآ قرابت دار ہو۔ اور ہم انٹدی گوائی کوئیس چھیاتے بلاشہابیا کرنے کی صورت میں ہم گنا مگاروں میں شامل ہوجا کمیں کے پھراگرا کی اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ إثْبًا فَاخْرَٰكِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَعَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمِن ياللهِ ير تحب ہو كينة أن كى جكساليسدة ولى كفر يهول جوان أوكول عرب عول حن كي بارے على بيلم وضحول أعماد تكاب كيا يد بعدوال الدفخص وه بول جوقرب تر بول مويدونوں الله كي تم كها كي لشُهَادَتُنَا آحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذًا لَكِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ذِلِكَ آدُنَّى آنَ کدواتی ان دونوں کی گوائی کے مقابلہ ش زیادہ درست ہے۔ اور ہم نے تجاوز نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کریں قو بیشک ہم ظلم کرنے دانوں میں ثارہ و نگلے۔ بیقر یب تر ہے کہ يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِما أَوْ يَخَافُوا النَّ تُرَدّا يُمَانُ بَعْدَ ايْمَانِهِ مَرْ وَاتَّقُوا الله وہ گوائی کوسی طریقے پر اُڈا کریں۔ یا اس بات سے ڈر جائیں کدان کی قسموں کے بعد اُن پر پھرفشمیں لوٹا دی جائیں گی اور اللہ سے ڈرو وَالْمُعُوِّا وَاللَّهُ لَا يُهُدِي الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ فَ اور سُو اور الله فاس قوم کو بدایت مبیل دیتا

## حالت سفر میں اینے مال کے بارے میں وصیت کرنا

قصفعيد: حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما عمروى بكدايك فخف جوقبيله بن سم ميس سے تعااسكوموت نے آ گھیرااسوقت وہال کوئی مسلمان نہیں تھالہذااس نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی تمیم داری اور عدی بن بداء کواپنے مال کی حفاظت اور ورثاءتک پنجانے کے لئے وصی بنادیا (اس وقت بیدونوں ساتھی نصرانی تھے)اس نے اپنے مال کی فہرست بنا کر سامان میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میرا سے مال میر ہے دار توں کو پہنچا دینا۔ ان دونوں نے مال تو پہنچا دیا گئی میت کے دار توں نے جب فہرست سے سامان کا میلان کیا تو اس میں ایک چاندی کا جام غائب پایا اس جام پر تر سونے کا کام بھی تھا' انہوں نے اس جام کا تقاضا کیا اور معاملہ رسول اللہ علی ہے کہ خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے تمیم اور عدی کو تم دلائی ان دونوں نے تسم کھالی کہ اس جام کا نہ تمیں پتہ ہادر نہم نے چھپایا ہے اس کے بعد دہ جام کہ معظمہ میں کمی تاجر کے پاس ل گیا' تاجر سے پوچھا گیا کہ بیہ جام تہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تاجر نے بتایا کہ ہم نے تو تمیم اور عدی سے خریدا ہے' اس کے بعد قبیلہ بی سہم والے آ دمی کے دو اولیاء کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی تشم ہماری گواہی کی بنسبت درست ہے۔ اور بیہ جام ہمارے آ دمی کا ہے۔ آیت بالا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (رواہ التر ندی فی تفیر سورۃ المائدہ)

بعض روایات میں یوں ہے کہ تیم داری نے خود بیان کیا کہ وہ جام ہم دونوں نے ایک ہزار درہم میں بھی دیا تھا۔ پھر ہم نے دونوں (ہمیم اور عدی) نے رقم تقییم کرلی۔ جب میں نے اسلام قبول کرلیا تو مجھے گنا ہگاری کا احساس ہوا 'البذا میں مرنے والے کے گھر والوں کے پاس گیا اور پوری صورت حال بیان کی اور پانچ سودرہم ان کو ادا کر دیتے اور یہ بھی بتادیا کہ پانچ سودرہم میرے ساتھی (عدی) کے پاس ہیں۔ وہ لوگ رسول اللہ عقالیة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کو بھی ساتھ لائے جو تمیم داری کے ساتھ تھا (یعنی عدی بن بداء) رسول اللہ عقالیة نے مرنے والے کے ورثاء سے گواہ طلب کے ان کے پاس گواہ نہ تھے للبذا آپ نے ان لوگوں سے فر مایا کتم لوگ اس شخص سے تم لے لو۔ اس سے تم لی گئی تو قتم کھا گیا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (دُرِ منثور ص ۲۳۳ ت

آیت بالا ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سفر میں ہواوراس کو موت کے آ ثار دکھائی دیے لگیس تو وہ دو آ دمیوں کو وسی بنا و سے اور یہ دونوں مسلمان دیانت دار ہونے چاہئیں۔ اگر مسلمان نہلیس تو دوسری قوم میں ہے دو آ دمیوں کو وسی بنا د سے اور یہ دونوں جب واپس آئیس تو مر نے والے کے وار توں کو اُس کا مال پہنچادیں۔ اگر میت کے دار توں کو شک ہو کہ ان دونوں نے کچھ مال چھپالیا ہے تو ان دونوں کو نماز کے بعدروک لیس تا کہ وہ تم کھالیں قتم دلائی جائے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال نہیں ہے۔ نماز کے بعدروک کو شم کھانا تغلیظ بمین ( لیحن تم میں مضبوطی اور تاکید کے لئے ہے نماز کے بعدروک ناکوئی واجب نہیں) میں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں کہتیں گئی میں کہتیں اگر ہماری قتم مطلوب نہیں اگر ہماری قتم سے کسی قر بی رشتہ دار کو دنیا دی نفع بہنچ سکتا ہوت بھی جھوٹی قتم نہیں گئا گئی تو ہم گنا ہگاروں میں ہو نگے کھرا گر بعد میں یہ پہنچ تو وار توں تک نہیں پہنچا تو وار توں میں ہو نگے کھرا گر بعد میں یہ پہنچ تو وار توں تک نہیں پہنچا تو وار توں میں ہو نگے کھرا گر بعد کھا کیں کہ ہمر نے والے کا مال اور بھی تھا جو وار توں تک نہیں پہنچا تو وار توں میں سے دو شخص اس بات پر تسم میں کھا کیں کہ ہمارا مال ابھی باقی ہے وہ مال نہیں مانا چاہئے اور یہ بیان دیں کہ ہماری گوائی ان دونوں کی بنسبت سے جے ہم

نے اپنے بیان میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم زیادتی کریں گے اور حدے آ گے تکلیں گے تو ظالموں میں سے ہو جا تمیں گے دو وقتی جومرنے والے کے اولیاء میں ہول میت سے دشتہ کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

يوهُرَيْجَمَعُ الله الرّسُل فيعُول ماذا أحِبْتُمْ قَالُوالاعِلْمَ لِنَا إِنّك النّه عَلَمُ الْعُيُوبِ 
مِن الله را الله يعينه ما إن مرتيم الذكر نغم في عاينك وعلى والدرتك وأنه باعوالي بروج المؤلف المنه يعينه مرتيم الذكر نغم في عاينك وعلى والدرتك وأذ اليّن تُكُلِمُ النّك يعينه من مريم المرتي والمنتوب عن الدوتي والده برجب كمن في دول القريب والمؤلف المؤلف المنتوب كالمنه والمنتوب كالمنتوب القريب والمؤلف المنتوب كالمنه والمنتوب كالمنتوب المنتوب كالمنتوب المنتوب كالمنتوب والمنتوب كالمنتوب والمنتوب كالمنتوب والمنتوب كالمنتوب ك

# قیامت کے دن رسولوں سے اللہ جل شانہ کا سوال

قف مدین : ان دوآیات میں سے پہلی آیت میں اس بات کاذکر ہے کواللہ جل شاخ قیامت کے دن اپنے رسولوں سے سوال فرمائے گا۔ (جنہیں مختلف امتوں کی طرف دنیا میں مبعوث فرمایا تھا) کہتمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ حضرات جواب میں عرض کریں گے کہ جمیں کچھ علم نہیں بے شک آپ غیوں کے خوب جانے والے ہیں بظاہراس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی امت کے خلاف گوائی دیں گے۔ لہذا ان کا یہ جواب دینا کہ جہمیں پھے خبر نہیں ، کیوکر صحے ہوسکتا ہے اس کے گی جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے نقل کیا ہے۔ ایک جواب ہیں جن کو مفسرین کرام نے اکا برسلف سے نقل کیا ہے۔ ایک جواب ویواب قیامت کے دن بالکل ابتداء میں ہوگا اس دن کی ہولنا کی کی وجہ سے وہ ایول کہہد دیں گے جہمیں کچھ خبریں صاحب روح المعانی نے جاص ۵۵ یہ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ دیں گ

پھراس پرایک اشکال کیا اوراس کا جواب بھی نقل کیا ہے بظاہر یہ جواب ہی سیح معلوم ہوتا ہے۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لا عِلْمَ لَنَا سے علم خقیقی اور واقعی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں جو پھیلم تھاوہ ظاہری تھا اور وہ درجہ گمان میں تھا ہم اسے حقیقی علم نہیں سیحتے باطن میں کس کا کیا عقیدہ تھا اور کیا نہیت تھی اس کا ہمیں پھیلم نہیں حقائق کا آپ ہی کوظم ہے۔

# حضرت عیسی علیه السلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب اورنعتوں کی یا دد ہانی 'اوران کے مجزات کا تذکرہ

اس کے بعدسیدنا حفرت عینی علیہ السلام کو خطاب فرمانے کا ذکر ہے۔ کہ اللہ جل شائ حفرت عینی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہتم اور تمہاری والدہ کو جویس نے تعمین دیں انہیں یا دکرو۔ جونعتیں قرآن مجیدیں فہ کور ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱)ان کی والدہ پر بیانعام فرمایا کہ جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام کی کفالت میں تھیں تو غیب سے ان کے پاس پھل آتے تھے (۲)انکو پاک دامن رکھا (۳)انکو بغیر باپ کے فرز عمطا فرمایا۔ (۳)اس فرز ندنے گہوارہ میں ہوتے ہوئے بات کی۔

اور حضرت عیسی علیہ السلام پر اوّل تو یہ تحت فرمائی کہ آئیس حضرت مریم "کیطن سے پیدا فرمایا جو اللہ کی برگذیدہ بندی تھیں۔ اور بنی امرائیل سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کو گود کی حالت میں بولنے کی قوت عطافر مائی نیز نبوت سے مرفراز فرمایا۔ آپ کو توریت وانجیل کا بھی علم فرمایا بنی امرائیل آپ کے دشمن سے اسلیم مے خرات دوح القدس یعنی جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کی حفاظت فرمائی اور آپکو کھلے کھلے مجزات عطافر مائے جن میں سے ایک بیتھا کہ آپ مٹی کے گارے سے پرندہ کی دریعہ آپ کی ایک ویک کا پرندہ ہو کر اُڑ جاتی تھی۔ شکل کی ایک چیز بنا لیتے تھے پھر آپ اس میں بھو تک ماردیتے تو وہ مٹی کی بنائی ہوئی تصویر بھی گھی کا پرندہ ہو کر اُڑ جاتی تھی۔

اورایک مجرہ دیتھا کہ جو ادرزادائد ہے ہوتے تھے یا جو برص کے مریض ہوتے تھے اُن پراپناہاتھ پھیردیتے تھے واس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ برص ومرض کا اثر چلاجا تا تھا اورایک مجرہ دیتھا کہ قبروں پر جا کر مُر دہ کو آواز دیتے تو مُر دے زندہ ہو کر نکل آتے تھے اور نابینا بینا ہوجا تا تھا اورایک مجرہ دیکھی تھا کہ لوگ جو گھروں بیں کھاتے پیتے تھے یا ذخیرہ کردیتے تھے آپ اس سے بھی باخبر کر دیتے تھے آپ بی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دیتے۔ اور فدکورہ بالا مجرزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ باوجود ان مجرزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ باوجود ان مجرزات کے بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہوگے اور آپ کو تکلیف دینے کے در پے رہتے تھے۔ حتی کہ انہوں نے آپ کے قبل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اللہ جل شائد نے حضرت عیلی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف آپ کے قبل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اللہ جل شائد نے حضرت عیلی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو تکلیف کود کھی کرجاد و کہد یا کرتے تھے۔

ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُمتی بھی پیش آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تخطے معجزات کوصری اور کھلا جاد و بتا دیا بنی اسرائیل نے معجزات کونہ مانا اور آپی تکذیب کی اور چندا فراد نے آپ کے دین کو قبول کیا جن کوحواری کہا جاتا تھا حوار یوں کا ذکر اور ان کا مائدہ کا سوال ابھی عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے) جنہیں نہ ماننا تھا انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کچھاتنے آگے برھے کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور معبود بنا لیا حالانکہ آپ نے خوب واضح طور پر فرما دیا تھا اِنَّ السلْسَهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعُبُدُو وُ (کے بلاشبر میر ارب اور تمہال اللہ ہے) جگہ جگہ قرآن مجید جس نصاری کی تروید فرمائی ہے۔ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعُبُدُو وُ (کہ بلاشبر میر ارب اور تمہال اللہ ہے) جگہ جگہ قرآن مجید جس نصاری کی تروید فرمائی ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر اور لائق فکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے '' باؤنی '' فر مایا ہے اس سے بیتا دیا کہ مٹی سے پر ندہ کی شکل بنانا اور پھر پھونک مانے سے اس کا اصلی پرندہ بن کراڑ جانا اور مایا اور برص والے کا اچھا ہوجانا اور قبروں سے مُر دوں کا لکلنا بیسب اللہ کے تھم سے ہے۔

کوئی شخص ظاہر کود کی کر مخلوق کے بارے میں سے عقیدہ نہ بنالے کہ یہ پرندہ کا بنانا' اُڑانا' نابینا کا اچھا ہونا'مُردہ کا زندہ ہونا بندہ کا حقیقی تصرف ہے۔ خالق اور قادر اور مصور اور شافی اور نُحی (زندہ کرنیوالا) در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کی نبوت کی دلیل کے طور پرخلاف عادت جو چیزیں ظاہر فرمائیں حقیقت میں ان کے وجود کا انتساب اللہ تعالیٰ ہی کے طرف ہے اگروہ نہ چاہتا تو کئی ہی مجزہ فطاہر نہ ہوتا۔

وَرِدُ اَوْ حَدِيثُ إِلَى الْحُوارِيِّن اَنْ اَمِنُوا فِي وَ بِرِسُو فِي قَالُوْ اَلْمَا وَاللّهِ هَلْ بِالنّهُ الْمِنْ وَ اللّهِ هَلَ بِاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## فَهُنْ يَكُفُرُيعُكُ مِنْكُمْ فَالنَّا أَعَلَّهُ عَدَابًا لَّا أَعَدِّبُهَ آحَدًا مِن الْعَلَمِينَ ﴿

سوتم سے جو شخص اس کے بعد ماشکری کر ریا تو بیشک میں اسکوالیا عذاب دول گا کدابیا عذاب جہانوں میں سے کسی کو بھی ندول گا

#### حواريون كاسوال كرنا كهمائده نازل مو

قصصی : بید پانچ آیات بی ان بی سے ایک آیت بی اس بات کاذکر ہے کہ اللہ پاک نے بذر بعد وی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بی محم دیا کہ اللہ پاک پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ۔ اُن لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ مارے فرما نبر دار ہونے کے گواہ ہو جا کیں لفظ 'اُو حَیْت ''سے کی کو بیشہ نہ ہو کہ دی تو حضرات انبیاء کرام علیم السلام پر آتی تھی پھر حواریوں پر کیسے دی آئی جونی نہ تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ وقی کا اصل معنی ہے دل میں ڈال دینا جیسا کہ شہد کی کھی کے لئے بھی لفظ"اُو طبی" وار جوا ہے۔ اَوْ حَیْتُ کامعنی اگریدلیا جائے تو بنی اسرائیل کے دلول میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ایمان قبول کریں ایمان پر جےر ہیں تو یہ درست ہے اس بات میں کوئی استبعاد نہیں۔اور "اَوْ حَیْتُ " کا گریم هنی لئے جائیں کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ پیغام بھیجاتو یہ میں مجھے ہے۔

اس کے بعد چار آیات میں سیدنا حضرت عینی النظافات حوار ہوں کا ''ماکدہ'' لینی خوان اُٹر نے کا سوال کرنا پھر حضرت میں النظافاۃ جو جو ے عینی النظافاۃ کا ان کو جواب دینا اور پھر اللہ جل شاخہ سے ماکدہ کا سوال کرنا نہ کور ہے حضرت سیدنا عینی النظافاۃ جو جو یہ دکھاتے سے (جن کا ذکر عفر یہ بھی گذراہے) وہ جو رہا کی بھی جھیدار آ دمی کے لئے کا فی ہے گین حوار ہوں نے مزید سوال کھی جیب کیا اوروہ یہ کہ آسان سے خوان نازل ہوجائے جس میں پکا پکیا کھانا ہو طرز سوال بھی مناسب نہ تھا۔ انہوں نے بول نہیں کہا کہ آس سالہ سے عوش کریں کہ ماکدہ نازل فرمادے بلکہ یوں کہا کہ کیا تمہادار بیوں کر سکتا ہے کہ آسان سے خوان نازل فرمادے حضرت عینی النظیفاۃ کو ان کا سوال اور طرز سوال نا گوار ہوا اور فرمایا کہ کہ اللہ سے ڈوائر تم موس ہو و '' هسلُ یَسْتَطِفْعُ رَبُّک '' کہنے سے ان کا مقصداللہ کی قدرت میں شک کرنا نہیں تھا بلکہ مطلب بیتھا کہ آپ اگر سوال کریں تو آپ کا یہ سوال پورا فرما دے گا یا نہیں لیکن ان کے الفاظ نامنا سبھے اس بلیے حضرت عینی النظیفاۃ نے مؤاخذہ میں شدت نہیں فرمائی۔ بلکہ ''اتھ فوا اللہ اِن گھنٹ مُو مؤنین '' فرماکرنا گواری کی طرف اثبارہ فرمادیا اور اس کے خوان کی فرمائیش کیں پھر مؤاخذہ میں شدت نہیں فرمائی۔ بلکہ فرمائیش کرمائیش کرمائیش کی النا اور کو مؤنین کا کام نہیں بعض سابقہ امتوں نے ایک فرمائیش کیں بھر ان کی فرمائیش کی النا ان کی فرمائیش کی بھاڑ سے افغی کا آسے اور کی کام نہیں کہ بھاڑ سے افغی کی آسے اور کی النا ترعذا ہیں می گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النا تعلی نے اور کی کام نہیں اور کی کی ارسام قبول نہ کیا بالا ترعذا ہیں می گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النا تعلی کی بہاڑ سے نوروں کی جب حضرت عینی النا تعلی کی بہاڑ سے نوروں کی کرمائی کی اسلام قبول نہ کیا بالا ترعذا ہیں میں گرفاز ہوئے اور برباد ہوئے۔ جب حضرت عینی النا تعلی کو انہوں کی کہ دورار ہوئی ہے۔ جب حضرت عینی النا تعلی کی کھنوں کو کہ کوروں کی دورار ہوگ ور کے دور کرموں کی دور کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں

ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرواگرتم مؤمن ہونے وہ کہنے گئے کہ ہماراتو یہ مقصد ہے کہ اس خوان سے کھا کیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہوجائے اور عین الیقین کے طریقہ پہمیں یہ معلوم ہوجائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا وہ سب کے ہواور یہ اطمینان قبلی حاصل ہونے کا ارادہ ایمانی ہے جیسے حضرت ابراہیم القیلی نے "رَبِّ اَدِینی کَیْفَ تُحی الْمُوتی" کی دعاکر کے " لَیَطُمَنِنَ قَلْبِی" کہا تھا۔

حوار بین نے بی بھی کہا کہ اس ما کدہ کے نازل ہونے کا بی بھی فاکدہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کونیس دیکھا ہوگا ہم ان کے لئے گواہی دینے والوں میں سے بن جا کیں گے۔

حضرت عیسی التلفی کانزول ما کدہ کے لئے سوال کرنا اور اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملنا الحاصل حضرت سیدناعیسی التلفی الله پاک کے حضور میں آسان سے ماکدہ اتارے جانے کی درخواست پیش کردی اور عرض کیا کہ اللہ اللہ اتان سے ماکدہ نازل فرماد ہے جو ہمارے اس زمانہ کے لوگوں کے لئے عید ہواور ہمارے بعدوالے لوگوں کے لئے بھی ہوادر ہمارے بعدوالے لوگوں کے لئے بھی۔

اللہ جل شانۂ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر دستر خوان اتار نے والا ہوں اس کے اُتر جانے کے بعدتم میں سے جو شخص ناشکری کرے گااس کو دہ عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہدوں گا۔

بعض حضرات کا پیرکہنا ہے کہ مائدہ نازل نہیں ہوا۔لیکن قرآن مجید کا سیاق یہی بتاتا ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور بعض احادیث میں بھی مائدہ نازل ہونے کاذکر ملتا ہے۔

تفییر دُرِّ منثورج ۲۳ می ۳۴۸ میں بحوالد ترفدی وغیرہ حضرت عمار بن یاسر اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ اللہ نے فر مایا کہ آسان سے مائدہ نازل کیا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو عکم تھا کہ خیانت نہ کریں اور کل کے لئے نہ رکھیں لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی بنا کر رکھا۔ للبذاوہ بندروں اور سوروں کی صورتوں میں سنخ کردیئے گئے (حدیث مرفوع لکن قال الترفدی الوقف اصح)

الله تعالیٰ کی نعتوں کی ناشکری بہت مُری چیز ہے اس کا برداوبال ہے ناشکری کرنے سے نعتیں چھین لی جاتی ہیں جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

سورة ابراہیم میں فرمایا" کَین شکو تُمُ لَازِیْدَنَکُم وَلَین کَفُوتُمُ اِنَّ عَذَابِی کَشَدِیُدٌ" (اور جب تیرے دب نے اعلان فرمادیا کہ یہ بات ضروری ہے کہ اگرتم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔اورا گرنا شکری کرو گے قبال شہمیراعذاب بخت ہے) قوم سباکی بربادی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا '' ذٰ لِکَ جَنزیُنَاهُم بِمَا کَفَوُوْا وَهَلُ نُجَاذِیْ اِلَّا الْکَفُورُ' کہم نے ان کو بدلد دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی اور ناشکری کرنے والوں ہی کو بدلد دیا کرتے ہیں )

تاخر.

سورة كل بين ايك بستى كاذكر فرمايا جين خوب زيادة معتين الربي تحين - وَ كَفَوَتُ بِانْعُمِ اللهِ طَ فَا ذَاقَهَا اللهُ كِهَاسَ الْجُوع وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

گوشت کے خراب ہونے کی ابتداء بنی اسرائیل سے ہوئی: جن لوگوں نے نزول مائدہ کی فرمائش کی تھی ان لوگوں نے بھی نافر مانی کی یعنی باوجود ممانعت کے لئے کا ٹھا کر رکھ دیا۔اور نافرانی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ان لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل حضرت موٹی الطیفی کے زمانہ بھی ایسی حرکت کر بچے تھے ان سے فرمایا تھا کہ من وسلوئی جو نازل ہوتا ہے اسکو بعد کے لئے اٹھا کر نہ رکھنا لیکن انہوں نے اس پڑمل نہ کیا لہٰذاوہ گوشت سڑ گیا اور ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے گوشت کے سڑنے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه عدوايت بكرسول الملك في فرمايا له يال الم يخبث الطعام ولم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولو لا حواء لم تخن انشى زوجها المدهر. (رواه سلم جاص ۵۵٪)

لینی اگر بنواسرائیل نه ہوتے تو کھانا خراب نه ہوتا اور گوشت ندمز تا۔اور اگر حواء نه ہوتی تو کوئی عورت بھی بھی اپ شو ہرکی خیانت ندکرتی۔

بنی اسرائیل ہے گوشت سڑنے کی ابتداء ہوئی اور حضرت حواء ہے شوہر کی خیانت کی ابتداء ہوئی ثمر اح صدیث نے لکھا ہے کہ ان کی خیانت بیتھی کہ انہوں نے اپنی شوہر حضرت آ دم الظیلا کواس در فت کے کھانے پر آ مادہ کیا جس کے کھانے ہے منع فرمایا گیا تھا۔

وَإِذْ قَالَ الله يَعِيسَى إِنَى مُرْيِهِ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّالِسِ النِّيْ وَفِي وَاجْى إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ وَالْدِي وَاللهِ اللهِ قَالَ اللهُ وَقِي اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ وَقِي اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ وَقِي اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ وَقِي اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ وَقِي اللهُ وَقِي اللهُ اللهُ وَقِي اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقِي اللهُ وَي اللهُ وَقِي اللهُ وَاللهُ وَقِي اللهُ وَقِي اللهُ وَقِي اللهُ وَاللهُ وَقِي اللهُ وَقِي اللهُ وَقِي اللهُ وَاللهُ وَقِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

عِبَادُكُ وَ إِنْ تَعُفِرُ لَهُمْ فَاتَكُ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَلَيْمُ وَقَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّرِقِيْنَ الْعَرِيْدُ الْعَلَيْمُ وَقَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّرِقِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّ

## حضرت عيسى العلفي سالتدجل شانه كادوسراخطاب

قصف میں: قیامت کے دن حضرت عینی الظیلی سے جواللہ جل شاخہ کا سوال ہوگا ان میں سے ایک بیمی سوال ہے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوامعبود بنالو۔ بیسوال قیامت کے دن اس وقت ہوگا جبکہ میدان قیامت میں اقلین و آخرین سب جمع ہوں گے۔

نساری جو حضرت عیسی الظیمی کو این کے مدی ہیں ان کے سامنے سوال ہوگا کہ اے عیسی اہن مریم کیا تم نے اپنے کواور اپنی والدہ کو معبود بنا نے کی دعوت دی تھی اور تم نے لوگوں سے بہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو وہ بر مکل سب کے سامنے جواب دیں گے کہ ہیں آپ کی بیان کرتا ہوں۔ آپ ہر طرح کے شریک سے منظرہ ہیں میرے لئے بیشایان شان ٹیس کہ ہیں شرک کی دعوت دوں اگر ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے فہم بیش نہیں لہذا ہیں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا چونکہ آپ کے فہم بیش بیش ہیں ہو کچھ ہے وہ آپ جانے ہیں۔ اور ہیں آپ کی تمام معلومات کو نہیں جانا۔ لہذا ہیں نے کہا ہم کا آپ نے جھے کو تھے فرمایا۔ اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو ۔ میرا آپ غیوں کو جانے والے ہیں۔ میں نے وہی بات کہی جس کا آپ نے جھے کو تھے فرمایا۔ اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو ۔ میرا اور تمہار ارب وہ بی ہے۔ میں نے ان کوشرک کی دعوت نہیں دن تو حید ہی کی دعوت و بتارہا۔ میں جب تک ان میں موجود تھا ان کے عران شے اور آپ ہم چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور شرک کی گرائی میں کیسے پڑے۔ اور عقیدہ تثلیث (تین خداؤں کا مانا) ان میں کیسے آیا اس کا آپ ہی کو تم

انوار البيان جلاا

واضح رے کہ یہ سوال جواب ان لوگوں کے سامنے ہوگا جوسیدناعیسی الطیع کی طرف اپنی نبست کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدناعیسی الطیع الحین پر ہیں اس سوال وجواب سے واضح طور پران پر جبت قائم ہو جائے گی کہ وہ حضرت عیسی الطیع کے دین پڑمیں ہیں۔وہان لوگوں کے سامنے عقیدہ مثلث کا باطل ہونا ظاہر فرمادیں گے اور اتمام جت کے بعدان کودوز خ میں بھیج دیا جائے گا۔اللہ تعالی کوتو سب کھوہی معلوم ہے۔لیکن نصاری کی ملامت اورسرزنش کے لئے اور اتمام جحت كے واسطے فدكور ه بالاسوال وجواب موگا۔

حضرت عينى التيكية باركا وخداوندى على يمى عرض كري كرك إن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (اكرآبان) عذاب دي توية بك عبد عين ) وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (اوراكرة بال كي مغفرت فر مادیں تو آپ عزیز دھیم ہیں) مطلب ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ عدل دھمت پرٹن ہے بیآ پ کے بندے ہیں۔اگر آپ ان کوعذاب دین و آپ کواس کا بھی اختیار ہے۔اور اگرآپان کی مغفرت فرمائیں تو یہ بھی حکمت کے موافق ہوگا۔آپ عزيزين غالب بين جمع عذاب دينا جاجين وه كهين في كرنبين جاسكنا \_حضرت عيسى الطيفة كايدعرض كرنا الله كي قدرت اور عزت وحكت اورشان غفاريت بيان كرنے كے لئے ہوگا۔

اس سے بینہ بچھلیا جائے کہ شرکین کی مغفرت بھی ہو عتی ہے۔ کیونکہ سورة نساء کی آیت اِنَّ اللهُ لَا يَسفُ فِيسرُ أَنُ يُشُوك بهم بالضرر كماف اورواضح طورير بيان فرماديا كمشركين كامغفرت نبيس موكار

مرابول كي ترجيد: بعض مراه لوك اي نظر بي جوافظ "فَلَمَّا تَوَفَيْتِني" عاس بات يراستدلال كرت بي كة يدناعسى الطيلاكي وفات موكى اوربيلوك سيدناعيسى الطيلا كرفع الى التماء يعني آسان كي طرف أشاع جانے ك مكريس-يوك آيت قرآنيه بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ كاوريسيول عديثول كمكريس-جس مسيدناعيلى كاقيامت سے پہلے آسانوں سے اُتر نااوراس و نیایس رہنااورطبعی وفات یا نافہ کور ہے اوّل تو لفظ تسو فی ضروری نہیں کہ موت ہی کے لئے استعال ہو۔قرآن مجید میں نیند کے لئے استعال ہواہے۔

سورة انعام میں ہے وَهُـوَالَّــذِى يَتَوَفَّكُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِ اورسورة زُمر میں ہے۔اللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُّتُ فِي مَنَامِهَا

ال ونول آیول میں توفی کومنام لین نیند کے لئے استعال فر مایا ہے۔ در حقیقت توفی کامعنی ہے کی چیز کو پورا پورالے لینا۔ بیمفہوم زندہ اُٹھالینے اور شلا دینے اور موت دیدیے تینوں کوشامل ہے۔

دوسری بات سیدے کہ قیامت کے میدان میں ہورہی ہے اوراس وقت سیدناعیسی الطفی آ مان سے تشریف لا کرزمین يس ره كرطبعي موت ياكردنيا سے رخصت مو يك مول كے البذا "تَو فَيْتَنيْ" كوموت كمعنى يس لياجائ تب بعي ان طحدوں کا استدلال صحیح نہیں۔جواپے تراشیدہ عقیدہ کے مطابق قرآن مجید کے مفاہیم تجویز کرتے ہیں پھرفر مایا۔

قیامت کے دن سے جس میں سے لوگول کو ان کی سے اُل نفع ہے گی جو حضرات صادق فی الا بمان صادق فی الا مخال صادق فی الا خبار وہ دن ہے جس میں سے لوگول کو ان کی سے اِلی نفع ہے گی جو حضرات صادق فی الا بمان صادق فی الا مخال صادق فی الا خبار سے جن میں حضرات انبیاء ملیم السلام اور اُن میں سے ہرایک کی اُمتِ اجابت ہوگی۔ ان کا بچ ان کو نفع دیگا۔ جس کی وجہ سے وہال کی نعتوں سے مالا مال ہوں گے۔ "لَهُمْ جُنْتُ تَجُورِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ خُلِدِیُنَ فِیْهَا اَبَدًا" (ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے خی اُن باغوں میں ہمیشد ہیں گے) دَضِیَ الله عَنْهُمُ وَدَصُوا عَنْهُ (الله ان باغ ہوں گے جن کے خی اُن باغوں میں ہمیشد ہیں گے) دَضِیَ الله عَنْهُمُ وَدَصُوا عَنْهُ (الله ان سے رائنی ہوا اور وہ الله سے رائنی ہورے) اُلہ لیکی راضی اور ہمیشہ سے رائنی ہوا اور وہ الله سے رائنی ہورے کے ذیلک اللہ فون میں ہمیشر ہیں گے کا میابی ہے ) خالق ما لک ہمی راضی اور ہمیشہ ہمیش باغوں میں رہنا اور ان نعتوں کی جہ سے دل سے خوش اور مست اور گرن ہوں گے۔

واتی اس سے بڑی کیا کامیا بی ہوگی حضرت ابوسعید خدری سے سے دوایت ہے کہ دسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ بلا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرما ئیں گے کہا ہے جنت والوا وہ کہیں گے اے ہمار ہے دب ہم حاضر ہیں اور فیمل ارشاد کے لئے موجود ہیں اور فیر تمام تر آپ ہی کے قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمار سے دب! ہم کیوں کر داضی شہوں ۔ حالا نکہ آپ نے ہمیں وہ عطافر مایا ہے جوا پی مخلوق میں سے کی کو بھی نہیں دیا۔ ہمار سے دب! ہم کیوں کر داشتائی کا ارشاد ہوگا کیا میں تہمیں اس سب سے افضل چیز عطافہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے۔اے دب! اس سے افضل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پر اپنی رضا مندی نازل کرتا ہوں۔ سواس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض شہوں گا (رواہ البخاری ساتا ہے)

فائدہ: آیت بالا میں صدق یعنی چائی کی تعریف فر مائی۔ در حقیقت سچائی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی پرنجات اور رفع درجات کا مدار ہے۔

ایمان میں سچائی نہ ہوتو منافقت ہوتی ہے۔اعمال میں سچائی نہ ہوتو ریا کاری آ جاتی ہے اور اقوال میں سچائی نہ ہوتو جھوٹ صادر ہوتا رہتا ہے۔مومن کو ہر حال اور ہر قال میں سچائی اختیار کرنا لازی ہے۔اللہ سے جو وعدے ہیں وہ بھی پورے کئے جائیں۔

ایے حضرات کی درخ کرتے ہوئے فرمایا۔ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ (سورة الاحزاب آیت فہرسر ۲۳) ( کہ بیدہ لوگ ہیں جنہوں نے سی کردکھایا۔ جوعہدانہوں نے اللہ سے کیا) مخلوق سے جو وعدہ ہواور جو وعدہ ہو اسکو بھی پورا کیا جائے ارشاد فرمایارسول اللہ اللہ اللہ کے کہ میرے لئے اپنی طرف سے چھ چیزوں کے ضامن ہوجاؤ۔ ہیں تہمارے لئے جنت کا ضامن ہوجاؤں۔

(۱) کیج بولوجب بات کرو (۲) پورا کروجب وعدہ کرو (۳) ادائیگی کروجب نہارے پال امانت دکھی جائے (۳) پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو (۵) پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرو (۵) پی نظروں کو پست رکھو (۲) اور اپنے ہاتھوں کو (ظلم وزیادتی کرنے ہے) روے رکھو (مشکلو قالمصابح ۲۲ ص۱۳۱۵ از احمد و بینی فی شعب الایمان)

تاجروں کے بارے میں رسول اللہ اللہ انتا وفر مایا۔

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (سچائى اختياركرنے والا امائتدار تاجرنبيول اور صديقول اور صديقول اور شهيدول كساتھ موگا) (مشكلوة المصابح جاص ٢٣٣ از ترندى ودار قم ودار قطنى)

آخر مس فرمایا لِللّهِ مُلُکُ السَمُوتِ وَ الْاَرضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ هَیْ ءِ قَلِيْو (الله بی کے لئے ملک آسانوں کا اور زهن کا اور جو کھوان کے اعرابہ ہر چز پر قادر ہے) اس آیت میں پوری سورة کے مصاهن کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے چونکہ ساری مخلوق اللہ بی کی ہاور سارا ملک ای کا ہا ای کا ہا ای کا اس اختیار ہے جس کو چاہے جو تھم دے۔ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے جس چیز کو چاہے حرام قرار دے اور مجرمون کے لئے نیاو آخرت میں جو سرا چاہے تجویز فرمانے جس کو کا میں جو سرا چاہے تجویز فرمانے جس کو چاہے جس کو چاہے سرادے اسکوکوئی دوک و کے کے النہیں و هُوَ عَلَیٰ کُلِ هَیْ ہُو قَلِیْدٌ و فرمانے جس کو چاہے سرادے اسکوکوئی دوک و کے کرنے والانہیں وَهُوَ عَلَیٰ کُلِ هَیْ ہُو قَلِیْدٌ و

تم تفسير سورة المائدة الحمد الله اولاً و اخراً ظاهراً وباطناً

سورة انعام كم تكرم شى نازل مولى اوراس كى اليك موينسطمة يات اور يس ركوع بيس

#### بسم اللوالرحمن الرحيم

﴿ شروع كرتا مول الله كتام عدور المهريان نهايت رقم والاع ﴾

ٱلْحَبْلُ لِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْتِ وَالنَّوْرَةُ ثُمَّ الَّذِينَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پیدا فرمایا آ سانوں کواور زمین کواور بنایا تاریکیوں کؤ اور روشنیوں کؤ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے

كَفَرُوْا بِرَيِهِ مْرِيعْدِ لُوْنَ هُوالَذِي خَلَقًاكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُوَقَضَى آجَلًا وَآجَلٌ

کفرکیاا پنے رب کے برابرقرار دیتے ہیں' وہی ہے جس نےتم کو پیدا کیا کیچڑ ہے' پھرائبل مقرر فرمائی اور اُس کے پاس ایک اجل

مُسَمَّى عِنْكَ الْمُعَ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ وَهُوَ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَفِي الْرَضِ يَعْلَمُ سِمَّكُمْ

مقرر ہے' چھرتم شک کرتے' اور وہ اللہ ہے آ سانوں اور زمین میں' وہ جانتا ہے تمہارے باطنی حالات کو اور ظاہر حالات کؤ

وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ@وَمَا تَأْتِينُومْ مِن ايْرَةِ مِن الْيَو رَبِيهِمْ اللَّا كَانُوْا

اور وہ جانتا ہے جوتم عمل کرتے ہو۔ اور جب اُن کے رب کی نشانیوں میں سے اٹلے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے

عَنْهَامُعْرِضِيْنَ®فَقَدُكُنَّ بُوْابِالْحِقِّ لَتَاجَآءُ هُمْ فَسُوْفَ يَأْتِيْرِمُ ٱنْبَلَوُّا مَا كَانُوْابِه

اعراض كرتے ہيں۔ سوبلاشبرانبوں نے فق كوجھٹلايا جب أسكے پاس آيا۔ سوعقريب آجائيں گے اسكے پاس اس چيز كى خبرين جس كا

يَنْتَهْزِءُوْنَ۞

غداق بنايا كرتے تھے

الله تعالیٰ نے زمین وآسان اور ظلمات اور نورکو پیدافر مایا اور ہرایک کی اجل مقرر فر مائی

قضصه بين: يهال سے سورة انعام شروع به يسورت كلى بهالبته بعض مفسرين نے تمن چارآيات كومشنى كھا بهاور فرمايا به كدوه مدنى هيں حضرت جابر شھ سے مروى به كه جب سورة انعام نازل ہوئى تورسول الله بھانے سجان الله كہا پھر فرمايا كه اس سورت كواتئے فرشتوں نے رخصت كيا جنہوں نے أفق يعنى آسان كے كناروں كو بھرديا۔ اور بعض روايات ميں بے كہتر بزار فرشتوں نے اسكورخصت كيا۔ (من روح المعانى ج سے كاس ك اس سورت میں انعام یعنی جو پاؤں کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں اسلیے سورۃ الانعام کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت میں احکام کم ہیں۔ زیادہ تر تو حید کے اصول اور تو حید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ سورۂ فاتحہ کی طرح اسکی ابتداء بھی اللہ بھی سے مذاللہ و سے فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ سب تعریف اللہ بی کے لیے ہیں وہ ہر تعریف کا ستحق ہے اس کو کی حمد اور تعریف کی حاجت نہیں۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات وصفات کا ملہ کے اعتبار سے محود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی صفت خالقیت بیان فرمائی۔

اورفر مایا آلیدی خکق السموت و الارض کماس کی وعظیم ذات ہے جس نے آسانوں کو اورز مین کو پیدافر مایا۔
آسان وز مین سب کی نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے اُن کی تخلیق فر مائی ظاہر ہے کہ وہ مستحق حمد و شاہے۔
پھر فر مایا وَجَعَلَ الظّلُمٰتِ وَ النّورَ کا اُس نے تاریکیوں کو بنایا اور ٹو رکو بنایا۔ روشی اور اندھریاں بھی آسان وز مین کی طرح نظروں کے سامنے ہیں ان میں بھی انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ بھی روشی ہے اور بھی اندھرا۔ یہ انقلاب اور الث پھیر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود بخو دوجود میں نہیں آئیں۔ ان کو وجود دینے والی کوئی ذات ہے اس بات کے مائے کے لیے کسی خاص خور وفکر کی ضرورت نہیں سب برعیاں ہے۔

السموتِ وَالْاَدِ صَ كَساتِهِ طَلَقَ : ظِلمات اورنوركِ ساته لفظ بَعكَ لانے كے بارے مل بعض مفترين نے بيد كلته بتايا ہے كه آسان وزين اجسام واجرام بين اپنے وجود ميں كسى دوسرى مخلوق كے عناج نہيں اور اندھير ااور أجالاعوار ض بين قائم بالذات نہيں بين ان كوكل ومكان يعنى جگہ كی ضرورت ہے جولوگ آسانوں كے وجود كونيس هانے ان كے وجود ميں متر دّد بين \_اس آيت شريفه ميں ان كى بھى ترديد ہوگئ \_

اورجولوگدوخدا مائے بیں یعنی یز دال اور آھنے من (اور یز دان کوخالق خیر اور آھنے من کوخلق ٹر بتاتے بیں پھران دونوں کونوراورظلمت سے تعبیر کرتے ہیں) آیت ٹریفہ سے ان کی بھی تر دید ہوگئی اس کے بعدار شادفر مایا فُمَّ الَّذِینَ کَفُرُوُا بِورَبِی وہ لوگ می وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپ رب کے برابر قر اردیے ہیں) یعنی خالق جل مجد ہوس نے اتن بڑی کا نئات کو پیدافر مایا اس کے لیے ٹرکا ء تجویز کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں جو بہت بڑی حمافت اور سفاہت ہے۔ پھر فر مایا هُوَ اللّٰذِی خَلَقَکُم مِن طِیْنِ (اللّٰہ بی ہے جس نے تم کو کچر سے پیدا فر مایا) انسان کی ابتدائی تخلیق چونکہ مئی سے بیدا ہوئی قرآن کی اسل مٹی ہے۔ آدم علیہ السلام بلا واسطم ٹی سے پیدا ہوئے اور اُن کُ سُل اپنے باپ کے توسط سے مٹی سے پیدا ہوئی قرآن مجید میں خَلَفَکُم مِن قُرابِ جمی فر مایا (سورۃ مومن) تم یعنی تم کوئی سے پیدا فر مایا اور خَلَفَ اُلا نُسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا (سورۂ صافات) یعنی ہم نے اُن کوچیکی ہوئی میں جیدا کیا۔ اور خَلَق الاِنسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا (سورۂ صافات) یعنی ہم نے اُن کوچیکی ہوئی می بیدا کیا۔ اور خَلَق الاِنسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا (سورۂ صافات) یعنی ہم نے اُن کوچیکی ہوئی می ہوئی میں سے پیدا کیا۔ اور خَلَق الاِنسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا (سورۂ صافات) یعنی ہم نے اُن کوچیکی ہوئی می سے پیدا کیا۔ اور خَلَق الاِنسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا (سورۂ صافات) یعنی ہم نے اُن کوچیکی ہوئی میں سے پیدا کیا۔ اور خَلَق الاِنسَانَ مِن صَلْحَالِ کَالْفَحُورِ ہمی فر مایا

(سورة رطن) اس نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی سے پیدافر مایا جو شیکری جیسی تھی اور یہ بھی فر مایا وَ لَفَ فَ حَلَقُنَا الْاِنسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسُنُونِ (اورالبنة تحقیق ہم نے پیداکیاانسان کو بحق ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے سورہ جمر) بات سے ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فر مایا تو زمین کے مختلف حقول سے مٹی جمع

بات رہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی کلیش کا ارادہ فر مایا تو زیمن کے مختلف حصول سے سی بخت فرمائی۔ اس مٹی میں پانی ڈال دیا گیا تو طین ( کیچڑ) ہوگئ۔ پھروہ کیچڑ پڑی رہی تو سڑگئ پھراس سے آدم علیہ السلام کا پئلا بنایا گیا۔وہ پئلا سوکھ گیا تو بجنے والی مٹی ہوگئ۔اس کے بعداس میں روح پھوئی گئے۔ چونکہ پیمختلف ادواراس مٹی پر گذر ب

اس ليانان كى تخليق بيان كرت موئ مى تُوَابِ بھى طِيُنِ بھى صَلْصَالِ اور بھى حَمَا مَسْنُونِ فرمايا-

تخلیق انسانی بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فُسم قَصَی اَجَالاً (پھراَ جَل مُقرر فرمادی) اس سے موت کا وقت مراد ہے جو ہر فرد کے لیے مقررہاں سے آگے پیچے نہ ہوگا جیسا کہ سورہ منافقون میں فرمایا وَلَنُ یُّوَجِّوَ اللّٰهُ نَفُسًا إِذَا جَاءَ اَجلُهَا (اورالله تعالی ہرگزکسی جان کومہلت نہ دے گا جبکہ اس کی اَجَل مقرر آجائے)

اس کے بعد فرمایا وَاَجَلَ مُسَحِی عِندَهُ (اورایک اَجَل اس کے پاس مقررہ) اس سے قیامت کے دن صور چو نکے جانے اور قبروں سے المحصے کی اَجَل مراد ہے۔ فرد کی اَجَل جومقررہوں اسکی موت کے وقت پوری ہوجاتی ہے اور مساری دنیا تی جو اجن مفررہ وہ وہ ایا مت کے دن پوری ہوجا آئی ۔ پہلی اجل کاعلم فرشتوں کو ہوجاتا ہے کیونکہ آئیس روح قبض کرنا ہوتا ہے اور دوسری اجل کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کوئیس۔ اللہ تعالی شانۂ کے علم کے مطابق جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا توا جا گئی۔

پر فرمایا فُمَّ اَنْتُمُ مَّمُتُرُوُنَ (پھرتم شک کرتے ہو) پہلی آیت میں تو حید کے دلائل بیان فرمائے اور دوسری آیت میں بعث ونشور یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔

الله تعالیٰ کوظا ہراور پوشیدہ ہر چیز کاعلم ہے: پھرفر مایا یَعْلَمْ سِرَّ کُمْ وَجَهُرَ کُمْ وَیَعْلَمُ مَاتَکُسِبُوُنَ کہ جواقوال واعمال ہیں اور جو جونیتیں اور رارا دے ہیں جوتم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہواللہ تعالیٰ اُن سب کو جانتا ہے۔ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے خواہ یہ اعمال قلب کے ہوں یا جوارح کے اس کے بعد تکذیب کرنے والوں کی عادت بیان فرمائی۔وَمَا تَا تِيُنهِمُ مِّنُ ايَةِ مِّنُ ايَاتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعُرِضِيْنَ هَ (جُوجُى كُولَى آيت الله كَا آيات ملس فرمائی۔ وَمَا تَعْدُ اللهُ مِنْ ايَاتِ مِنْ اين كسامة آلى اين مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

مُكُدِّ بِين كَ لِيهِ وَعَبِر: بَعِرْمَا اللَّهُ وَلَا الْحَقِ لَمَّا جَانَهُمْ فَسَوُفَ يَأْتِيهُمُ اَنْبَوُ مَا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُوْءُوَ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا



# قرونِ ماضيه بالكه عي عبرت حاصل كرنے كاحكم

قسف مديو: نزول قرآن كووت عرب كمشركين الله الله فقطب تقدوه قرآن مجيد كى بھى تكذيب كرتے تھاور رسول عليقة كساتھ بھى بُرى طرح پيش آتے تھا يذائيں بھى ديتے تھاور خداق بھى بناتے تھے، پڑھ كھے تو تھ نہيں جو پُرانی امتوں كے دافعات كتابوں ميں پڑھ ليتے اور تاليف وتھنيف كا ايبا دور بھى نہ تھا كہ كتابيں مدوّن ہوتيں ليكن به لوگ تجارت كے ليے ملك شام جايا كرتے تھے۔

اس سفریس مدمینه منورہ کے یہودیوں پر گذر ہوتا تھا۔ شام میں نصاریٰ آباد تھے۔ان قوموں سے مل کر پرانی امتوں کے واقعات اور قصے سنتے تھے اور خود بھی سابقہ امتوں کی بربادی کے نشانات اپنی آ تھوں سے دیکھتے تھے۔

مشرکین کوتئیفرمانے اور بیرہ تانے کے بعد کہم سے پہلے بہت کا اُمٹیں آئیں اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بربادہو کیں۔ ان کے ایک معاندانہ سوال کاذکر فرمایا پھر آسکی تروید فرمائی معالم المئز بل س ۸۵ ج میں لکھا ہے کہ نظر بن الحارث عبداللہ بن اُبی اُسے اُمیۃ اور نوفل بن خویلدنے کہا اے محمد! (علیقے) ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ایسی کہا بند لائیں جس کے ساتھ عیار فرشتے ہوں وہ گوائی وے رہے ہوں کہ بیاللہ کی طرف سے ہاور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پراللہ تعالی شانۂ نے آیت کریمہ وَلَو نَزَّلْنَا عَلَیْکَ کِلْبًا فِی قِوْطَاسِ الْخُ نازل فرمائی لیمی اگرہم ان پر کاغذیں کئی سے بھولیس تب بھی ایمان لانے والے نہیں کتاب کود کھ کاغذیں کسی ہوئی کتاب نازل کردیں پھروہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھولیس تب بھی ایمان لانے والے نہیں کتاب آجائے اور فرشتے کر ہاتھ لگا کر بھی منکر ہیں گے اور یوں کہدیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یہ جو کہدر ہے ہیں کہ کتاب آجائے اور فرشتے آجا کیں تو ہم ایمان لے آئیں گے بیضد اور عناویے ایمان لا نامقصور نہیں ہے۔

مشرکول کی اس بات کا جواب کے فرشنوں کو کیول مبعوث نہیں کیا گیا: اس کے بعد مشرکین کے ایک مطالبہ کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَ اَلُو اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّمَالُو اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

پھرفر مایاوَلُو جَعَلْنهُ مَلَکُا لَجَعَلْنهُ رَجُلا وَ لَلَبَسُنا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ الرَّبِمِ اس كوفرشته بناتِ تواس كوآدى بى بناتے اور بم ان پرھُبہ ڈالدیے جس فَہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں مطلب بیہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ کو نبی بنا کر ہیجے تو آدى بى ک صورت میں آتا کیونکہ انسانوں کو اتن طاقت اور تاب نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں و کھے کیس جب اسکی صورت انسانی صورت ہی ہوتی تو بیوگ پھر معاندانہ با تیں کرتے اور کہتے کہ ہمیں کیا معلوم بی فرشتہ ہے جو با تیں اب کہدرہ بین کہ بیصاحب جو نبوت کا دوئ کر رہے ہیں ہمارے بی جیسے آدی ہیں فرشتہ کو انسانی صورت میں و کھرکرالی کہدرہے ہیں کہ دوئے کہ بین فرشتہ کو انسانی صورت میں و کھر کر الی با تیں کرتے اور یہی کہدویے کہ بین اور جیسا ہے اس میں کون کی خصوصیت ہے جو نبی بنادیا گیا۔ لہذا فرشتہ کے رسول بن کر آنے کی صورت میں بھی لوگوں کو جو فہ ہور ہا ہے وہ فہ پھر بھی باتی رہتا اور حقیقت میں ان لوگوں کے بیہ بہانے ہیں کہ ایسا ہوتا تو ہم مان لیت 'بیت کے طالب نہیں ہیں اگر تن کے طالب ہوتے تو نبی اکرم علی ہے کہ جوزات دیکھ کر جو بشر ہیں اور انہیں میں سے ہیں ایمان لی آتے۔

اِستہزاء کر بیوالوں کے لئے وعید: پھررسول الله علی وسلم کوسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَـقَدِ اللهُ الله علیہ وسلم کوسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَـقَدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس کے بعد مکد بین اور معاندین کومزید عبی فرمائی اور ارشادفر مایا قُلُ سِیُـرُوُ افِی اُلاَدُ ضِ ثُمَّ انْظُرُ وُا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَدِّبِیْنَ هَ کَدَ مِن مِی چلو پھر دیھوکیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ دنیا میں چلیس پھریں دنیا والوں کے کھنڈروں سے اور ان کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

قُلْ لِمُنْ مَا فِي السّمَاوِ وَالْرَضْ قُلْ اللهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة لَيَجْمَعُ مَكُمْ الْمَالِي وَوَالْوَلْهِ التَّهِ وَمَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اوروہ اسیے بندول پر غالب ہاوروہ حکمت والا ہے باخرے

## آ سانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے وہ قیامت کے دن سب کو جمع فر مائیگا

قضصی : ان آیات میں اوّل و نی اکرم علی کھا فرمایا گیا کہ آپ ان سے بوچ لیں کہ بتا وُجو کھ آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے در زمین میں ہے در زمین میں ہے یہ سب کس کا تفرف ہے؟ اور کس کی ملیت ہے؟ اور ان سب میں کس کا تفرف ہے؟ چر فرمایا کہ آپ خود ہی جو اب دیدیں کہ بیسب چیزیں اللہ ہی کی ہیں سب اس کے زیر تفرف ہیں جو بھی کوئی و را بہت اختیار اور اقتد اررکھتا ہے وہ سب آس کا دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی ہے۔ اس نے ان سب کو پیدا فرمایا وہ سب پر مہر بان بھی ہے۔ اس نے اپ او پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ وحت فرمائے گا۔

مؤینن پرتواسکی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے اور اہل گفر کے ساتھ بھی دُنیا میں مہر بانی کا معاملہ ہے۔ اور اگر وہ بغاوت چھوڑ دیں اور ایمان قبول کرلیں اللہ کے رسولوں علیم السلام اور اسکی کتابوں کی تکذیب سے باز آجا کیں تو آخرت میں بھی بھی بھی ان پررحم ہوگا۔ سورہ اعراف میں فرمایا قبال عَذَابِی اُصِیْبُ بِهِ مَنُ اَشَاءُ وَرَحُمَتِی وَسِعَتُ کُلَّ شَی ہے فَی اَکْتُبُهُ کِلَّا لِدِینَ مَدُ بِالْیِنَا مُومِینَ فَرَمِیا الله تعالی نے کہ میراعذاب ہے میں جے فیکا کہ بھی ایمان کرتے ہیں اور جو لوگ ہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں)

کرتے ہیں ذکو ہ دیے ہیں اور جولوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فر مایا تو ایک نوشتہ لکھا جو اُس کے پاس عرش پر ہے اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میر سے خضب پر غالب رہے گا۔ (رواہ البخاری ج ۲ ص ۱۰۱۱)

نیز حضرت ابوہ مری ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی کے سور حتیں ہیں اُن میں سے ایک رحمت نازل فرمائی جوجت اور انسان اور چوپائے اور زہر ملے جانوروں میں بٹی ہوئی ہے اس ایک رحمت کے ذریعہ آپس میں ایک دوسرے پرمہر بانی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ وحثی جانور تک اپنی اولاد پرمہر بانی کرتے ہیں اور عندن وہ نے بندوں پر حم فرمائے گا۔ (راہ ابخاری)

باخر فرمایالیکن جن لوگوں نے اپنے نفول کوخسارے میں ڈال لیا فطرت اصلیہ کو کھود یاعقل سلیم سے کام نہیں لیاوہ اپنی جانول کوضائع کر پچے۔اب اُن کوایمان لانانہیں کوئی تو اپنے مال کوضائع کرتا ہےان لوگوں نے اپنی جانوں کوضائع کردیا اورایمان چیلی ہو جی کو ہاتھ نہ کلنے دیا آلا خد لِکَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِیْنُ

رات اوردن میں جو پچھسکونت پذیر ہے سب اللہ تعالی ہی کا ہے: پر فر مایاو کے ما سکن فی اللّیٰلِ وَالنّهٰادِ (اوراللہ ی کے لیے ہے جوسا کن ہرات اوردن میں) سکن تھر نے کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے یعنی جو پین کے محدرات اوردن میں سکتا ہے یعنی جو چیزیں کچھررات اوردن میں تھر اہوا ہے وہ اللہ ہی کی تخلوق ہے ساکن غیر تحرک ہونے کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے یعنی جو چیزیں رات اوردن میں غیر تحرک ہیں وہ بھی الله تعالی کی ملکیت ہیں ہے چیزیں بھی مَسافِی السّمانوت وَ الْاَرْضِ مَس منامل ہیں لیکن پھر بھی الله سے ان کا ذکر فر مایا کیونکہ یہ چیزیں ہروقت مخاطبین کے سامنے ہیں اورخود دی اطبین بھی اس میں شامل ہیں جو کچھ فظر کے سامنے ہوائی کود کھر زیادہ بھیرت اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فر مایا۔

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ كَاللهُ تَعَالَى سَنْ والا جائے والا جـسباپ اقوال اوراعمال كى طرف غوركري كرضا كے خلاف و شہيں چل رہے ہيں۔

آپ بیداعلان کرویں کہ بیس غیر اللہ کوولی نہیں بٹاسکتا: چرفر ہایا قبل اَغَیْس اللهِ اَ اَخْدُ وَ اِلَّا والایلهٔ اِللهِ اِللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ے پہلافر مانبرداراوردل وجان سے اس کے احکام کو مانے والا اور تھیل کرنے والا بن جاؤں میرے رب نے جھے سے یہ بھی فرمایاؤ لا تَکُونُ مَنْ مِنَ الْمُسْنُورِ کِینُ (آپ ہرگزمشرکین میں سے نہوجا کیں) للذا میں تو حیدہی پر رہوں گااور شرک اختیار نیں کرسکتا تم بھی شرک چھوڑ واور تو حیدی آجاؤ۔

اُوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ جوفر مایایال اعتبارے ہے کہ خرالام کا دلین مسلم اور فرمانبردار آپ ہی ہیں نیز شریعت پرعمل کرنے میں بھی آپ ادل ہیں کرنے میں بھی آپ ادل ہیں

قال صاحب الروح لان النبى عليه السلام مامور بما شرعه الاماكان من خصائصه عليه الصلوة والسلام وهو امام امّتِه ومقت المساحة وينه في لكل آمران يكون هو العامل اوّلا بما أمر به ليكون ادعى الا متنال (صاحب روح المعالى فرات بيس كني عليه الم المنال ا

ضرراور خیرصرف الله تعالی بی پہنچا سکتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ بَسَمْسَسُکَ اللهُ (الآیة) کا ب مخاطب! اگرالله تجھے کوئی ضررد کھ یا تکلیف پہنچا دے تو آسے الله تعالی کے علاوہ کوئی بھی دُورکرنے والانہیں ۔اوراگروہ کوئی خیر (صحت دغناء وغیرہ) پہنچا دے تو اُسے کوئی رو کئے والانہیں (فلار آڈ لِفَصْلِهِ) اور برچز پرقا در ہے۔ اُسے چھوڑ کرجو غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ انہیں تو خیروشر پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ اللہ وہ کوئے سے سراُ کھا کرجواللہ کی حمد ثنا بیان کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا۔ اَللَّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِی لِمَا مَنعَتَ وَلَا یَنفَعُ ذَالْجَدِّمِنْکَ الْجَدُّ (منگؤة المصائح جاس ۱۸) (اے اللہ! جو پھی آپ عطافر مائیں اس کا کوئی روکٹے والانہیں اور جو پھی آپ روک لیں اس کا کوئی دینے والانہیں اور کسی مالدارکواسکی مالداری آپ کے مقابلہ میں لفع نہیں دے سکتی )

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے بیان فرمایا که بی ایک دن رسول الله کے بیچے بیچے چھے جل رہا تھا آپ نے فرمایا اسکا دھیان رکھاتھ کے بیچے چھے جل رہا تھا آپ نے فرمایا اسکا دھیان رکھاتو اللہ کا دھیان رکھاتو اُسے اپنے آگے ہائے گا۔ اور جب تو مدما نگے اللہ کا دھیان رکھاتو اللہ بی سے مدما نگے اللہ دیا ہے اور اگر ساری سے جمع جو جائے کہ تھے کھی تھے کہ انسان کہ بنچا دے تو اس کے سوا کھی تعنی میں بہنچا کتے جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر ساری

اُمت اس مقصد کے لئے جمع ہوجائے کہ تھنے کچھ ضرر پہنچادے قواس کے سوا کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے جواللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ (رواہ التر فدی تعبیل ابواب صفة الجنة ١٢٠)

نقع اور ضرر مقدر ہے اور سب اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے محروم کردے اُسے کوئی پچھیٹیں دے سکتا اور وہ جسے دکھ تکلیف اور نقصان پہنچائے اے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔

پرفر مایاوَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (اوروه اپنی بندول پرغالب ہےاور حکمت والا ہے باخبر ہے وہ جے جس حال بیل رکھے أے اختیار ہے وہ عیم ہے سب کھا کی حکمت کے موافق ہے اور وہ خبیر بھی ہے سب کے احوال واعمال کا اُسے علم ہے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے حکمت کے موافق ہے اور علم کے مطابق ہے۔)

## الله کی گوائی سب سے بردی گوائی ہے

قصصه بيق: تفسير لباب التقول من حفرت ابن عباس رضى الله عنها كيا ہے كہ خام بن زير قروم بن كعب اور بحرى بن عمر و (مشركين) رسول الله عنى خدمت من آئ اور كنے لكے الے حجر اكياتم الله كي ورمرے كومعبود جائع بو؟ آپ نے فرمايا لا الله (الله كي فرمت من آئ اور كنے لكے الے حجر اكياتم الله كي مواكن كي طرف واحت ديتا ہوں اس پر الله تعالى نے آيت شريفہ قُلُ أَي شَنى ۽ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ تازل فرمائ - كم آپ فرماد يجت كونى چز شهادت كي اعتبار سے بوى ہے۔ پرخودى جواب ديجے كوالله مير ساور تهمار سے درميان كوا ہے اس سے بو هركى كى كوت دينے كائم فرمايا ہے۔ من اسكى دعوت پرقائم مول اور اى كا يبند ہوں۔ الله تعالى نے جو مجزات اور آيات عطافرمائے تھان سے آپ كے رسول برق ہونے كى جوں اور اى كا يبند ہوں۔ الله تعالى نے جو مجزات اور آيات عطافرمائے تھان سے آپ كے رسول برق ہونے كى

تقمدین ہوتی ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بعث اور رسول ہونے کی گواہی ہے مزید فرمایاوَ اُوْجِی اِلَیْ هلَدا الْقُورُانُ لَاللہُ اِلْقُورُانُ کُمْ بِهِ وَمَنُ ؟ بَلَغَ (اور میری طرف بیقر آن وہی کے ذریعہ اُتارا گیا۔ تاکہ میں تہمیں اس کے ذریعہ ڈراؤں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرد گے تو عذاب میں جتلا ہو گے تہمارے علاوہ اور جس جس کے پاس پرقرآن پنچ ان سب کو میں توحید کی دعوت دیتا ہوں) اس میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ سید تا محدرسول اللہ وہ میں اس بے ذراف کے نوانہ کے خاطب بیں اور سب کہ بی بعث کا ملم ہوتا رہے۔ اور قرآن پہنچا تا کا فین بی کی طرف مبعوث بی نہیں تھے۔ بلکہ تا قیامت جس جس محفی کوآپ کی بعث کا علم ہوتا رہے۔ اور قرآن پہنچا تا رہے وہ سب آپ کی دعوت کے خاطب بیں اور سب پرآپ کی رسالت کا اقرار کرنا فرض ہے۔

سورة سبايل فرمايا وَمَا ارْسَلْنُكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلْكِنَّ اكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اورجم نَا بِكُوتَمَام انسانوں كے لئے پيغير بناكر بهيجا ہے خوش خبرى سُنانے والا اور ڈرانے والا ليكن اكثر لوگ نہيں جانے) (صحيح مسلم جاص ٨١) مِن ہے كما تخضرت اللہ في ارشادفر مايا۔

والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامّة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يومن بالذى ارسلت به الاكان من اصحاب النّار (قتم بالنزات كى جس كة بنشر يس محرك جان بالسامت يل سے جس كى كومير سے تي ہونے كى خر پنچ كى اوروه اس دين پر ايمان لائے بغير مرجائے كا جودين كيكر ميں بهيجا كيا ہول تو وه ضرور دوزخ والوں ميں سے ہوگا دو يبودي فيا افرانى)

پر فرایا أَنِهُ مُ لَتَهُ هَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ الِهَةَ أَخُوى ( كياتم ير الان ديت بوك الله تعالى كماتها ور بحي معبود ين ؟) پر فرمایا قُلُ لاَ اَهُ هَدُ ( آپ فرماد يج ايس) سات كى گوائي نيس ديا) قُلُ إِنَّهُ مَا هُوَ اِللهُ وَاحِدٌ وَايْنِي بَرِينَ عَيْرِ فَرُما اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

جَمِيْعا ثُمْنُ فَوْل اللّذِين اشْرُكُو اليَّن شُرُكا وَلُو الذِين كُنْ مُورَ عُمُون ﴿ فَهُو لَكُنْ وَتُنْتُهُ وَ فَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِين ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# قیامت کے دن مشرکین سے سوال فرمانا اوراُن کامشرک ہونے سے انکار کرنا

قسفه ملیس : مشرکین کابیطریقہ تھا کہ شرک بھی کرتے تھے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ پاک کے باغی مت بنو تو حید کو چھوڑ کر شرک اختیار نہ کروتو کہد دیتے تھے کہ ہم جو پچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور جوآیات بیّنات نبیوں کے واسطہ سے ان تک پیچی تھیں انہیں جھٹلا دیتے تھے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ باندھے یا اُسکی آیات کو جھٹلائے۔ بین ظالم سجھتے بیں کہ ہم منہ زوری کر کے جو گراہی پر جے ہوئے ہیں اور نبی کی بات کو تبول نہیں کرتے بیکا میا بی کی بات ہے۔ ان کاب سجھنا جہالت اور سفاجت پربنی ہے۔

اِنَّهُ لَا يُفلِحُ الظَّلِمُونَ (بلاشبه بات يہ کظالم کامياب نهول گے) يه مندزورى اور بث دهرى کام نه آئى گـ آخرت ميں دائى عذاب ميں ببتلا بول گے۔ ظالمول كى ناكا كى اور بربادى كا تذكره فرماكر آخرت كاليك منظريان فرمايا۔ اورارشادفرمايا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُرَكُواْ اَيْنَ شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ (اور مشركين كاقرآن منتفع نه مونا اوريول كهنا كديه برانے لوگول كى باتيں ہيں

اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَّنُ یَّسُتَمِعُ اِلَیْکَ (اور اُن یس بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں) وَجَعَلْنَا عَلَیٰ قُلُو بِهِمْ اَکِنَّةٌ اَنْ یَفْقَهُو هُ (اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے کردیئے کہ وہ اس کو بجھیں اُلینی یہ پردے اُنہیں قرآن بھے نہ دیں گے) وَفِی اَذَانِهِمْ وَقُورًا (اور اُن کے کانوں میں بھاری پن کردیا) (جس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سُن بھی نہیں سکتے) اور اس محرمی کی وجہ ہے کہ وہ جو کان لگاتے ہیں تو سُنے اور بھے کے لئے نہیں لگاتے بلکہ بطور تسخراور استہزاء کے کان لگاتے ہیں۔

پر فر مایا و کھنے کہ نیک و کو کہ نیک و کا کہ کہ اور ہوگ آپ کے پاس آنے سے دو کتے ہیں اور خود بھی دور ہوتے ہیں ا ہیں ) دوہرے جرم کے مرتکب ہیں بعض حفرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ ایذاء پہنچانے والوں کورو کتے ہیں اور آپ تک پہنچنے نہیں دیتے اور خود آپ کی دعوت تو حید سے دور رہتے ہیں۔ اگر یہ معنی مراد ہوں تو اس سے آپ کے پچا ابوطالب اور دومرے اقرباء مُر او ہیں ان کو یہ بھی گوارانہ تھا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا کیں گیاں آپ کے دین کو بھی تبول نہ کرتے تھے۔

قىال صاحب معالم التنزيل جهم ا و نولت فى ابى طالب كان يَنْهى الناس عن اذى الني غَلَيْكُ ويمنعهم وَيَنْنى عن الايمان به وفى تفسير ابن كثير جهم عن الايمان به والى تفسير ابن كثير جهم عن الايمان به والله تفسير ابن كثير جهم عن الدائل سعيد بن ابى هلال نولت فى عمومة الني غَلَيْكُ كانوا عشرة و كانوا اشد الناس فى العلائية واشد الناس عليه فى السّر . (تَقْيِر معالم المَّز بل كم معنف فرائل بي بياً عت البطالب كبار على نازل بوتى به كده ودمرول كوضوط الله كانداء وسائى من كم من حمل المراب ا

آخری فرمایا۔ وَإِنْ يُهُلِكُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (بِلوگ إِنِّى مُراى اورافتر اءاور كذب بيانى كى وجه استانى عن جانون كو بلاك كرتے بين اورو و جھتے نيس كراس طريق كاركاكيا انجام موگا)

## كافرول كادنيامين دوباره آنے كى آرزوكرنا

قصف بیو: ان آیات میں اللہ جل شائ نے کا فروں کا حال بیان فرمایا ہا در روز محشر کا ایک منظر بتایا ہے فرمایا کراگر آ ب ان لوگوں کا وہ حال دیکھیں جب وہ دوز خ پر کھڑے کئے جائیں گے تا کہ اس میں داخل کے جائیں اور اپنی آ تھوں سے وہاں کا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش! ہم دنیا میں وزیس کردیئے جاتے اور اب وہاں جا کراپنے رب کی

آيول كونة تعللاتي-آپيديكيس كوقو عجيب منظر موكا-

الله جل شائه کا ارشاد ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی رغبت اور محبت کی وجہ سے دنیا میں واپس جانے کی آرز وکر رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جو پچھا پنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی کفراس کا نتیجہ سامنے آگیا۔ دنیا میں جانیک آرز وائس لیے گررہے ہیں کہ عذاب نارسے خلاصی ہوجائے۔

اگرد نیامیں بھیج دیتے جا کیں تو پھر بغاوت کریں گے: مزیدار شادہوگا وَلَوْ دُوُوا لَمَادُوَالِمَانُهُوَا عَنهُ ا عَنهٔ آوراگراُن کودنیا میں دوہارہ بھیج دیا جائے تو پھرون کریں گےجس سے منع کیا گیا ہے۔ وَ اِنَّهُمُ لَگاذِبُونَ (بلاشبدوہ اپن ای بات میں جھوٹے ہیں کہم آیات کی تکذیب نہ کریں گے۔اورموکن بن جاکیں گے)

وَلَهُو وَلَكُارُ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ إِفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

اوراب البنة ترت والا كحر أن وكول كے لئے بہتر بجو يرميز كارى اختياركرتے ميں كياتم بجھتے نيس مو؟

کہ جب اچا تک قیامت آ جا گیگی تو کہیں گے کہ گئی ہوی حسرت کی چیز ہے جوہم نے دنیا میں تقفیمرکی دنیا میں گئے رہے ای کوسب کچھ سمجھا اور آخرت کی حاضری کو نہ مانا۔ اس وقت بیلوگ اپنے گنا ہوں کے بو جھ اپنے او پر لا دے ہوئے ہوں گے۔ اور کفر اور دیگر اعمال کی سزااو سپاواش سے نہنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت تو بہ کے سب دروازے بند ہو گئے اور گنا ہوں کا بو جھا تا رکر چھنکنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ اب تو ان گنا ہوں کی سز اجھکتی ہی ہوگی۔

خبردار! خوب مجمليس كرجو بوجه أشاع موع بين وه بهت يُرابوجه بي جوان كرداكي عذاب كاذر بعد بن رباب عرفر مايا كه وَمَا الْحَيْدُوةُ اللَّذِيا إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو (وياوالى زعرى بن احب وابوع) يعنى باطل إورغرور بن اس کودوام بنداس کے منافع اور لذاتوں کو بقاب اس کے ذریع حقیقی صاحت پوری نہیں ہوتی حقیقی صاحت آخرت کی حاحت بے دنیا میں جس طرح بیچ آپس میں ال کھیلتے ہیں کھانے کی دکان بھی کھولتے ہیں اور جھوٹ موٹ کو کھاتے بھی ہیں پھرتھوری دریش ماں باپ سے کھانا ما تکنے لکتے ہیں اگر اُن سے کہا جائے کہتمہاراتو ہول کھلا ہوا تھااس میں سے کیوں نہیں کھاتے اس کا کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یمی ہے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ پیٹ توحقیق کھانے تجرتا ہے پیاس حقیق بنے سے بھتی ہودنیا چونکہ لہوولعب ہاسلنے اس سے آخرت کی حاجتیں پوری نہ ہوں گی۔وہاں تو مجر مخف سے كجاً منا أغنى عَنِي مَا لِيَهُ ه هَلَكَ عَنِي سُلطنية (جمعائده نديامر عال في برباده وكيامراافترار) بال اس ونياس جودمالله كارضا على لكادياوه صدودونيادارى فل سياكل سياوة خرت على كام ديكا بشرطيكه ايمان يموت آئى بور كم فرما ياو كلك أر الاحرة عَيْرٌ لِللَّذِينَ اتَّقُوا (اورالبدوارة خرت بهتر عان الوكول كے لئے جوشرك اور كفر ع بجے ہیں) البذادار آخرت بی کے لئے کوشش کرنالازم ہے یہاں فنا ہدہاں بقائے یہاں ذراسامرہ ہوہاں اہل تقویٰ ك ليمستقل دائى لذت اورآ رام ب أَفْلَا تَعْقِلُونَ (كياتم نبيس مجعة) لفر وشرك وجهور كرايمان اوراعمال صالح کیوں اختیار نہیں کرتے؟ سجھ سے کام لیس تو عفر وشرک کی قباحت واضح ہوجائے اور ایمان اور اعمال صالح کا اُخروی نفع سجھ ہل آ جائے۔

ياره عدرة انعام

قان استطعت آن تبنينى نفقا في الأرض الأسكافي السكافي فتانيه من بالله وكوشا الله والمستطعت الن تبنين بن فراس المن من الرفين المن المراس بهراب المن يرافر الله بهراب المن في المن المنه بهراب المن يرافر المن المنه في المنه المنه

# مشرکین مکہ آپ کی تکذیب ہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں

قضصه بين : معالم التو يل ٢٥ ص ٩٣ من العاب ك اختس بن شريق كى الإجهل علاقات موكى \_ اختس نے الإجهل على كماك وقت يهال تير اور مير سواكو كى نيس تو جھے تى بات بتاد ب كد تحد بن عبدالله ( الله الله ي وحد ي شرك ي الله على كو كن شك نيس كر تحد ( الله ) سيح بين انهوں نے بھى جھوط نيس بولا سيح بين يا جھوٹ ؟ الإجهل نے كہا الله كائم الله كائي شك نيس كر تحد ( الله ) سيح بين انهوں نے بھى جھوط نيس بولا ليكن مادى جھلانے كى وجہ بيہ بحد جب بوقعى (جو فريش كا ايك قبيل بقاجس بل سے رسول الله الله الله ي علم بردادى بھى جلى جائے اور سقاير ( يعنى حاجوں كو بانى بلانے كى خدمت ) بھى جلى جائے اور كھ بشريف كى كليد برادرى بھى جلى جائے اور سقاير ( يعنى حاجوں كو بانى بلانے كى خدمت ) بھى جلى جائے اور كھ بشريف كى كليد برادرى بھى جلى جائے اور بھانى كو كئي جائے اور ني بھى انہيں جم بوجائے تو باتى قريش كے لئے كيا بچكا؟ جلى جائے اور بھانى دولا ہے ہیں جس كى دعوت لے كر آب تشريف لائے اس پر تبحت نيس دھرتے اور ند آب كو تبطلاتے بيں جس كى دعوت لے كر آب تشريف لائے اس پر تبحت نيس دھرتے اور ند آب كو تبطلاتے بيں بھى تو اور ند آب كو تبطلات ميں اور آب كے دعوت كے تبرج ہونے ميں كو كى شك نيس بيد آب كو تباك كر آب الله الله كان كو تبلك الله كو تبلك كو

فَصَبَوُوا عَلَىٰ مَا كُلِّبُوْا وَاُو دُوُا حَتَّى آفَهُمْ نَصُرُنَا (اورآپ سے پہلے رسولوں) وجھلایا جاچکا ہے انہوں نے جانبوں نے جانبوں نے جانبوں نے جانبوں کے اس ماری مدوآ گئی اس میں دوبا تیں ہیں۔اقال و یہ کہ ان اور دُ کھاور تکلیف دینا کوئی ٹئ بات نہیں ہے آپ سے پہلے جوانبیاء کرام میہم السلام آئے اُن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء سابقین میہم السلام کے یاس ہماری مددآ گئی۔ان جانبیاء اللہ آپ کے یاس بھی ہماری مددآ گئی۔ان جانبیاء اللہ آپ کے یاس بھی ہماری مددآ جائے گی۔

وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ اللهِ (اورالله كِالمات كوكوئى بدلنے والأنہيں) اسكی تفسیرا ور ربط بیان كرتے ہوئے صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ نے اپنی كتاب میں ارشاد فرمایا كہ اِنّا لَمَنْ نُصُرُ دُسُلُنَا (بِ شَک ہم ضرور ضرور اپنی رسول كی مدد كریں گے) اور فرمایا كت بالله كَا فَرُسُلِیُ (الله نے لکھ دیا كہ میں ضرور بالضرور عالب ہوں گا اور میرے رسول) الله تعالیٰ كا بہ نیصلہ سارے رسولوں كے باہ میں ہے جیسے انبیاء سابقین كی مدد ہوئى آپ كی بھی مدد ہوگى در مولوں كے باہ میں ہے جیسے انبیاء سابقین كی مدد ہوئى آپ كی بھی مدد ہوگى ۔ الله كے كمات كولين اس كے فيصلوں كوكى بدلنے والانہيں۔

پھر فرمایا وَلَقَدُ جَآءِکَ مِنْ نَبَائ الْمُوسَلِيْنَ اورالبته آپ کے پاس پیغیروں کی بعض فہریں آپھی ہیں یعنی انبیاء سابقین علیم السلام کے واقعات آپ کومعلوم ہیں اُن کی اُمتوں نے اُن کے ساتھ دشمنی اورایذاءرسانی کامعاملہ کیا پھراللہ تعالی نے ان کی مد دفر مائی اور ظالمین اور معاندین ہلاک اور ہرباد ہوئ آپ بھی صبر کریں اور مدد کا انتظار کریں۔

وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْوَاضُهُمْ (الآية) رسول الله الله الكواسكى بهت زياده حرص تقى كه ميرى قوم اسلام تبول كرا كوه لوگ ايمان قبول نهيس كرتے اور بطور عناد طرح كم مجزات كى فرمائش كرتے تھے كه يہ مجزه وكھاؤاور يہكام كركے بتاؤ آپ كى خواہش ہوتی تقى كه ان كى فرمائش كے مطابق مجزات ظاہر ہوجا كيں ليكن الله تعالى كى طرف سے ان كى فرمائش بورى نہ كى جاتى تقى دخود قرآن كريم ان كے پاس بہت بڑا مجزه موجود تھا اور دوسر كے بھى مجزات سائے آتے رہے تھے ليكن وہ كہتے رہے كہ ايما ہوجائے تو ہم مان ليس كے جب فرمائش مجزات كاظهور نه ہوتا تھا تو آخضرت اللہ جل شائد نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرما يا كہ اگر آپ كو ان كا اللہ جل شائد نے آپ كو خطاب كرتے ہوئے فرما يا كہ اگر آپ كو ان كا اعراض كرنا گراں گذر رہا ہے تو اگر آپ سے ہو سكے تو آپ زيمن بيس كوئى سرنگ يا كوئى زيند آسان ميں جانے كو تلاش كر ايس بحرہ ان كے ياس مجزہ لے آپ كور ايسا كر ليجئے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمین میں نیچ اُٹر کریا آسان کے اوپر جاکران کا فرمائٹی معجزہ لا سکتے ہیں تو آپ ایساکر لیجئے۔ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ پیدا کرنالازم نہیں ہے آپ کواگراصرار ہے تو آپ خود ہی فرمائٹی معجزہ دکھا دیجے کیکن اللہ کی مشیت کے بغیر تو مچھ ہوہی نہیں سکتا۔اسلئے آپ مبر ہی سے کام لیں اور تکوینی طور پرسب کومسلمان ہونا بھی نہیں ال كي اس فكريس برانے كى ضرورت نبيس كرسب مسلمان موجائيں۔

وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى (اوراگرالله عالم بتاتوسب كوبدايت پرجع فرماديتا) فَسلَا قَكُونَنَّ مِنَ السجهِلِيْنَ (توآپ نادانوں ميں سند موجائيے) جو پھے الله كى حكمت كے مطابق ہے۔آپ الله كى حكمت اور قضاو قدر يرداضى رہيں۔

پرفر مایا اِنْمَا یَسْتَجِیْبُ الَّلِیْنَ یَسْمَعُونَ (حَنْ کوون لوگ قبول کرنے ہیں جو قبول کرنے کے ارادہ سے سنتے ہیں) وَالْسَسُوتَ مِی یَسْمَعُونَ (اور مُر دہ لوگ یعنی کا فرجن کے دل مُر دہ ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن اُمُّا اِنْ اُنْ اِللّٰہِ مُنْ جَعُونَ (پھرای کی طرف لوٹائے جائیں گے) اور اپنے عقیدہ اور عمل کی سزایالیں گے۔

پھرفرایا : وَقَالُوا لَو كَانَةِ لِلَهُ عَلَيْهِ اِللّهَ مِن رُبِّهِ [اوراُن اوگوں نے کہا کہ کیون نیس اتاری گئ نشانی ان کے رہا طرف سے ) نشانیاں تو بہت تھیں لیکن جواپی جویز کردہ نشانی چاہتے تھاس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی اس کے جواب میں فرمایا۔ قُلُ اِنَّ اللّهُ قَادِرٌ عَلَیٰ اَن یُنْزِلَ ایّهٔ (آپ فرماد بیخے کہ بلاشبہ الله تعالی اس پرقادر ہے کہ نشانی نازل فرمائے) وَلٰکِنَّ اکْفَرَهُمُ لَا یَعُلَمُونَ (لیکن اُن میں سے بہت سے لوگنیس جانے ) الله تعالی ان کا پائندیس کہ نازل فرمائے) وَلٰکِنَّ اکْفَرَهُمُ لَا یَعُلَمُونَ (لیکن اُن میں سے بہت سے لوگنیس جانے ) الله تعالی ان کا پائندیس کہ ان کے کہنے کے مطابق مجرات پیدافرمائے فرمائش کے مطابق مجرہ و پیدانہ فرمانا اس بات کی دلیل نیس کہ اُسے اس بات پ قدرت نہیں ہے۔ اسے قدرت سب کچھ ہے لیکن اس کی تخلیق اس کی تحکمت کے مطابق ہوتی ہے اور یہ بات بھی سجھنے کی شرمائش کے مطابق آگر مجرہ و ظاہر ہو جائے اور پھر بھی نہ ما نیس تو پھرڈھیل نہیں دی جاتی ۔ ان کو صرف عناد ہے قبول کرنا بھیل اور اپنا بھلا پر انہیں جائے۔

وكامِنْ كَابَا فِي الْكُرْضِ وَلَا عِلِيْهِ يَعِلَيْهُ مِعِنَا حَيْهِ الْكَامُ وَالْكُولُو الْكُولُو الْكَرْبُ وَكَالُونُ الْكَالُمُ الْكُولُو الْكَرْبُ وَكَالُونُ الْكَالْمُ الْكُولُو الْكُرْبُ وَالْكُولُو الْكَرْبُ وَالْكُولُونَ الْمُعَلِّمُ اللّهِ وَالْكُرُونُ وَالْكُرْبُ وَالْكُرْبُ وَالْكُلْمُ اللّهُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرْبُ وَالْكُلْمُ اللّهُ وَالْكُلْمُ وَالْكُلْمُ وَالْكُولُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُلْمُ وَالْكُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُرُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

### مَاتَنْ عُوْنَ الَّذِيرِ إِنْ شَكَّةً وَتُنْمُونَ مَا تُعْرِكُونَ فَ

جى كالرفة أع يكارت بوراورة جوثرك كرت بوأع بحول جات بو

# چو پائے اور پرندے تہاری طرح امتیں ہیں اللہ سب کومشور فرمائے گا

قسفه مدیو: ان آیات می اول تویه بتایا کرزمین پرجوبھی چلنے والے چلتے ہیں اور جو پرندے اپنے ہازؤں سے اُڑتے ہیں سبتہاری طرح کی امتیں یعنی مختلف جماعتیں ہیں۔ان کے احوال محفوظ ہیں۔ان سے متعلقہ امور مقرر ہیں ان کی جو صلحیت ہیں ان کے مطابق زندگیاں گذاررہے ہیں سب کواللہ کی تقدیرا ورقد ہیر شامل ہے۔

پرفرمایا مَا فَرُطُنَا فِی الْکِتْبِ (ہم نے کتاب میں کوئی چیز ہیں چھوڑی) اور محفوظ میں ساری کا نتات اوراس کے احوال کھے ہوئے ہیں اس میں کوئی چیز الی ٹہیں جونہ کھی گئی ہو جو جا نور اور پرندے موجود ہیں اور آئندہ ہو نگے نقدیران سب کو بھی شامل ہے۔ انسانات اور جتات جو مکلف ہیں نقد برصرف انہی پر مشمل نہیں۔ بلکہ دوسری مخلوق کو بھی شامل ہے۔ پھر فرمایا فیم الی دَبِقِهِم یُحفَدُووُنَ (پھراپ رب کی طرف جمع کے جا کیں گے) لینی موت کے بعد قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور پھراپ اعمال کا بدلہ پاکیں گئی محاندین ایے بھرات کی فرمائش کرتے تھے جن کو اپنی سے جمع ہوں گے اور موت کے بعد زندہ ہونے کے بھی مشکر تھے او اُن کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ ای مخلوق ہو اور است انسان جویز کرتے تھے اور موت کے بعد زندہ ہونے کے بھی مشکر تھے او اُن کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ ای مخلوق ہے اور است انسان بیں یہ سب مریں کے پھر میکن گیا واشت کیے دہے گ

اس کا استبعاد رفع فرما دیا کہ نہ صرف سارے بنی آ دم بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے چند پر ندتمام چو پائے حیوانات سب
تہماری طرح سے امتیں اور جماعتیں ہیں اور سلیح محفوظ میں مند رُج ہیں اور اس کی تعداد بنی آ ہم سے بہت زیادہ ہے۔
لوح محفوظ میں اندراج سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ تہمارا اور اُن سب کا زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ خالق
تعالی شانۂ کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ایک ایک فرد کا اُسے علم ہے وہ ساری مخلوق سے پوری طرح با خبر ہے۔ یا در کھنے
کے لیے اُسے کھنے کی ضرورت نہیں پھر بھی سب چھے کتاب میں لکھ دیا ہے۔

جوتو میں مکلف ہیں انسان اور جنات ان کا تو حساب ہونا ہی ہے۔جانوروں کو بھی آپس میں بدلے دلائے جائیں گے

منگذیب کر نیوا لے بہر ےاور گونگے ہیں: پر فرمایا والدین کا بوا بیانی اصم و بُکم فی المظ لمنت (اورجن لوگوں نے ہماری آیات کو جنالایا گونگے اور بہرے ہیں اندھریوں میں ہیں) کفری تمام انواع کے اعتبارے المظلمنت (اندھریاں) جمع کے صیغہ کے ساتھ فرمایا اور یہی ہوسکتا ہے کہ جہل کی ظلمت اور عناد کی ظلمت اور تقلید باطل کی ظلمت مرادہو۔ کما قال صاحب الروح مَن یَشَا الله یُضَلِلْهُ (جے الله چاہے گراہ کرے) وَمَن یَشَا فَالله یَ بِحَد مَلْهُ عَلیٰ صِوَاطِ مُسْتَقِیْم (اور جے چاہے مراط متقم پر ڈال دے) اس میں ہی رسول اللہ الله الله تی کہ آپ کے ذمہ ہدایت دینا اللہ کے قیمنہ قدرت میں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا اللہ کے قیمنہ قدرت میں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا اللہ کے قیمنہ قدرت میں ہے آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے آپ کا کام صرف پینچادینا دینا ہے۔

مصیبت میں صرف الله کو بیکارتے ہو: اس بعدار شادفر مایا قُلُ اَرَنَیْنَکُمُ اِنُ اَسَّکُمُ عَذَابُ اللهِ اَوُ اَتَّکُمُ اللهِ اَوَ اَسَّکُمُ عَذَابُ اللهِ اَوَ اَتَّکُمُ السَّاعَةُ اَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ اِنْ کُنتُمُ صَلِیقِیْنَ ه (که آپان سے دریافت فرمایے که آلوگ جو توحید سے مث رہ ہواور شرک پر جے ہوئے ہو۔ اگر تہارے پاس عذاب دنیاوی پی جائے یا قیامت آجائے کیا اللہ کے سواکی اور کو پکاروگے؟)

اییانہیں ہے بلکہ جب مصیبت پڑتی ہے واللہ تعالی ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوا در صرف اس سے دفع مصائب کا سوال کرتے ہو۔ اس وقت معبود ان باطلہ کو بھول جاتے ہو۔ اگرتم ہے ہوکہ معبود ان باطل کی عبادت سے نفع پہنچتا ہے و اُن کو چھوڑ کرصرف اللہ تعالی ہی کی طرف آڑے وقت میں کیوں متوجہ ہوتے ہو معلوم ہوا کہ بیجھوٹے معبود جوتم نے بنار کھے ہیں کی بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں پھر ان کو پکار نا اور ان کی عبادت محض حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر فر مایا بَلُ اِیّاہُ تَدُعُونَ فَعَا فَرُضُو کُونَ بَلَدُمُ اللهُ ہی کو پکار تے ہو کی حروماس مصیبت کو دور کر دیتا ہے میں کے دور کرنے کیلئے اسے پکارا اور مصیبت کے وقت ان کو بھول جاتے ہوجن کوشر کی گھراتے ہو۔

ولَقُلُ الْسَلْنَا إِلَى أُمْرِمِنْ قَبْلِكَ فَأَخُلُ ثَامُ بِالْبَالْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلُوْلا إِذَ اور بم نے آپ ہے پہل امتوں کی طرف رسول بھیج سو بم نے اس کوئن کے ذرید اور تعلیف کے ذرید پڑا تاکہ وہ عاجری کریں۔ سوکوں جاء هُمْرِ بِأَسْنَا تَضَرِّعُوا وَلَكِنْ قَبْتُ قُلْوَيْهُمْ وَزُيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِي عَاكَانُوْ إِيعْبِكُونَ ﴿ قَلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اِنْ يَرِ مِلاا عذاب آيا ليكن أن كر والنحت ہو گے اور شيطان نے أن کے اعال کومز من کر کے وکھایا۔ سو جب

#### 

# سابقدامتوں کا تذکرہ جوخوشحالی پراترانے کی وجہسے ہلاک ہوگیش

قصفه بيس : ان آيات مين پيلى امتول كا حال بتايا اور ني اكرم الله و خطاب كر كفر مايا كرآب يها جواسي كذرى بين بم في أن كو پاس بهي اسپ رسول بيسج انهول في أن كو جطالايا للذا بم في ان كو تختالات كا و د كه تكليف كے ذريع بكر ليا لفظ الباسة و الصرّاء كوم مين وه سب تكليفين داخل بين جوعام طور پرامل دنيا كوانفرادى اور اجتاعى طور پروقافو قائب پني ربتى بين -

قط بھوک مہنگائی وبائی امراض جانوں اور مالوں کا نقصان ہیسب چیزیں ان دونوں لفظوں کے عموم بیں آ جاتی ہیں۔
جب ان چیز وں کے ذریعہ اللہ تعالی نے ان کی گرفت فرمائی تا کہ عاجزی کریں اور گڑ گڑا کیں اور اپنے کفر ہے تو ہر کریں تو
وہ الٹی چال چلے اور بجائے تفرع وزاری کے اور تو ہاور عاجزی کے اپنی گراہی اور معصیت بیں ہی گئے رہان کے دل
سخت ہوگئے ۔ اور شیطان نے ان کے اعمال کوان کی نظروں بیں اچھا کر کے دکھا یا اور بتایا کہتم جس طریقہ پر ہویہ خوب اور
بہتر ہے۔ جب مص بب اور تکالیف کے باوجود حق کو اختیار نہ کیا اور کفرسے باز نہ آئے اور حضرات انبیاء علیم الصلاق ق
والسلام کی تعلیم اور تبلیخ کو بھول بھلیاں کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کے لئے ہر چیز کے درواز سے کھول دیے یعنی بہت زیادہ
نعتیں دیدیں اور مال و متاع سے نواز دیا۔ خوب آ رام وراحت سے عیش و عشرت کی زندگی گذار نے گئے اور اللہ تعالی کی

یعنی بی خیال ہی ندرہا کہ جس ذات پاک نے بیعتیں عطافر مائی ہیں اس کے حضور بیں جنگیں جب بیرحال ہو گیا تو اللہ پاک نے اچا تک ان کوگرفت فرمائی اورعذاب بیں مبتلا فرمادیا۔اوراب بالکل ہی رحمت سے ناامید ہو گئے۔اوراس طرح سے ظالموں کی جڑکٹ گئی اوران کا کوئی فرد باقی ندر ہا۔

وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (سبتريف الله تعالى بى كے ليئے ہجوسب جہانوں كارب ہے) اس نے وكھ تكليف يل متال كر كے رجوع كرنے كاموقع ديا پھر فعموں سے نواز اليكن وہ كى طرح باز ندا كا الله تعالى نے اپن حكمت كے موافق ان كو صفى رہتى سے مناديا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری اُمت پیدا فرمادی۔ ایک امت ہلاک ہو گی تو دوسری امت نے وہی طرز اعتیار کیا جو اُن سے پہلی امت کا تھا۔

شکر کا مطلب اورشکر کی اہمیت: کی فردیا جماعت کے پاس جوبھی کوئی نعت ہواس پرلازم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے سمجھاوراس کا شکر گذار ہو۔ دل سے بھی شکر گذار ہواورا پنے اعضاء وجوارح کوبھی فرماں برداری میں لگائے اور نافر مانی سے بچاہے تا کر سمجھے عنوں میں شکر گذار بن جائے۔ اگر کسی فردیا قوم یا جماعت کے پاس کوئی نعت ہوتو نہاس پر انزائے اور نہ فعت دیں ہے جواللہ تعالی کی فرما نبرداری کے انزائے اور نہ فعت دیں ہے جواللہ تعالی کی فرما نبرداری کے ساتھ ہو۔ اگر فعت میں ہوتا وہ فعتیں نعتیں نہیں رہیں کے دکھان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گرفت اور عقاب وعذاب کا سب بن جاتی ہیں۔

نعتیں ہوں اور ان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں تو یہ اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل ہے اگر نعتیں ہوں اور نافر مانی ہو اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو پنعتیں مجھے کیوں ملتیں۔ یہ حمالت اور بے وقو فی کی بات ہے جواللہ تعالیٰ کے نظام تکویٹی سے بے خبری پڑی ہے۔

بيانسان كى يى ناتجى بى كدند نعت سے كار اور نات اور ندهت اور عذاب سے جرت عاصل كرتا ہے۔ سورة اعراف ش فرما و مَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا اَحَلْنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَطُّرُ عُوْنَ ه فُرَّ بَنِي إِلَّا اَحَلْنَا اَهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالطَّرَّاءُ فَالْحَدُنَةُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا بَدُلْنَا مَكَانَ السَّيْعَةِ الْحَسَنَةَ حَتَى عَفَوا وَقَالُوا قَلْمَسَّ ابَاءَ فَا الطَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَا خَلْنَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا بَدُولُولَ مَكَانَ السَّيْعَةِ الْحَسَنَة حَتَى عَفَوا وَقَالُوا قَلْمَسَّ ابَاءَ فَا الطَّرَّاءُ وَالسَّرَاءُ فَا خَلْنَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَمُنَى السَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى الْمُحْدَالِ وَالْمُعَلِقُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاعُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمَالُى عَلَى الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

مصائب اور آفات سے جرت لینے کی بجائے گناہوں پراصراد کرتے رہنا اور جرت لینے کی بجائے یہ کہ کرخود فرجی میں جٹلا ہوتا یہ قودنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے آباد واجداد بھی دُکھ تکلیف میں جٹلا ہوئے ای طرح ہم پر بھی مصیبت آگئ ہے یہ اور ذیادہ حماقت کی بات ہے مصائب کا سبب گناہوں کو نہ بھمٹا اور گناہوں پراڑے دہنا اور یہ کہنا کہ یہ قودنیا

مس بوتابی آیا ہری برخی ہے اَعَاذَنَا اللهُ مِنُ لُدلِکَ

فرح محمود اور فدموم: فرح عربی میں خوش ہونے کو کہتے ہیں اور اسکی دوصور تیں ہیں ایک اس بات کی خوشی کہ اللہ تعالی نے ہم کونعت عطا فرمائی کرم فرمایا مہر بانی فرمائی اور پھر زبان اور قلب کے اقرار اور شکر کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں لگے رہیں۔ یفرح اور خوشی محمود ہے۔

سورہ یونس میں فرمایا قُلُ بِفَصُٰلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَاکَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (آپ فرماد بیجے کماللہ کے فضل اوراس کی رحمت پرخوش ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کووہ جمع کررہے ہیں) اور فرح کی دوسری صورت رہے ہے کہ فعمتوں پراتر اننے لگے۔خالق کو یادنہ کرے فعمتوں میں مست ہوجائے اور پہسمجھے

كەرسىب چيزى ميرَ بى منرسے حاصل موئيل أو يُمرُجو فَسوِ حُوْا بِسَمَا أُوْتُوْا فرماياس بى يې اترانے والا انعتيل دينے والے كو بھلادينے والافرح مرادب قارون كى قوم نے اس سے كہا كلا تَـفُـرَ حُـ إِنَّ اللهُ لَلا يُحِبُّ الْفَرِ حِيين (كه تو

مت اِترا۔ بِشك الله تعالی اترانے والوں كودوست نہيں ركھتا) اس پرقارون نے جواب ميں كہا اِنگَا اُو بِينُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِی (كم جھے جو کچھ ملاہے میرے علم ہی كی وجہ سے ملاہے) دینے والے كو بھولا اینے كمال كام عی ہوا۔ لامحالہ

ا پنے گھر سمیت زمین میں دھنسادیا گیا مالداری اور تنگدی کے ذریعہ آز مائش ہوتی ہے تنگ دی میں راہ حق پر اور اعمال

صالحہ پر باقی رہنااور گناموں سے بچناا تنامشکل نہیں جتنا کہ مالداری میں حق پر جمنااور دین پر چلناوشوار ہوتا ہے۔

حضرت کعب بن عیاض رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی نے ارشاد فر مایا کہ ہرامت کے لئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے (مشکلو قالمصالیح ج ۲ ص ۲۳۲)

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جھے تمہارے بارے میں نگک دتی کا خوف نہیں لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ دنیا خوب دے دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دے دی گئی تھی پھرتم اسکی رغبت میں آپس میں مقابلہ کرنے لگوجیے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا پھروہ متہمیں ہلاک کردے جیے آئیں ہلاک کردیا۔ (رواہ ابخاری جام ۹۵۱ ومسلم ج ۲ص ۵۰۷)

قُلْ ارَءُ يَتُمْ إِنَ آخَ لَ الله سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُوْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُو يَكُو مِنْ اللهِ عَيْرُ اللهِ آپُورَ اللهِ آپُورَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

عَدَّا اللهِ بِغُتَةُ اوَجَهْرَةً هَلْ يُعْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّلِمُونَ @وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ وَمَانُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنِ وَمَانُوسِلُ الْمُرْسَلِيْنِ وَمَانُولِيْنَ فَمِنْ الْمُن وَاصْلَحَ فَلَاحُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَعْرَدُونَ وَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَا يَهِ اللّهِ وَمَا يَهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَقَى عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ لِاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ عِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

# اگراللدتعالی سنناورد یکھنے کی قوت سلب فرمالیس تو کون دینے والا ہے

قد معد بین : ان آیات میں انذار اور تبشیر ہے۔ اوّل تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے کی توت کوئم کردے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے جس سے ندد کھے سکونہ سُن سکو نہ جھ سکوتو بتا وَ اللہ کے سواکون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تہمیں دیدے۔ طاہر ہے کہ اللہ کے سوااییا کو کی نہیں۔ پھر اللہ کوچھوڑ کر کسی غیر کو معبود بنانا کہاں کی تقلندی ہے؟ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اچا تک بے جُری میں بھی آسکتا ہے اور خرداری میں بھی۔ اگر عذاب آجائے واللہ ہوں گے لہذا ظلم عذاب اچا تک بے خبری میں بھی آسکتا ہے اور خبر داری میں بھی۔ اگر عذاب آجائے واللہ دوسرے مظالم سے بھی رُک کرنے والے ظلم سے باز آجا کیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک اور کفر ہے اسکو بھی چھوڑ دیں اور دوسرے مظالم سے بھی رُک جا کیں پھر فر مایا کہ پغیبروں کو خوش خبری کے لئے اور ڈرانے شے لئے بھیجا جا تار ہا ہے ان کی بشارت کو جس نے قبول کیا اور جا کہ بی گا ہوگی وعیدوں پر یقین کر کے جس نے نافر مانیوں کو چھوڑ اایمان قبول کیا اور اپنے احوال وا محال کو درست کیا سو الی کا دون پر ایمان نہ الی کو گوٹ خوف ہے اور نہ آئیں کو گوٹ اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹا یا اور جنہوں کی دعوت پر ایمان نہ الی کوئا خوالی کی نافر مانی کی وجہ سے عذاب بنے گا۔

لا کے ان کونا فر مانی کی وجہ سے عذا ب بنے گا۔

نبوت کے لوازم میں مالدار یاغیب دان ہونانہیں ہے: لوگ سیجھتے تھے کہ بی مال ودولت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چونکہ اہل دنیا کے نزدیک دنیا ہی ہڑی چیز ہے اسلے نبوت اور رسالت کا مدار بھی مال زیادہ

ہونے پر بچھتے تھے ایسے لوگوں کی جاہلانہ بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قُسلُ لَا اَقُولُ لَکُمْ عِنْدِیُ حَوَ آئِنُ اللهِ (آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں) خزانے پاس ہونا نبوت ورسات اور مقبولیت عنداللہ کی دلیل نہیں ہے۔ جس بات کی دعوت دی جارہی ہے اس میں غور کرواواُن دلاکل کو بچھو جواثبات رسالت کے لئے پیش کئے جارہے ہیں۔ مالدار ہونے کو نبوت کا معیار بنانا جاہلانہ بات ہے۔

کھوگ یوں کہتے تھے کہ غیب کی باتیں بتاؤں تو ہم آپ کوسچا جانیں ان کوبھی جواب دیدیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخضرت اللہ ہی کہ واللہ تعالیٰ کے آخضرت اللہ ہی کو ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے عطافر مادے اور غیب دانی نبوت ورسالت کی یا مقبولیت عنداللہ کی شرطنہیں ہے۔

بہت نے وگوں کوآج ہی دیکھا جاتا ہے کہ مرشدین صالحین اور مصلحین سے رجوع نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ غیب کی خبر بن نہیں بتاتے اور جوشعبد ہے بازگدیاں سنجالے بیٹے ہیں اٹک تی کو کا ہنوں کی طرح کچھ با تیں بتاتے رہتے ہیں۔
اُن باتوں میں ہے کوئی بات ٹھیک نکل جاتی ہے تو اُن ہی لوگوں کے پیچےلگ جاتے ہیں اور اُن کواللہ کا مقبول بندہ سمجھ لیتے ہیں اور نہ یہ بزرگ کی دلیل ہے کشف بحض ہیں ان میں بعض لوگ صاحب کشف بھی ہوتے ہیں۔ کشف شرعًا بالکل معتبر نہیں اور نہ یہ بزرگ کی دلیل ہے کشف بعض مرتبہ فاسقوں بلکہ جانوروں اور دیوانوں کو بھی ہوتا ہے اسکوم شولیت عنداللہ کی دلیل سمجھنا غلط ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر اور تقویلی درام تبولیت ہیں جولوگ دنیا دار ہیں بینمازی ہیں فستی و فجو رہیں بتاتا ہیں ان کو مُرشد بنا نا اور اُن کا معتقد ہونا بہت بوئی گراہی ہے۔

پر فر مایا و کا اَفُولُ اِنِّی مَلَک (آپ فر مادیجے کمیں پنیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) لہذا میرے اندر فرشتوں والی صفات تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ہے کہ انسانوں کا نبی انسان ہی ہو۔ انسانوں میں گھل مل کران کی حاجات کواور صفات کو جان کرا حکام سکھائے۔ قول سے بھی تربیت کرے اور عمل سے بھی۔

لیکن تمام کا ئنات اور غیر کا ئنات کوعلم محیط ہوتا بیصرف الله تعالیٰ ہی کی صفت ہے اس لئے عالم الغیب علی الاطلاق صرف الله ہی ہے وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادۃ بھی۔

جیسا کہ سور وَالْمَ تَحِدہ اور سور وَ حشر میں فر مایا ہے اور سور و تمل میں فر مایا فیل لا یَعْلَمُ مَنُ فِی السَّمُوتِ وَ الْاَرُضِ الْسَفُوتِ وَ الْاَرْضِ الْسَفُوتِ وَ الْاَرْضِ الْسَفُوتِ اللّهِ اللّهُ لِبَعْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ان نی با توں میں سے میر بھی ہے کہ لوگوں نے قرآن وصدیث کے خلاف اپنے عقیدے بنالئے اور رسول اللہ ﷺ کاعلم اللہ تعالیٰ کے برابر بتادیا۔اورسول اللہ ﷺ کو بھی عالم الغیب کہنے لگے۔

صدیث شریف میں میبھی ہے کہ آپ نے فر مایا میں جو شفاعت کے لئے سجدہ میں سر رکھونگا تو اللہ کی وہ حمدیں بیان کروں گا جو اُسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالیس گے۔ (مشکو ۃ المصابح ص ۸۸۸)

اس سے بھی صاف اضح ہے کہ موت کے وقت سے پہلے بھی سب علوم نہیں دیئے گئے۔ محبت کے دعویدار قرآن و صدیث کی تصریحات بھی نہیں مانتے۔ طذامن العجائب۔

وَ اَنْذِنْ بِهِ الَّذِيْنَ يَعَافُونَ اَنْ يَعْشُرُوۤ اللَّ رَبِهِ مِلْيُسُ لَهُمْ مِنْ دُونِهٖ وَ لِكُ وَلاشَفِيْعُ

اورآپ س کے ذریعے ان اوکوں کوڈرایئے جواس بات سے ڈرتے ہیں کدواپنے رب کے پاس ایس مالت میں تح سے جائیں گے کہنداُن کا کوئی مد گال در کوئی شفاعت کرنے والا۔

# صبح وشام جولوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں دور نہ سیجئے

قضعه بيو: ان آيات ميں اول تورسول اكرم عليہ كوخطاب فرمايا كه آپ قر آن كے ذريدان لوگوں كوڈرائي جواس بات سے ڈرتے ہیں كدائے رب كی طرف جمع كئے جائيں گے جب اس وقت وہاں ان كاكوئى مددگار اور سفارش كرنے والانہ ہوگا۔ آپ اُن كوتيلنغ كريں حق پہنچائيں اس اميد پر كه كفر سے اور معاصى سے نے جائيں۔

قبال صاحب الروح و جوزان يكون حالا عن صمير الامراى انذرهم داجيا تقواهم (صاحب روح المعاثی فرماتے ہيں يا حمّال بھی ہے كہ ياَمرى خمير سے عال ہولينی أنيس ڈرائے اس عال ميں كه آ بان كے پر بيز گاربن جانے كے بارے ميں پُراميد ہوں) اس كے بعد آنخضرت عليقة كوخطاب كر كے فرمايا كہ جولوگ اپنے رب كومبح وشام پكارتے ہيں ان كودورند كيجئے۔

فقراءِ صحابہ کی فضیلت اورائی ولداری کا حکم: معالم التزیل جسم ۹۹ میں ہے کہ حضرت سلیمان فاری اور خباب بن الارّت رضی الله عنها نے بیان فرمایا کہ بیر آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ اقرع بن یا بس سیمی اور عُیینہ بن رصن فزاری اور دوسرے لوگ جو مؤلفة القلوب میں سے سے رسول الله عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوئے (بیلوگ ایٹ جبیلوں کے رؤسا تھے) جب بیر آئے تو دیکھا کہ رسول الله عظیمی بنال صہیب عمار خباب اور بعض دیگر صحابہ رضی الله

عہم کے ساتھ تقریف فر ماہیں ہے وہ صحابہ سے جنہیں دنیاوی اعتبارے کمزور سمجھاجا تا تھا۔ آنے والے رؤسانے جب اُن کو

آپ کے پاس بیٹھا ہوا و یکھا تو ان پر تھارت کی نظریں ڈالیس اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا

کراچھا ہوتا آپ متاز جگہ پر بیٹھے اور ان لوگوں کو ہم ہے دور کردیے ۔ ان کے کپڑوں میں گو آربی ہان سے ہم محفوظ

ہوجاتے ان حضرات کے اُس وقت اُونی کپڑے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے کپڑے موجود نہ تھے۔ ان رؤسانے کہا کہ

اگران کو ہٹا دیں اور اپنے ہے دور کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور پھھ حاصل کریں آپ نے فرمایا میں موشین کو دور

کرنے والمانہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو آپ یوں سیجئے کہ ہمارے لئے کوئی مجلس خاص مقرر فرما دیجے تا کہ عرب لوگ مماری نضیلت جان لیس آپ کے پاس عرب کے وفد آتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ عرب کوگ ہمیں

ہماری نضیلت جان لیس آپ کے پاس عرب کے وفد آتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ عرب کوگ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا و یکھیں ۔ جب ہم آیا کریں تو آپ ان کواٹھا دیا کریں۔ پھر جب ہم فارغ ہوجا کیں تو آگر آپ واٹھا دیا کریں۔ پھر جب ہم فارغ ہوجا کیں تو آگر آپ کو لکھنے کے لئے بلوایا۔ حضرت سلیمان اور خباب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک گوشے میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیوالسلام آیت کریم وَ لَا تَطُورُ وَ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبُهُمُ کے وقت ہم ایک گوشے میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ ای وقت جرائیل علیوالسلام آیت کریم وَ لَا تَطُورُ وَ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبُهُمُ کے کرنزل ہوئے۔

جب بيآيت نازل ہوئى تورسول الله عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمِةَ (تَم پِسلام ہوتہاں روب نے اپ عاضر ہوئے آپ نے فرمایا سَلمَّ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمِةَ (تَم پِسلام ہوتہاں روب نے اپ اوپر رحمت كولازم فرمالیا) اس كے بعد ہم آپ كے ساتھ بیٹے رہتے تھاور آپ جب چاہتے ہمیں چور ركھڑ ہو جو جاتے اس پراللہ تعالی نے (سورہ كہف كی) بيآيت نازل فرمائی وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذَيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ وَالْعَالَىٰ فَوْلَ وَهُو بُعِنَ اللهُ عَلَىٰ وَالْعَبِرُ بِيَعِیْ رَبِیْ ہُوںَ مُن وَجُهَةً (اور آپ اُن كے ساتھ جم كر بیٹے رہے جو اپنے رب کوئی شام پارے اور اکی رضا كوچاہے ہيں) اس كے بعدرسول اللہ عَلِیْ ہما تھے ہمارے ہیں بیٹے رہتے تھے۔اور ہم آپ سے بہت قریب ہوکر بیٹے تھے اور اب یہونا تھا كہا شھے کا وقت ہوتا تو ہم پہلے اٹھ جاتے تھے۔تا كہ آپ بلاتكاف اُٹھ كر جا كيں۔

جب بيراجرا الواتو آپ عليه في فرمايا المحمد الله الذي لم يمتنى حتى امونى ان اصبر نفسى مع قوم من امتى (سبتريف الله ك لئے ہجس نے مجھاس وقت تك موت ندى جب تك كر مجھ يہ كم نفر مايا كر ميں اپي امت ميں سے ايك جماعت كے ساتھ جم كر بي ملوس كو كول كو خطاب كر كے فرمايا۔ معكم المحياو معكم الممات (تمهار بے بى ساتھ ميراجينا ہے اور تمهار بے بى ساتھ ميرام رام ناہے)

الله جل شانهٔ نے ان لوگوں کی رعایت و دلداری کا حکم فر مایا یا جودین اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے رب ہے لولگائے

رہتے تھے۔ ان کی رعایت و دلداری منظور فر مائی اور مکہ کے رؤسانے جو یہ کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کے پاس
بیٹس گےان کی درخواست ردفر مادی اور حضوراقدس علیہ نے جوان کی دلداری کا خیال فر مایا تھا (جواس مشفقانہ جذبہ پر
مبنی تھا کہ جولوگ اپنے ہو گئے ہیں۔ اگر اُن کو مجلس میں بعض مرتبہ ساتھ نہ بٹھایا تو مجت اور تعلق میں کمی کرنے والے نہیں
ہیں۔ اور بیروسا جوعلیحدہ مجلس کے لئے درخواست کررہے ہیں ان کی بات مان کی جائے تو ان کا بہانہ بھی ختم ہوجائے اور
ممکن ہے کہ ہدایت قبول کرلیں )اس خیال کی بھی اللہ تعالی نے تائیز ہیں فرمائی۔

اس سے جہاں ان حضرات صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی جن کوغر بی کی وجہ سے رؤسا عِرب نے حقیر سمجھا تھا۔ وہاں بیہ بھی معلوم ہوا کہ جولوگ اسلام قبول کر چکے ہوں ان کی رعایت اور دلداری ان لوگوں سے مقدم ہے جو ابھی تک منکرین اسلام ہیں۔

یہ جوفر مایا ما عَلَیْکَ مِنُ حِسَابِهِمْ مِنُ شَیْ ء وَّمَا مِنُ حِسَابِکَ عَلَیْهِمْ مِنُ شَیْ ء فَتَطُوُ دَهُمْ فَتَکُونَ

مِنَ الظّلِمِیْنَ (ان کا حیاب آپ کے ذمہ کھی کی بیں اور آپ کا حیاب اُن کے ذمہ کھی کی بیں کہ آپ ان کو دور کردیں کھر آپ ظالموں میں سے ہوجا کیں) اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ فقراء صحابہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ساتھ اُٹھتے بیں ان کا باطن ٹولنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ ان کے اخلاص کی تفتیش نہ کریں۔ ظاہر حال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو ایس اور فیض یاب کریں اور ان کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو ایس جو کہ ایس کی بیں۔ مقابلہ میں ان کو کو کرجے نہ دیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں۔

دورکرنے کی وجہ یہ ہوسکتی تھی کہ ان میں اخلاص نہ ہوتا جب آپ کے ذمہ ان کے اخلاص کی تفتیق نہیں تو آپ ان کو کیوں دورکرتے ہیں۔ اور آپ کا حساب بھی ان کے متعلق نہیں کہ وہ آپ کی تفتیش کریں۔ بلکہ اس کا تواحمال بھی نہیں ہے کہ امت اپنے پیٹیبر کے باطن کے احوال معلوم کرلے کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہوسکتی محمل کو معیق نکیساتھ برابر قرار دمے کم امت کے نفتیش حال باطنی کی نفی فرمادی۔

جولوگ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کے غیر مخلص ہونے کی کوئی ظاہری وجہ نہیں۔ تو ان کو کیوں دور کیا جائے۔ اس صورت میں ان کو دور کیا جائے گا تو یظلم کی بات ہوگی۔صاحب روح المعانی ج ص ۱۹۰ میں لکھتے ہیں۔

یقدریاس صورت میں ہے جبکہ حسابھم اور علیھم کی خمیری الّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبُّهُم کی طرف راجع ہوں اور بعض مفسرین نے ان خمیروں کو روسائے مشرکین کی طرف راجع کیا ہے اور آیت کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ بیلوگ ایمان لا کس یا نہ لا کمیں آپ خرباء سلمین کے مقابلہ میں ان کی پرواہ نہ کریں کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ اگر بیذمہ داری آپ پر ہوتی یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ سے مواخذہ ہوتا تو اس صورت میں آپ ان کی وجہ سے خرباء سلمین کو جلس سے ہٹا تا ہے اور جب ایسانہیں تو ان غرباء کو جلس سے ہٹا تا ہے انصافی کو بیان فرمایا۔

متنگیرین کی سز ااور مال و دولت بر گھمنڈ کر نیوالوں کو تنعبیہ: جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہو۔ یا کسی سن کی سز ااور مال و دولت ہو گئی ہوتا ہے کہ وہ غریبوں سکینوں کو تقیر سجھتے ہیں آئی سسی سن میں ہوتا ہے کہ وہ غریبوں سکینوں کو تقیر سجھتے ہیں آئی سی ایک یہ بہت بڑا مرض بھی ہوتا ہے کہ وہ غریب سبجھتے کہ وہ پاس ہیٹے ہیں تقی کہ وہ سلام بھی کریں تو سلام کا جواب دینے میں نقت و ذکت محسوں کرتے ہیں ہی سرکا ہوتا ہے۔ یہ مفت انسان کو حق قبول کرنے سے اور کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے سے دو کتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا بڑتا عذاب ہے۔

ارشادفر مایارسول الله علی نے کہ متکبروں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں جمع کیا جائے گاان کے جسم استے چھوٹے ہوں گے جیسے چیو نٹیاں ہوتی ہیں ان پر ہر طرف سے ذکت چھائی ہوگی۔ان کو دوزخ کے جیل خانے کی طرف چلایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ان کے اوپر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی۔ان کو دوز خیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ (مشکو قالمان سے سسم)

مال ودولت پر گھمند کرنااوراسکی وجہ سے تکبر کرنااوردوسروں کو تیقی جاننا بہت بڑی جمافت ہے۔ مالدار ہوناانسان کا کوئی
کمال نہیں۔ یہ تو انسان کے وجود سے علیحدہ خارجی چیز ہے۔ انسان کے اپنے ذاتی جوعمدہ اخلاق ہیں جن ہیں تو اضع بھی
ہان سے انسان میں فضیلت آتی ہے۔ اگر مال ہواور مال کو اللہ کی رضا کے لئے خرج کرے اور اللہ کا شکر گذار بندہ بنے
تو یہ بھی بلندا خلاق میں شار ہوتا ہے۔ فی نفسہ مالدار ہونا کوئی انسان کی فضیلت اور کمال کی چیز نہیں۔ اہل دنیا میں جو یہ دواج
ہے کہ مالدار اور صاحب اقتد اربی کو بڑا سمجھا جاتا ہے خواہ کا فر اور طحد اور زندیق اور ظالم اور فاسق وفاجر ہی ہوید نیاوالوں
کی حمافت اور جہالت ہے اللہ تعالی کے زد کے ایمان محبوب ہے۔ ایمان والے محبوب ہیں۔ تقوی کی مجبوب ہے اعمال صالحہ
محبوب ہیں اس کے ہاں آئیس چیزوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے اور افضلیت کی شان آئی بندوں کو حاصل ہے جن میں
تقوی ہے۔ ( اِنَّ اَکُورُ مَکُمُ عِنْدُ اللهِ اَتَقْدُمُ ) جو غریب صحابہ شھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فر مائی اور رسول اللہ علیہ تھان کی اللہ تعالی نے قدر دانی فر مائی اور رسول اللہ علیہ کو تھم دیا کہ ان کواپ پی سے مت ہٹاؤ۔ اور خود ان کے پاس جم کر بیٹھے رہا کرد۔ اور جن دنیا داروں کو تخضرت عیالیہ

ا پنے پاس بٹھا کر تبلیغ کرنا چاہتے تھے۔اُ کی شرط کیطر ف توجہ بیں فرمائی حالانکہ آپاجز بہ شفقت پر بٹی تھا کہ بیلوگ کی طرح ایمان قبول کرلیں۔

# غنی اور فقیر کا فرق آنر مائش کے لئے ہے

پر فرمایاو کی المیک فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِیَقُولُوا اَهلُ لَآءِ مَنَّ الله عَلَیْهِمْ مَنُ ؟ بَیْنَا (اورجم نے اس طرح آ زمائش میں ڈالا ہے بعض کو بعض کے ذریعہ تاکہ وہ کہیں کیا ہوگ ہیں جن پر جمیں چھوڑ کراللہ نے احسان فرمایا) اس میں ہیں تایا ہے کہ اس دنیا میں غنی اور فقیر کا جو فرق رکھا گیا ہے اور دوسری حیثیتوں سے جو امتیاز ہے اس میں حکمت ہے اور دوسری حیثیتوں سے جو امتیاز ہے اس میں حکمت ہے اور دوسری حکمت ہیں۔ حکمت ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض کے ذریعے آ زمائش میں ڈالا ہے جو غن ہیں وہ فقیر کو تقیر سے جی ہیں۔

اس طرح دومری طرح کی جوچھوٹائی ہوائی پائی جاتی ہے اسکی وجہ سے ہوئے بننے والے چھوٹوں کونظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آز مائش ہے جن لوگوں کو کسی طرح کی برتری حاصل ہے وہ بجائے نعمت وینے والے کاشکر اواکرنے کے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اگر چھوٹے لوگ نہ ہوتے تو حمکن تھا کہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کاشکر اواکرتے لیکن مال ودولت اور اختیار افتد ارکے نشویش دوسروں کو تقیر جانے کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں اگرسب ہی برابر ہوتے تو کوئی کسی کو تقیر نہ جانیا۔

جولوگ مال و دولت اوراقتد اروالے ہیں ان کے تکبر کا بیعالم ہے کہ وہ اپنے کو ہر خیر کامستی ہیجھتے ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کو دینی برتری ملنے کا بھی اہل نہیں سجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھٹی جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کوئیس اس لائق ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ہم ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے اگریہ ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو بیلوگ اسے کیوں اختیار کرتے۔

سورة احقاف میں فرمایا وَ قَالَ اللّٰذِینَ کَفُرُوا لِلّٰذِینَ اَمَنُوا لَوْ کَانَ خَیْرًا مَّا سَبَقُونَا اِلَیْهِ (اورکافروں نے موشین کے بارے میں کہا کہ اگریہ چزبہتر ہوتی جوانہوں نے اختیار کی ہے تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے ) دولت مند ہر طرح کی دینی و دنیاوی برتری کو اپنا پیدائش حق بیں اور بی خیال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے دین کے خلاف دوسرادین اختیار کیا اگر چد دلائل واضحہ کے اعتبار سے وہ حق ہے کین چونکہ ہم نے اختیار نہیں کیا اسلے وہ قابل قبول نہیں اس طبقہ کے لوگوں نے اپنایہ حق خود سے تجویز کر لیا ہے اپنے خالق اور مالک کے قانون تکوینی اور تشریعی کوئیں دیکھتے اور یہیں سے جسے اللہ نے مال وہ دوسروں کو ہدایت عطافر ماسکتا ہے۔ مالدار ہی دین حق پر ہموں اور غریب ہی باطل پر ہمول سے کوئی قانون تکوین ہوں اور غریب ہی باطل پر ہمول سے کوئی قانون تکوین ہیں جائے منع محققی کی طرف سے کوئی قانون تکوین ہیں جائے منع محققی کی طرف

رجوع كرے۔اوروه طريقة تلاش كرے جواس كرب كو پند ہاورناشكرى ونافر مانى سے پر بيز كرے اور جب حق بات پہنچ جائے تو أسے فوراً قبول كرے۔ چونكم غريوں نے حق قبول كر ليا ہے اسلئے ہم اسے قبول نبيس كرتے بلكہ ہم أسے حق سيجھتے بى نبيس مالداروں كايد خيال سرا پا تكبر ہے۔ جوجمافت پر بنى ہے۔

اللہ جل شانۂ نے فرمایا اَکنیسَ اللہ بِاعْدَمَ بِالشَّا بِحرِیْنَ (کیااللہ شکر گذاروں کوخوب نہیں جانا) یعنی اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق بہت کہ شکر گذار ہیں اور اس شکر گذاری کی صفت ان کے لئے حق بات کے اختیار کرنے اور حق پر جفے کا ڈریعہ بن گئے۔ جن لوگوں کے پاس مال ودولت ہو وہ ناشکرے ہیں۔ اپنے کبراور کفران نعت کوئیس دیکھتے۔ ان غریبوں کو دیکھر کرفرت کررہے ہیں۔ جن پر اللہ نے فضل فرمادیا اور ہدایت کی فعت سے نو از دیا۔

زمانة نبوت ميں اليے متكبر تھے جن كا ذكر آيت تريف ميں ہوا۔ آج بھی اليے لوگ ہيں جو لينے مال و دولت كنشه ميں دين سے وابسة رہنے والوں اور اسلامی اعمال دين سے وابسة رہنے والوں كو تقير سجھتے ہيں بيلوگ اسلام كے دعو يدار بھی ہيں كيكن اسلام پر چلنے والوں اور اسلامی اعمال اختياد كرنے والوں كو اقدر اسلامی امور سے نبیت رکھنے والوں كو تقير جانتے ہيں۔ كدان كے كپڑے بھٹے ہيں رہنے كا گھر كھا كے اس كيا ہے دينے ہيں۔

معجدو مدرسہ تیجلق رکھنے والے والدوں کی نظروں میں تقیر ہیں اور ساتھ ہی ہے گہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کے سب سے پہلے مؤ ذن حضرت بلال کے نام پراپنے بچوں کا نام رکھنے کو تیار ہیں کیکن اپنے بچوکو وُن تو کیا بناتے اذا دینے والے کو تقیر جانے ہیں۔ اور مجد کی روٹیاں کھانے والے کہہ کراسکی آ بروگھٹاتے ہیں اور یہیں جانے کہ مجد کی روٹیاں کھانا حرام کھانے سے کہیں برتر اور بہتر ہیں ہے جورشوت اور سود لے کردولت جمع کی ہے اور حرام محکموں میں ملازمت کر کے جوکیش جمع کی ہے اور حرام محکموں میں ملازمت کر کے جوکیش جمع کیا ہے جب آخرت میں وبال ہے گا اور مجد کا مؤ ذن بخشا ہوا جنت میں جائے گا اس وقت اس تکبر اور مالداری کا اور نفرت کرنے کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔

مالداری اورغری مقبولیت عنداللہ کا سبب نہیں ہے: جیے الدار ہونا فضیلت کا اور اللہ کی نزدیکی کا سبب نہیں ہے: جیے الدار ہونا فضیلت کا ور اللہ کے ہاں نہیں اس طرح غریب مسکین ہوتا بھی اللہ کی نزدیکی یا فضیلت یا برتری کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کے ہاں فضیلت او برتری ایمان اور اعمال صالحہ سے اور فرائض کی پابندی سے اور گناہوں کو چھوڑنے سے ہے۔ جس طرح بہت سے فریب اور سے مالداروں میں تکبر ہے اور اللہ کی یا دسے غافل ہیں۔ فرائض و واجبات کی تارک ہیں اس طرح بہت سے فریب اور مسکینوں کا بھی بھی حال ہے۔ وہ خواہ مؤاہ مالداروں پر حسد کر کے مرے جارہے ہیں اور بہت سے اُن میں سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور کفرے کلمات کہتے ہیں کہ اللہ نے اُن کو دیا اور ہم کو نہ دیا۔ ایسی فربی بھی و بال ہے اور باعث مواخذہ اور باعث عذاب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بلند اخلاق اختیار مواخذہ اور باعث عذاب ہے امیر ہو یا غریب سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے بلند اخلاق اختیار

کرے گناہوں سے بچتق بے۔

رسول الله علی نے سب کوزندگی گذارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کودیکھے جو مال میں اورشکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اپنے سے بنچے والے کو بھی دیکھ لے۔ (صبح مسلم ج ۲س کے دی)

دنیاوی چیزوں میں اپنے سے بنچ کودیکھوتا کہ عبرت ہواور سیجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں لا کھوں افراد سے بہتر بنایا ہاور بہت زیادہ دیندار ہے۔ جولوگ اللہ کی بہتر بنایا ہاور بہت زیادہ دیندار ہے۔ جولوگ اللہ کی یاد میں گے رہتے ہیں ان کے برابر ہونے بلکہ ان سے آگے بوضنے کی حرص کرے۔

مساكين صالحين كى فضيلت: آيت شريفه مين جن مسكنوں كى نضيلت بتائى ان كى تعريف مين فرمايا يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بالفَداوةِ وَالْعَشِيّ يُوِيدُونَ وَجُهَهُ (كهيلوگ صح شام اين رب كو پكارتے بين اوراس كى رضا مندى كے طالب بين) جوغريب اس صفت سے متصف بين ان كو بلا شبرايمان اورا عمال صالح كى وجہ سے فضيلت حاصل ہے كيكن اعمال كى وجہ سے خريبى كى وجہ سے نہيں۔ ايمان اورا عمال صالح ہوں اور غريبى بھى ہوتو قيا مت مين اس كايد فائده پنج جائے گاكہ مالداروں سے يہلے جنت مين سے جائيں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند نے بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبہ ضعفاء مہاجرین کے پاس بیٹھ گیا (جن کے پاس مال نہ تھا اور کپڑوں کی اس قدر کی تھی کہ) ان میں سے بعض بعض کے ذریعہ آپس میں پردہ کرتے تھے (یعنی اس ترتیب سے بیٹھتے تھے کہ ایک کی نظر دوسر سے کی ران وغیرہ پرنہ پڑے) ایک شخص اُن میں سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا وہ ای حال میں تھے کہ رسول الله علیقے تشریف لے آئے آپ قریب میں تشریف لا کر کھڑ ہوگئے آپ کے تشریف لانے پر میں تشریف اور کھڑ سے ہوگئے آپ کے تشریف لانے پر قرآن پڑھنے والا خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کیا۔ پھر فرمایا تم کیا کر رہے تھے ہم نے عض کیا کہ ہم کان لگا کر اللہ ک

الحمد لله الذي جعل من أمّتي من امرت ان اصبر نفسي معهم

(کسب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے میری اُمت میں ایسے افراد بنادیے جن کے ساتھ جھے جم کر بیٹھنے کا تھم دیا گیا ہے) اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا جس پر حاضرین نے حلقہ بنالیا اور سب کے چہرے آپ کی طرف متوجہ ہوگئے آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کے سکینو! تم اس بات کی خوشنجری قبول کرلوکتم ہیں قیامت کے دن نور تمام (پورانور) عطا کیا جائے گاتم مالداروں سے آ و ھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور بی آ وھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (رواہ ابوداؤ دے ۲۲ س ۱۲۹)

كِرْمِ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِالنِّنَا فَقُلُ سَلَّمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نفسِهِ الرَّحْمَةَ (اور

جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جوایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر آپ سلام علیم کہیں کاوریہ بھی کہیں گئے ب رَبُّ کُمْ عَلَىٰ نَفُسِهِ الرَّحْمَة (كرتم ہمارے ربنے اپنے اوپر رحت كولازم قرار دیا ہے)

جن حضرات کا اوپر ذکر تھا کہ انہیں اپنے سے دُور نہ کرواس میں ان کی دلداری کا تھم فرمایا کہ آپ ان کے لئے سلامتی کی دعا کریں اور ان کو بتا دیں کہ تمہار ارب رحیم ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کولازم کر دیا ۔ تمہارے ایمان اور عمل صالح کا جرضا کئے نہیں ہوگا۔

پھرفر مایا آنگه مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوْءَ البِحَهَالَةِ فُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَاللهُ خَفُورٌ رَّحیُم ( کَتُم مِن سے چرفر مایا آنگه مَنْ عَمِلَ مِن کُمْ مِن سے جس نے کوئی گناہ کرلیانادانی کے ساتھ پھراس کے بعد تو بہرلی اور اصلاح کرلی سودہ بخشے والا رحیم ہے)

لفظ جہالت جس کا ترجمہ ہم نے نادانی سے کیا ہے اس سے علمی جہالت مراذ ہیں عملی جہالت مراو ہے۔ جان ہو جھ کر گناہ کرنے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ عملی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب سیہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کرنااوراس کے مواخذہ پرنظر ندر کھنا یہ ایک طرح سے جہالت نادانی اور جمافت ہے۔

کرتے ہیں تا کہ محربین کاراستہ واضح ہوجائے )صاحب روح المعانی فرماتے ہیں آی وَلِتَسْتَبِیُنَ سَبِیلُ المُحْرِمِینَ (اوراسی طرح ہم آیات کی فعیل بیان کرتے ہیں تا کہ محربین کاراستہ واضح ہوجائے )صاحب روح المعانی فرماتے ہیں آی وَلِتَسْتَبِیُنَ سَبِیلُهُم نفعل ما نفعل من التفضیل لیمنی آیات کے بیان کرنے کے متعدد فوائد ہیں جن میں سے ایک بیمی ہے کہ آپ کو بیمعلوم ہو جائے کہ محربین کا راستہ کیا ہے (لیمنی ان کا کیا انجام ہونے والا ہے)

وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہوتو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور الله ظالموں کوخوب جانے والا ہے

## گمرا ہوں کا اتباع کرنیکی ممانعت

قصف میں: ان آیات میں چندامور فرکور ہیں اور رسول الد علی سے چند ہاتوں کا اعلان کروایا ہے اقرا تو یہ فر مایا کہ آپ ان لوگوں سے فر مادیں کہ میں اللہ کے عکم کا پابند ہوں۔ میں معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا جنہیں تم پیکارتے ہو بھی سے یہ ان لوگوں سے فر مادیں کہ میں تمہارے باطل کا سماتھ دے دوں اور تمہاری خواہشوں کا تباع کروں (العیاذ باللہ) خدانخواستہ میں ایسا کروں تو تمہاری طرح میں بھی گراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے ندر ہوں گا یہ وہی مضمون ہے جس کا سورہ کا فرون میں اعلان فر مایا۔

الله تعالی نے بیفر مایا کہ آپ اعلان فرماد یجئے کہ ش اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں جھے پورایقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحح ہد لائل واضحہ میر ہے دعوی کی سچائی پر قائم میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ صحح ہد لائل واضحہ میر ہے دعوی کی سچائی پر قائم میں جس پر جھے کھمل یقین ہے اور کسی طرح کا شک وشبہیں۔ میں تنہاری باتوں کا کسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ جھے تو اپنے دعوے کی صحت پر دلیل کے ساتھ یقین ہے اور تم اسکی تکذیب کر رہے ہو۔ تکذیب ہی نبیس بلکہ اس کے ساتھ دیا تھی کہتے ہو کہا گر آپ سے جیں تو ہم پر کوئی عذاب لاکر دکھاؤ۔ ہمارے انکار و تکذیب کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟

عذاب بھیجنااللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں نہیں۔ تھم صرف اللہ ہی کا ہے۔ تکوینی اور تشریعی تھم کا صرف وہی مالک ہے۔ وہ عذاب بھیجے نہ بھیجے میرے اختیار میں پھینیں 'اور بیضد کرنا کہ عذاب آجائے تب ہی آپ کے دعوے کو سپا مانا جائے جہالت وحمافت کی بات ہے تن دلائل سے واضح ہوتا ہے اللہ تعالی نے تن کو بیان فرما دیا۔ دلائل سے واضح کر دیا۔ دلائل ہوتے ہوئے تن کو نہ ماننا اور عذاب آجانے ہی کو جو تن کا ذریعہ بھمنا بیتہ ہاری اپنی اُن ہے۔ اور تمہارا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالی تمہاری اپنی اُن ہے جو اضح طور پر حق کا غلط ہے۔ اللہ تعالی تمہارے اللہ واضح طور پر حق کا بیان ہو جانا کا فی ہے (یَقُصُ الْحَقَ وَهُو حَیْدُ الْفَاصِلِیْنَ)

ٹالٹا بیفر مایا کہ آپ اعلان فرمادیں کہ جس چیزی تم جلدی عیاتے ہوئینی عذاب لانے کی تو بیمیرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس نہیں اگر میرے پاس ہوتا۔ وہ تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں میرے پاس ہوتا تو میرے تم ماضح حق کوئیں جانے عذاب چا ہے ہواور ظلم کررہے ہوتی قبول نہ کرناظلم ہے اور اللہ کو ظالموں کا پتہ ہے اور وہ دنیا میں عذاب نہیں بھی جا تو یہ ترجھ لینا کہ آخرت میں بھی عذاب نہیں۔

وعِنْكَ الْمُعَلِّمُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُ كَالْكُهُو وَيَعْلَمُ عَا فِي الْبَرِ وَالْبَعْرِ وَمَا تَسْقُطُمِنَ وَكَةِ

اوراس کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں۔ان کواس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اوروہ جانتا ہے جو کچھ شکل میں ہے اور تری میں ہے اور نہیں گرتا ہے کوئی

## الايعلها ولاحبتة في ظلب الأرض ولانطب ولاياس الذي كتب مبين هو هو

پتا مگردہ اسکوجانتا ہے اور نیس گرتا ہے کوئی داندزین سے اندھرول میں اور نیس ہے کوئی ترچیز اور خشک مگروہ کتاب میں میں ہے۔ اور وہی ہے

الذي يَتُوَفَّكُمْ بِالْيُلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُوْ بِالنّهَ الْأَثْمَ يَنْعَكُمُ وَيْهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى

جو تهين قبضه بين ليمتاب دات كواور جانتا ب جو كچركرت بودن بين بجرده تهين دن بين الها تاب تاكد پورى كردى جائ معياد مقرر

ثُمُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُلُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُ لُمْ بِهَاكُنْ تُمُلُونَ فَ

پھرای کی طرف تمہار الوٹا ہے۔ پھروہ تمہیں ان کاموں کی خرد یکا ہوتم کیا کرتے تھے

## اللہ ہی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں برو بحر میں جو چھ ہے وہ سب اُسکے کم میں ہے

قصده بيس : پهلی آبت على الله جل شائه کي است قدر تفسيل کراته بيان فرائي ہے۔ اجمالی طور پر علم الله کو بہت کی جگہ بيان فرايا ہے اور و هُ وَ بِ حُ لِ هَ سَيْءَ عَلِيْمٌ کاعوم برچيز کے علم کوشائل ہے۔ اس کاعوم موجودات معدومات محمدومات محمدوم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا که رطب سے مرادوہ ہے جواگتا ہے اور یابس سے مرادوہ ہے جواگتا نہیں بعض علاء نے فرمایا ہے کہ رطب ویابس سے تمام اجسام مراد ہیں اسلئے کہ اجسام کی دو ہی قتمیں ہیں لعنی رطب اور یابس اورا یک قول ریم بھی ہے کہ رطب سے جی لینی زندہ اور یابس سے بے جان چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کتاب مبین سے لوح محفوظ کومرادلیا ہے۔اللہ تعالیٰ کاعلم از لی ہے اور ابدی ہے اسے جانے یا در کھنے کے لیے کی کتاب کی ضرورت نہیں لوح محفوظ میں لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو پچھ وجود میں آتا رہے فرشتوں کواس کاعلم ہوتا رہے کہ بیسب معلومات اللہد میں سے ہے اور مخلوقات اللہد میں سے ہے اور ایک بی حکمت بھی ہے کہ جولاگ مکلف ہیں وہ یہ یقین کرلیں کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی چیز الی نہیں ہے جولکھنے سے رہ گئی ہو۔اس کتاب کو لوح محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ لوح محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ (روح المعانی جے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔ (روح المعانی جے میں 12 اور شیاطین کے وہاں تک پہنچنے سے محفوظ ہے کوئی اُسے بدل نہیں سکتا۔

علم غیب صرف اللہ ہی کے لیے خصوص ہوہ جس مخلوق کو جتناعلم عطافر ماد ہے اسی قد رعلم حاصل ہوجاتا ہے آلات کے ذریعہ جوعلم ہووہ علم غیب نہیں بعض بے علم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بارش آنے کاعلم پہلے ہے ہوجاتا ہے یارتم مادر ہیں جو ہے اس کے زمادہ ہونے کاعلم ماہروں کو ہوجاتا ہے اسلئے یہ بھی علم غیب ہوا۔ یہ جا ہلانہ بات ہے۔ بارش کا جو پہتے چل جاتا ہوہ آلات کے ذریعہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر پہتے چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالی کاعلم ہمیشہ سے ہاور آلات کے الات کے ذریعہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر پہتے چلاتے ہیں اور وہ بھی حتی نہیں ہوتا اللہ تعالی کاعلم ہمیشہ سے ہاور آلات کے لیفیر ہے جب آلات نہیں تھے جب بھی سب کچھ جانتا تھا اسی طرح مادہ منویہ کے تجربات سے اور ایکسرے وغیرہ سے زومادہ کا معلوم ہوجانا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی کوعلم کے لیے نہ آلات کی ضرورت ہے اور نہ تجربات کی اسے تو وادہ کا معلوم ہوجانا ہی بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی کو گئی نسل ہوگی اور ان کی نسل ہی سسی سے مرداور کس کس عورت سے کون کون پیدا ہوگا۔

\*\*The state of the sta

پھرفر مایا : وَهُوَ اللَّذِی يَتَوَفَّکُمُ بِاللَّيْلِ \_ (الله وی ہے۔ جوتہ بیں اٹھالیتا ہے رات کو) اس سے سُلا دینامراد ہے۔ الله تعالیٰ نیند کو طاری فرمادیتا ہے جوایک گوندروح قبض کرنے کا ذریعہ ہے۔

صدیث شریف یس فرمایا اَلْنُومُ اَنُحُو الْمَوُتِ (مَشَالُوة المصافح ص ٥٠٠) کرنیندموت کا بھائی ہے۔ یہ سُلا نا اور پھر جگا دیا سب اللہ بی کی قد رت اور مشیت ہے جود و بارہ زندہ ہونے کا نمونہ ہے وَیَعَلَمُ مَا جَوَ حُتُمُ بِالنَّهَارِ اور وہ جانا ہے جود ون میں تم اعمال کرتے ہوئی جون مام طور پر دات بی کوسوتے ہیں اور دن کوکام کرتے ہیں اسلے نیندکورات کی طرف اور کرنسٹ عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں دات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت اور کسب عمل کودن کی طرف منسوب فرما دیا۔ ورنہ جولوگ دن کوسوتے ہیں دات کوکام کرتے ہیں انکا بھی ہم عمل اللہ کی مشیت وارد دیست ہواں کے علم میں ہے۔ سونا اور جاگنا افرادی موت وحیات ہے اور وقوع قیامت اجتاعی موت ہے۔ اور اس کے بعد زندہ ہوجانے کا نام بعث ونشور ہے۔ دنیاوی زندگی گذرر بی ہے بھی خواب ہے بھی بیداری خواب اور اس کے بعد زندہ ہوجانے کا نام بعث ونشور ہے۔ دنیاوی زندگی گذرر بی ہے بھی خواب ہے بھی بیداری خواب عارضی موت ہے اور ہر محض کو حقیقی موت بھی آئی ہے اس حیات دنیوی کے لیے باری تعالی شائ کے علم میں ایک مئذ ت عارضی موت ہے اور ہر محض کو حقیقی موت بھی آئی ہے اس حیات دنیوی کے لیے باری تعالی شائ کے علم میں ایک مئذ ت مقرر ہے جب بیمذت یوری ہوجائے گی تو مقرر اکا اس تے گی۔

فَنَمْ يَنْ عَنْكُمْ فِيهِ لِيُقَضَى اَجَلَّ مُسَمّى پھروہ مہيں دن يس اٹھا تا ہے لينى بيداركرتا ہے تاكروت مقررہ لوراكرديا جائے ونياكى بيدارى اورخواب اورموت وحيات اوراكساب اعمال كوبيان فرمانے كے بعد قيامت كى حاضرى كا ذكر فرمايا فَمَ وَنِيا كَهُ بِعَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (پھراس كى جانبتم كولوث، كرجا ناہے پھرتم كو بتاديكا جوتم كرتے فيم وَائيهِ مَرْجِعُكُمُ فُمَّ يُنبَّدُ مُن مُنتُم تَعْمَلُونَ (پھراس كى جانبتم كولوث، كرجا ناہے پھرتم كوبتا ديكا جوتم كرتے موقيا مت كے دن وہ سامنة كيل مقل من جواعمال كرتے ہوقيا مت كے دن وہ سامنة كيل كے اوران كانتيج بھى سامنة كيل مردونا چاہيئ۔

## وهُوالْقاهِرُ فُوق عِبَادِه و يُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةٌ حَتَى إِذَا جَآءَ اَحْدَالُونَ تُوفَّتُهُ اوده الله بندول برغالب عاوده تهاده تهاد وه تهان كرف والهُيجًا على بهان تك كدجه تم ك كوموت آ جانى عق اسكوه الدي لية بين وسُلُنا وهُو لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ فَهُ وَدُو اللهِ اللهِ مُولِهُ هُوالْحِقِ اللهِ الْحَلَقُ وهُو السُرعُ الْحَاسِينِينَ ﴿ الدوه كاناي بُين رَبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ مَوْلِهُ مُوالْحَقِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ا

## الله غالب ہے وہ نگرانی کر نیوالے فرشتوں کو بھیجنا ہے اور ہرمصیبت سے نجات دیتا ہے

كَنْكُونِنَ مِنَ الشَّكُونِيَ وَقُلِ اللهُ يُنِعِينُ فُرِينَهُ أَوْمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمِّرَ أَنْ تُمُرُّلُونَ ٩

تو ہم ضرور ضرور شکر گذاروں میں سے ہوجا کیں گئے آپ فر مادیجئے اللہ جہیں مصیبت سے نجات دیتا ہےاور ہربے چینی سے پھرتم شرک کرتے ہو

قصدين: ان آيات من اول قريفر مايا كوالله الله الله الله الله عندول برغالب الله الله كوئى عاجز نبيس كرسكتا وه الله بندول كي بارت من جو يحمد اراده فرمائ الله سكوئى روك نبيس سكتا-

پرفرمایا: وَیُوسِلُ عَلَیْکُمُ حَفَظَةً آوروه تم پراپ عران بھیجنا ہے۔ اس ساعمال لکھے والے فرشے مرادین جیسا کہ سورۃ الانفطار میں فرمایاوَ اِنَّ عَلَیْکُمُ لَحَافِظِیْنَ ہ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ ہ یَعْلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ ہ (اورتمہارے اوپ جیسا کہ سورۃ الانفطار میں فرمایاوَ اِنَّ عَلَیْکُمُ لَحَافِظِیْنَ ہ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ ہ یَعْلَمُونَ مَاتَفُعَلُونَ ہ (اورتمہارے اوپ محمل مقترین نے فرمایا کہ اس سے کاتبین کے علاوہ دوسرے فرضے مرادین جی جی ہے تے جاتے رہتے ہیں۔ اور بندوں کی مفاظت کرتے ہیں جیسے سورہ عدین فرمایا لَکَهَ دوسرے فرضے مرادین وَمِنْ خَلُفِه یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمُو اللّٰهِ۔ الرَّعُومُ افظ سے دونوں شم کے فرشے مراد لیے جا کی تو

اس میں بھی کوئی اُعد نہیں۔اعمال لکھے والے فرشے حنات اور سینٹ کھے ہیں۔جس میں اقوال واعمال سب آجاتے ہیں۔
سورہ ق میں فرمایا مَا یَلُفِطُ مِنُ قَوْلِ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْتُ عَتِیدٌ (انسان جوبھی کسی بات کا تلفظ کرتا ہے واس کے یاس مگران موجود ہے تیار)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول علی نے کہ تہمارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے خرشتے آئے پیچھے آئے جاتے ہیں۔ اور فجر اور عمر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجا تا ہے پھر وہ فرشتے جو رات کو تہمارے پاس رہے تھے او پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاخ اُن سے دریافت فر ماتے ہیں حالا تکہ وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم نے اُن کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس کے تھے و اُس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (مشکوۃ المسائح جام ۱۲ از بخاری و سُسلم) پھر فر مایا حقی اِذَا جَمَاء اَحَدَ کُمُ الْمَوْتُ تَوَ فَتُهُ رُسُلُنَا (یہاں تک کہ جب تم میں سے کی کے پاس موت آجاتی ہی وہ کار ہو تھے ہوئے قاصد اُسکواُ ٹھا لیتے ہیں) لین زندگی پھر جوفر شتے بندوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ کار مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت نم ہوجاتی ہے اور مقرر اُنجل آ پہنچتی ہے قو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت نم ہوجاتی ہے اور مقرر اُنجل آ پہنچتی ہے قو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں مفوضہ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جب زندگی کی مدت نم ہوجاتی ہے اور مقرر اُنجل آ پہنچتی ہے قو وہ فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں ہی مرحوب نر میں۔

صاحب روح المعانی نے ج مص ١١١حفرت ابن عہاس رضی الله عنها سے لگا کہ یہاں وسُسلُنا سے ملک الموت کے اعوان یعنی مددگار مراد ہیں۔ وَهُمُ لَا يُفَرِّ طُونُ آ (اور یفر شے جوروح قبض کرنے پر مقرر ہیں کچھ جی کوتا بی نہیں کرتے) ثُمَّ رُدُّوْ الِلَی اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِ (پھر وہ والیس کے جاتے ہیں اللہ کی طرف جوان کا حقیقی اور واقعی مالک ہے) اللا لَهُ الْحُکُمُ وَهُو اَسُرَعُ الْحَاسِينِينَ (جُردار! اُس کے لیے تھم ہے وہی فیصلے فرمائے گا۔ وہ حساب لینے والوں

پر فرمایا قُلُ مَنُ یُنَجِیْکُمُ مِنُ ظُلُمٰتِ الْبَرِّوَ الْبَحٰو (آپ فرمادیکے کون ہے جوتم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر
کی تاریکیوں میں) حضرت ابن عباس فی لندع نہمانے فرمایا گہ ظلمات البروالبح 'سے شدا کدیعیٰ تختیاں اور مشکلات ومصائب
مردا ہیں۔ جب انسان ختیوں میں جتلا ہوجا تا ہے تو انلہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جولوگ غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں اور
انہیں پکارتے ہیں وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت سب کوچھوڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ تَدُعُونَهُ قَضَرُ عُلوَّ
خُفُیّهُ میں بیان فرمایا کرتم آٹرے وقت میں عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ اور یوں کہتے ہو لَہٰنِیُ

أَنْ جِنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُو نَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (الرَّبَمِين السَّعَاجِيةِ عَنَ الشَّاكِرِيْنَ (الرَّبَمِين السَمعيبة عنجات ديدية بمضرور بالضرور شكر الدون ميں سے ہوجائيں كے ) يعني آئدہ بميشة شكر ميں لگے رہيں گے۔

قُلِ اللّهُ يُنَجِيُكُمْ مِنُهَا وَمِنْ كُلِّ كُرُبِ (الله جہیں اس مصیبت سے اور ہرب چینی سے نجات دیتا ہے) فُمَّ اَنْتُمُ تُشُدِ كُونَ ( پُهرتم شرك كرنے لِكَتْع ہو ) مصیبت میں خالص اللہ كو پکارتے ہو۔ اور شکر گذاری كے وعدے كرتے ہو پھر جب اللہ تعالی مصیبت دور فرمادیتا ہے تو سب وعدے بھول جاتے ہوا ور شرك كرنے لگتے ہو۔

سوره يونس مِس فر ما يا فَسَلَمَّا ٱلْهُهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْآرضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (سوجب ٱن كوالله فِي جَات ديدي تو وه اچا مک زهن مِس ناحق بغاوت، كرنے لگتے بيس) سور عمکوت مِس فر مايا۔

فَاذَا ارَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهِ يُنَ فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشُوحُونَ هَ لِيَسَكُفُووُ أَبِهَ الرَّيْنَ فَلَمَّا نَجْهُمُ اللّهِ اللّهُ وَلِيَسَمَتَّعُوا فَسَوُ فَ يَعُلَمُونَ (پُرجبُ شَى شِيل موار موجاتے بين توالله و پُكارتے بين اى و كے ليے عبادت كو خالص كرك پُرجب وہ انہيں خشكى كی طرف نجات دیدیتا ہے تو اچا بک شرك كرنے لگتے بين تاكه وه ناشكرى كرين مارى دى موئى نعتول كواورتاكہ وہ فائدہ اٹھائيں سووہ عقريب وہ جان ليس كے ) يه شرك انسان كا مزاج ہے كہ صبيت ميں الله كی طرف اور آرام ميں غير الله كی طرف متوجہ وجاتا ہے۔

قُلْ هُو الْقَادِرُعَلَى اَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَنَ الْبَالِمِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ مَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَكْمِسَكُمْ آپ فرماد بِحَ كدوه اس پر قادر اَنِ كَمْ بِهذاب أَنْ وَيَهَارِ عَالَهُمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ ا

نے اسے جھٹلایا حالانکدوہ جن ہے۔ آپ فرماد بیجئے کہ ہٹر تم پرداروغہ بنا کرمقرز نہیں کیا گیا۔ ہرایک خبر کاایک وقت مقرر ہے اور عفقریب تم جان او گ

اللهاس پرقادرہے کہ اُوپرسے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا آپس میں جنگ کرادے

قضم المبير: انسانوں کو بحروبریل جوتکلفیں پہنے جاتی ہیں اور جن مصائب میں مُتلا ہوجاتے ہیں۔ان کے دفعیہ کے لیے اخلاص کے ساتھ سے ول سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب مُصبیت مُل جاتی ہے تو ساری دعا کیں محمول

جاتے ہیں یہ تو ان مُصیبوں کا عال ہے جن میں مُہتلا ہوجاتے ہیں اور بے شار صیبتیں الی ہیں جو پہنچی ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے۔ پھر برساکر ہلاک کردے۔ بہت زیادہ بارش بھیج دے یا سخت چینوں کی آوازیں آ جا کیں اوراسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بندوں پر نیچے سے عذاب بھیج دے۔ سیلاب آ جانا۔ زمین میں دھنس جانا یا نیچے سے عذاب آنے کی صورتیں ہیں او پر اور جانا یا نیچے سے عذاب آنے کی صورتیں ہیں او پر اور نیخ دونوں جہتیں بیان فرمادیں جن سے عام طور پر عذاب آنے کا تصور ہوسکتا ہے ور نہ اللہ کو ہر چھ جہت سے عذاب جھیجنے کی قدرت ہے۔ رسول علیہ کی دعاؤں میں ریجی منقول ہے۔

اللهم اخفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وَاعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى يعني الخسف.

(اے اللہ! میری حفاظت فرما! میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے انگیل سے اور میرے اور میں آئی عظمت سے اسکی پناہ لیتا ہوں کہ اپنے بیٹھے سے ہلاک کر دیا جاؤں) (مشکوۃ المصافی ص ۱۹۰) اس روایت میں ان اغثال من تحقی کی تفییز حسف یعنی زمین میں دھنساد بے جانے سے کی ہے اور اس سے اللہ کی پناہ ما تکی ہے۔

سورهمُلک میں فرمایاءَ اَمِنتُ مُ مَنُ فِی السَّمَآءِ اَنُ یَخْسِفَ بَکُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوُرُ اَمُ اَمِنتُمُ مَنُ فِی السَّمَآء اَنُ یُوسِلَ عَلَیْکُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ کَیْفَ نَذِیْرِ (کیاتم اس سے نڈرہو گئے جوآسان میں ہے کتم پر چیج دے پھر برسانے والی ہواعقریبتم کومعلوم ہوجائے گا کہ کیسا ہے میراڈرانا)

اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًاوَيُدِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ (يا بَعِرُ ادعِمْ كُرُوه كُروه كرك ااور چكهاد العضى كالعض كالحق) بيره اصل ترجمه المعتم بين - بيره السلام التعلق المن المن المن التعلق بين -

او يخلطكم فرقا مختلفين على اهواء شتى كل فرقة منكم مشايعة لامام ومعنى خلطهم ان ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال.

یعنی اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تمہارے مختلف فرقے بنادے جن کے اہواءافکار مختلف ہوں۔ ہر فرقہ اپنے اپنے پیشوا کے پیچھے چلنا ہو۔اور خلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ کھڑی ہوجائے اور قبل وقبال کے معرکہ یس خلط ملط ہوجا کیں اور ایک فریق دوسر فریق میں گئس جائے۔

مطلب میہ کہ اللہ تعالیٰ کواس پر قدرت ہے کہ تمہارے بہت سے فرقے بنا کرآپس میں جنگ کراد نے اور بعض کو بعض کی قدرت وطاقت اور دشنی کا مزہ چکھا دے۔ یہ بھی ایک سزا ہے نہ تو آسان سے آتی ہے اور نہ زمین سے نکلتی ہے۔ انسانوں کے اپنے افکار وتصورات اور معتقدات کی بناء پر فرقے بن جاتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہے اور میہ

عذاب بہت بڑاعذاب ہے۔ پہلی امتوں پر بھی آتارہا ہے اوراس امت میں بھی اس کے مظاہر رے رہتے ہیں۔
حضرت زید بن اسلم (تابعی) نے بیان کیا کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ لات سو جعو ابعدی کفار ایضو ب بعضکم رقاب بعض بالسیوف (تم لوگ میر بعد کا فرمت ہوجا ناجس کی وجہ سے ایک دوسرے کو تلوارے قبل کیا کروگے حضرت سن (تابعی) نے فرمایا کہ عَدَاباً مِّن فَوُقِکُمُ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِکُمُ مُشرکین کے لئے ہے اَو یُکُبِسکُم شِیعًا وَیُلِیُقَ بَعُضَکُمُ بَا اُسَ بَعُضٍ مسلمانوں کے لئے ہے (دُرِمنثورج ۲۰سس ۲۰ مشرکین کے لئے ہے اَو یکبِسکُم شِیعًا وَیکویُقَ بَعُضَکُمُ بَا اَسَ بَعُضِ مسلمانوں کے لئے ہے (دُرِمنثورج ۲۰سس ۲۰سس ۲۰ مشرکین کے لئے ہے (دُرِمنثورج ۲۰سس ۲۰سس ۲۰ مشرکین کے لئے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی معاوید کی معاوید کی مجد پر گذر ہے۔ وہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے لبی دعاکی اور اس کے بعد فرمادیا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قط سے ہلاک نفرمانا دعا قبول ہوگئی۔

اور میں نے بیسوال کی کدمیری امت کوغرق کر کے ہلاک ندفر مانا۔میری بیدعا قبول ہوگئ۔اور میں نے سوال کیا کہ آپس میں ان کی لڑائی ندہوتو اس بات کوقبول نہیں فرمایا۔ (مشکو ۃ المصانیح ص۵۱۲ج۲)

مجھی بھارکہیں سیلاب آجائے پھلوگ غرق ہوجائیں یا قط سے پھلوگ مرجائیں یہ دوسری بات ہے قط سے یاغرق سے پوری اُمت ہلاک نہ ہوگی۔ اس کی وُعااللہ جل شانہ نے قبول فرمالی ہے پھرفر مایا اُنسطن کی نُصرِ ف اُلایَاتِ لَعَلَّهُمُ یَفُقَهُونَ (آپ دیکھ لیجئے ہم کیسے آیات کو خلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ لوگ جھیں ) اللہ تعالی کا احسان ہے کہ مختلف طریقوں سے نفصیل کے ساتھ دلائل بیان فرمائے تا کہ بھے والے فوروفکر کریں اور بچھنے کا ارادہ کریں تو سمجھ لیس میں تعلق طریقوں سے فور فکر کریں اور بچھنے کا ارادہ کریں تو سمجھ لیس و کی خلف طریقوں سے نفصیل کے ساتھ دلائل بیان فرمائے تا کہ بھے والے فوروفکر کریں اور بچھنے کا ارادہ کریں تو سمجھ لیس میں تعلق کے اُللے گئی ہو کہ بین کہ میں تبہارے اور دوغہ بنا کرمقرر نہیں کے میں تہارے اور دوغہ بنا کرمقرر نہیں کیا گیا۔ کیا گیا۔ عذاب کالا نا میرے بس میں نہیں ہے اللہ جب چاہے گالے آئے گا۔

پھر فرمایا لیکٹل نَباً مُسُتَفَرٌ وَسَوُفَ تَعُلَمُونَ (ہرایک خبرکاایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان اوگ )مطلب سے کہ جوخبریں دی گئی جیں می مخض خبریں ہی نہیں جی ان کے وقوع اور حصول کا وقت مقرر ہے جواللہ کے علم میں ہے مقرر وفت آجائے گا تو اس کاظہور ہوجائے گا اور تہہیں عنقریب تکذیب کی سز امعلوم ہوجائے گ۔

يگُوُّوْن مِن حِسَابِهِ حُرِّن شَيْء وَلَكِن ذِلْلِي لَعَاهُ عُرِيتُهُوْن وَدُرِ الْكِنْ يَن الْمَحْدَن الْمَحْدِي الْمَالِي الْمَالُون وَلَا الْمِن الْمَحْدِي الْمَالِي الْمَالُون وَلَا الْمَالِي الْمَالُون وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَلا اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَالُون اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَالُون اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

## ان مجلسول میں بیٹھنے کی ممانعت جن میں اسلام کامداق بنایا جارہا ہو

قنصه بیر: بعض مرتبه ایسا ہوتا تھا کہ سلمین اور شرکین ایک جگہ بیٹھتے تھے۔ مشرکین کوقر آن مجید کا احتر ام نہ تھا۔ بیٹھ بیٹھے الل ایمان کے سامنے قر آن مجید کا خداق بنانے لگتے تھے اور امور دین پرطعن کرنے لگتے تھے۔

الله تعالی شانئ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تم ان ظالموں کودیکھوتو ان سے اعراض کرواور کنارہ کشی اختیار کرو۔ ہاں جب اپنی اس حرکت بدکو چھوڑ دیں اور دوسر کے سی کام میں عمل میں مشغول ہوجائیں تو پھران کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔اگروہ استھزاء اور تسنح کررہے ہوں۔اور تم بھولے سے ان کے پاس بیٹھے رہوتو جب یاد آجائے اُٹھ جاؤ۔اور ظالموں کے ساتھ نہیٹھو۔

ميمضمون سورة نساء مين بهي گذرا ہے۔ وہال اس آيت كاحوالد دير فرمايا ہے وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْ كُمْ فِي الْكِتْ ِ اَنُ إِذَا سَمِعْتُمُ النِ اللهِ يُكُفُورُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا قَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (سورة نساء آيت ١١٠) الل كفر سے اگر بالكل بى دور رہيں تو ان كوحق بات كيے پنچائى جائے۔ اور نصیحت اور موعظت كا راستہ كيے نكالا جائے۔ اس كے لئے ملنے كی ضرورت ہوتی ہاں اشكال كاجوب دية ہوئ فرمايا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنُ عِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنُ ذِكُولِى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (اور جولوگ احتياط كرتے ہيں ان پر ظالموں كے حاب ميں سے كھے بھى نہيں ہے ليكن فيخت ہے تاكہ وہ ڈرنے ليس)

اگردینی یا دنیاوی ضرورت سے ان کے پاس جانا ہوجائے تو جولوگ ایمان میں مضبوط ہیں اور منکر کومنکر جانتے ہوئے اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکتے ہوں ان پر ان لوگوں کے حساب یعنی باز پرس اور طعن کرنے کے گناہ کا کوئی اثر نہ ہوگا جو تسخرو استہزاء میں مشغول ہوں' پیلوگ ان کے پاس جائیں ان کونھیجت کریں ممکن ہے تھیجت ان لوگوں کے حق میں کارگر ہوجائے اوروہ طعن وشنج اور عیب جوئی سے پر ہیز کریں۔جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔

صاحب روح المعانی جے کے ۱۸ انے ابوجعفر سے نقل کیا ہے کہ جب بیآیت کریمہ فَ کلا تَ قَعُدُ بَعُدَ اللّهِ نحری مَعَ

الْسَقُومُ الظَّالِمِینَ تَازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ شرکین جب قرآن کریم کا استہزاء کرنے لگیں اور ہم اُسی وقت وہاں

سے اُٹھ جا کیں۔ پھر تو ہم مجد حرام میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور بیت اللّٰہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے ( کیونکہ شرکین تو اپنی حرکت
سے بازآنے والے نہیں) اس پرآیت وَ مَا عَلَی الَّذِیْنَ یَسَّقُونَ مِنُ حِشَابِهِمْ مِنْ شَیْءَ تازل ہوئی۔جس میں بیہ تا

دیا گیا کہ جب تم اپنے اعمال میں گے ہوئے ہوائ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتو تم پران کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
اور جب اختلاط ہوجائے تو ان کی نصیحت اور خیر خواجی سے بھی غافل نہ ہونا میکن ہے نصیحت اثر کرجائے۔

لہو ولعب والول کو چھوڑ دیجئے جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈالا: اس کے بعد فرمایا وَ وَدَرِالَّا ذِيْنَ التَّحَدُوٰا دِيْنَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوَا (الآية) پہلی آیت میں اسبات کاذکرتھا کہ جولوگ آیات کا شخرواستہزاء کر رہے ہیں ان سے اعراض کرواوران کے ساتھ نہیٹھو۔

اس آیت میں بیارشادفر مایا کدان سے اعراض کرنا کوئی مجلسوں کی شرکت کرنے پر بی مخصر نہیں ہے۔ بلکہ متقل بی تھم دیا جا تا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ( بینی ترک کرنے اس دین اسلام کوجوان کے لئے اللہ پاک نے بھیجا ہے ) لہوو لعب بنالیا ہے۔ ان کو چھوڑے رکھوان کو دنیاوی زندگی نے دھو کہ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کولڈ تو ب میں مشغول ہیں اور آخرت سے غافل نہیں کیان اس اعراض اور ترک تعلقات کا یہ مطلب نہیں کدان کو تبلیغ نہ کی جائے۔ اس قرآن کے ذریعہ ان کو تبلیغ کرتے رہو۔ تاکہ کوئی شخص اینے کردار کی وجہ سے عذاب میں نہین جائے اور ہلاک نہ ہوجائے۔

دنیا میں جولوگ ہدایت سے دور ہیں حق قبول نہیں کرتے آخرت میں اُن کے لئے اللہ کے سواکوئی دوست وسفارش کرنے والا نہ ہوگا۔رسول کا کام تو دعوت دینا اور واضح طور پر پہنچادینا ہے۔تا کہ اسکی دعوت کوقبول کر کے آخرت کی پکڑاور عذاب سے محفوظ ہوجا کیں لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کوئیس مانتا تو وہ اسکی اپنی حمالت ہے۔

میدان قیامت میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔اوراس وقت جولوگ عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔وہ جا ہیں گے کہ پچھدے دلا کرچھوٹ جائیں اول تو وہاں فدید یعنی جان کا بدلہ دینے کے لئے پچھنہ ہوگا اور بالفرض ہو بھی اور ہرطرح کاعوض دے کرجان چھڑ انا جا ہے تو کوئی عوض اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔جیسا کہ سورہ ماکدہ میں فرمایا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُانَّ لَهُمُ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْ عَذَابٌ اللَّهُمُ عَذَابٌ اللهُمُ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ مِنْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَلَيْ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابٌ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللّهُمْ عَذَابٌ اللّهُمْ عَذَابُ اللّهُمْ عَذَابُ الللّهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُمْ عَذَابُ اللّهُمْ عَذَابُ اللّهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالِهُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُمْ عَلَالِهُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُمْ عَلَالِهُمْ عَلَاللّهُ اللّهُمْ عَلَالَ اللّهُ اللّهُمْ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ عَلَاللّهُ اللّهُ ال

چرفرمایا أولنیک الدینن أبسِلوًا بِمَا كَسَبُوا (كه يدوه اوك بين جوايخ اعمال كى وجه عداب مين پهنس

كَ ) لَهُمُ شَوَابٌ مِّنُ حَمِيْمِ (ان كَ لِنَ بِينا جُرَم پانى سے) جو بہت گرم ہوگا۔ سورہ محد میں فرمایا وَسُقُوا مَآءً حَمِيْماً فَقَطَّعَ اَمُعَآءَ هُمُ (اوراُن كُوگرم پانی پلایا جائے گا جوئلزے كرديگاان كى آئة سوك )وَعَدَابٌ اَلِيُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اوران كے لئے دردناك عذاب ہوگاان كے تفركرنے كى وجہ سے)

فا کدہ: فدکورہ بالا آیات ہے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ایس مجلسوں اور محفلوں بیں جانا اور شریک ہونا ممنوع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی یارسول اللہ عقلیہ کی یا کتاب اللہ کی یادین خداوندی کی لیخی اسلام کی تکذیب کی جاتی ہو یا ان کا فدا ال اللہ اللہ اللہ ہو۔ جن ملکوں بیس مسلمان رہتے اور بہتے ہیں ان بیس ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان اقلیت بیس ہیں اور وشمنان اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام اپنی اسلام کا فدا تی اڑ ہیں اور سول اللہ عقلیہ اور کتاب اللہ کا تسخو کرنے ہے باز نہیں آئے۔ اس کے لیے جلسیں منعقد کرتے ہیں۔ وراے تیار کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلمان جہالت اور جمافت ہے ان بیس شریک ہو جاتے ہیں اور ملنماری بھی کر گوارا کر لیتے ہیں اسی طرح بعض مشمان نہایت ہیں اسلام اور قرآن کا فداتی اڑ ایا جاتا ہے۔ کالی اور شمنان اسلام ایستی ہیں اور ایک کتابیں شاکع کردیتے ہیں جن بیس اسلام اور قرآن کا فداتی اڑ ایا جاتا ہے۔ کالی اور مینوں سیاسی کا پڑھنا حرام ہے۔ اپنی میں شرکت اور ایسے سمنا یا اپنی آئی تھوں سے ایسے دسائل پڑھنا نہایت ہے گرتی کی بات ہے اگر کہیں غلطی سے کسی ایسے اجتماع بیس شرکت کر بی جس میں دین اسلام کی کسی بھی چیز کا استہ راء کیا جار ہا ہو فیرتی کی بات ہے اگر کہیں غلطی سے کسی ایسے اجتماع بیس ہوجانے پرائی وقت وہاں سے اُٹھرکر چلے جا کیں اور فلا تقفید بھکدالذکر دی مع القور می الظالم بینی پر عمل کریں۔ البت بعض ایسی موجانے پرائی وقت وہاں سے اُٹھرکر چلے جا کیں اور فلا تقفید بھکدالذکر دی مع الفور می الفرور کی وقت ہیں کر دھنوں کی باتوں کا تو ڈرکرنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو مذتو ڈرجو ہوں دینا

لازم ہوتا ہے ایسی نیت سے وہاں پہنچنا جائز ہے گرائی خص کیلئے جوان کا جواب دے سکے۔ آج کل مصیبت سے ہے کہ مسلمان اسلام کوتو پڑھتے ہی نہیں۔ ہیں ہیں سال دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے میں

آئ کل مصیبت بیہ ہے کہ مسلمان اسلام کوتو پڑھتے ہی نہیں۔ ہیں ہیں سال دنیاوی علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں نیکن اسلام کے عقائد اور ارکان سے اور قرآن و حدیث اور نبی اکرم علیہ کے کسیرت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسلئے دشمن کے اعتراضوں کو پیتے چلے جاتے ہیں ان کے جواب دیئے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور بعض تو ان کی باتوں سے متاثر ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک وشبہات جگہ پکڑ لیتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے احساس کمتری کا بیا محم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے اعتراض سنتے رہتے ہیں۔ اور کا فروں پرکوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔

ایسے لوگوں کے لئے بالکل اختلاط اور میل ملاپ حرام ہے۔ بجیب تربات یہ ہے کہ اسلامیات کی ڈگری لیخے متشرقین کے پاس جاتے ہیں اور دہ ان کے سامنے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اعتراضات ہی کاسبق ویے ہیں اور انہوں نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کے مطابق جواب ملنے سے ڈگری ملتی ہے پھر مسلمان طلباء میں آ کراپٹی باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو

دشمنان دین سے سکھ کرآئے ہیں۔ایی یو نیورسٹیوں میں داخل ہونابالکل حرام ہے۔

## قُلْ أَنَكُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُمُّنَا وَنُرَدُّعَلَى آغْقَابِنَا بَعْدَ إِذْهَ لَ مَا اللهُ

ٱپ فرماد يجيئ كيا ہم پكاريں الله كے مواجو بميں نفع نہيں ديتا اور جو بميں ضرفييں ديتا اور كيا ہم اسكے بعداً لئے پاؤں لوٹا دينے جائيں جبكہ اللہ نے بميں ہدايت دكياً

كَالَّذِي الْتَهُوَّةُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْكَرْضِ حَيْرَانَ لَا أَصْعَبُ يَدُعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا

کیا ہم اضخص کی طرح ہوجا کیں جے شیاطین نے جنگل میں بعداہ کردیا ہوسائ حال میں کہ تیران ہو کر جنگل انچر ہاہو۔اس کے ساتھی ہیں جوائے بلاتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آجاہ ارسے پا س

قُلْ إِنَّ هُنَى اللَّهِ هُوَ الْهُنْ يُ وَأُمِنِ نَالِنُنْ لِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَآنَ آقِيْمُ وَالصَّلَوةَ وَاتَّقُوْهُ \*

آ پ فرماد بیجتے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور ہم کو تھم ہوا ہے کہ ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے فرمانیروار ہو جا تھیں۔ اور پر کر نماز کو قائم کرو اور رب العالمين سے ڈرو۔

وَهُوَالَّذِيْ اللَّهِ مُعْشَرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ التَمْلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنّ

اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آ سانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہوجا

فَيَكُونُ \* قَوْلُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمُ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَكِيْمُ الْغَيْدِ وَالشَّهَادَةِ وَهُو الْحَكِيْمُ الْغَيْدُ وَ

موده وجائے گارداس کافر مان فن ہادای کے گئے ساری تکومت ہے جس ون اصور بھو تکا جائے گا۔ وہ جانے والا ہے غیب کی چیز وں کو اور خام روز تھا۔ ہے

## صرف الله کی ہدایت ہی ہدایت ہے

قسف مدين : تفير دُرِّ منثورج ٢ص مين فقل كيا ہے كه شركين نے الل ايمان سے كہا كه تم ہمارے راسته كا اتباع كر لواور محمد عليات كاراسته چھوڑ دو۔ اس پر آيت كر جميه فُلُ آندُ عُوا مِنُ دُونِ اللهِ مَا لا يَنفَعُنا وَ لا يَصُرُ فا ـ نازل ہوئى۔ نيز حضرت ابن عباس رضى الله عنهم سے فقل كيا ہے كہ انہوں نے فر مايا الله تعالى نے اس آيت ميں بطور مثال ايك شخص كى حالت بيان فر مائى ہے جو كه راستہ سے بھٹك كيا۔ اور جولوگ اس كے ساتھ تھے اُسے جي راسته كى طرف بكل رہے ہيں اور جنگل ميں جہال وہ راہ مُم كر چكا تھا وہال شياطين بھى موجود ہيں انہوں نے اسے پريشان كر ركھا ہے وہ اسے اپنى خواہشوں پ

چلانا چاہتے ہیں۔اس حالت میں وہ حیران کھڑا ہے۔اگروہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑتا ہے۔اوراگر اپنے ساتھیوں کی آ واز پر جاتا ہے تو ہدایت پاجاتا ہے اور شیاطین سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

اٹل ایمان کوکا فروں نے واپس گرائی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بُت پرتی کی ترغیب دی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے عکم فر مایا کہتم ان کو بچار ہی دیو کیا اللہ کوچھوڑ کر جو پوری طرح نفع وضرر کا مالک ہے ہم ان کو پچار میں جو کچھ بھی نفع و ضرر نہیں دے سکتے اور کیا اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہو جائیں؟ ایسانہیں ہوگا۔ خدا خواستہ العیاذ باللہ! اگر ہم ایسا کرلیں تو ہماری وہی مثال ہو جائیگی جیسے کوئی شخص جنگل میں راہ بھٹکا ہوا کھڑ اہوا سے شیاطین

نے جیران ہلکان کر رکھا ہووہ اسے اپنی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں اوراس کے ساتھی اُسے ہدایت کی طرف بُلا رہے ہیں۔ خدانخو استداگر ہم کافروں کی بات مان لیس تو ہماری وہی حالت ہوجائے گی جو اُس جیران پریشان شخص کی حالت ہوتی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔

قُلُ إِنَّ هُذَى اللهِ هُوَ اللهٰ اللهِ هُو اللهٰ الله عُراد یجے کہ بلاشہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے )جب ہمیں اللہ نے ہدایت کی فعمت سے واز دیا توابہ م کفروشرک کی طرف کیوں جا کمیں؟ وَأُوسُونَا لِنُسُلِمَ لِمرَبِّ الْعَلَمِینُ (اورہم کو حم دیا ہے کہ دب العالمین سے العالمین ہی کے فرماں بروار دہیں) وَانُ اَقِیْہُ مُو الصَّلُونَة وَ اتَقُونُهُ (اوریہ می حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرواوررب العالمین سے وُرو) وَهُو الَّذِی اِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (اورونی رب العلمین ہے جس کی طرف تم جمع کے جاؤگے) جب اسکی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت سب کے فیصلے ہوجا کیں گے۔ ہم اس کی عبادت کو کیسے چھوڑ دیں اورائی تو حید سے کیسے مندموڑیں۔

پر فرمایا: وَهُو اللَّذِی خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرضَ بِالْحَقِّ (اوْرَ بِمَارارب وبی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی بالکل ٹھیک طریقے پر پیدافر مایا) وَیَومَ یَفُولُ کُنُ فَیکُونُ (اور جس دن الله تعالی فرمادے گاکہ بوجا بس ہوجائے گا) یعنی قیامت کے دن کا حشرونشر کچھ بھی مستبعد نہیں۔اللہ تعالی کا گن فرمادینا بی اس کے وجود میں آجانے

کے لئے کانی ہے۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ (اس كافر مادينا ق ب ) وَلَهُ الْمُلْکُ يَوُمَ يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ (اورجس دن صور پهونكا جائك سارى حكومت اسى كى بوگى) كوئى بهى مجازى با اختيار باقى ندر جگا علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ (وه جائے والا ب يوشيده چيزوں كا اور ظاہرى چيزوں كا) وَهُوا لُحَكِيْمُ الْعَبِيرُ (اوروه حكمت والا خبرر كنے والا ب ) وه حكمت كے مطابق اور اپ علم كے مطابق جيزوں كا ورصور پھو كے جائے بين تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق ب حب أسى كمت كا تقاضا بو كاصور پھو كلے جائے ہيں تاخير بونا اسكى حكمت كے مطابق ہے۔ جب أسى حكمت كا تقاضا بو كاصور پھو كلے احت م فرماديگا۔

فلذ قال الرهديم لإبير ان رات كون اضناما اله تراق ارب وقومك في صلل ميديوه اور جراء الاجراء في المون على مراء من وكان إلى فرق المراه الم

# قَالَ هذَا ارِقِ هِنَ اَلْمُهُ وَلَهُ اَ اَلْكُ قَالَ الْعَوْمِ الِنْ يَرِى عُوْمِ النّهُ يُولُونَ هَا فَيْ وَجَهْتُ و جُهِ يَ وَكَالَمُ اللّهُ وَكَالَ اللّهُ وَكَالَ اللّهُ وَكَالَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

## چاندسورج اورستاروں کی پرستش کے بارے میں حضرت ابراہیم القلید کامناظرہ

قن مدين : حضرت ابراجيم على نبينا وعليه الصلوة والسلام التي بعد آندوالي تمام انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كي باپ بين الن كى قوم بابل ك آس پاس رئتى تقى جو آجكل عراق كاليك شهر به اس وقت و بال كابا دشاه نمر و دناى ايك شخص تفاوه خدائى كا دعويدار تفاسمارى قوم بُت پرست تقى \_

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جس کا نام آزر تھا وہ بھی بُت پرست تھا اور ساری دنیا کفروشرک میں مبتلا تھی۔ ایسے موقعہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ خالص مُؤجّد ہے۔ اللہ پاک کی تو حید کی طرف انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دعوت دی اور اس بارے میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ (جس کا ذکر سورہ بقره کی آیت آگے تو الحق اللہ نور کے اپنی تو مکو انہوں نے طرح طرح سے سمجھا یا اور کی آیت آگے تو ایک اللہ نا بہت پر تی پر جے دہاور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جس کا واقعہ سورہ انہیا ء (رکوع نم بر ۳) میں فہ کور ہے۔

ا بن والدس جوابرا بيم الطيعة ن خطاب فرمايا يهال اس كاذكر ب حضرت ابراجيم الطيعة فرمايا أتشفي في مايا

حضرت ابراہیم الطی اللہ نے جو مختلف عنوانات سے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اس کے ذیل میں ستارہ پرستوں سے بھی خطاب فر مایا علامہ ابن کیٹر دمشقی البدایہ والنہایہ جاص اجہ میں لکھتے ہیں کہ دمشق اور اُس کے آس پاس کے لوگ کوا کب سبعہ (سات ستاروں) کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ورجھینٹ اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ (کواکب سبعہ سے مس قرر زحل عطار د۔ مرت خے مشتری ۔ اور دُہرہ مراد ہیں)

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو یہاں قرآن مجید میں فدکور ہے۔ اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کے بعد دشق کے آس پاس کہیں پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ ان کوایک چکدارستارہ نظر آیا صاحب روح المعانی جے کس ۱۹۸ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ ستارہ دشتری تھا۔ اور حضرت قادہ کی طرف یوں منسوب کیا ہے کہ یہ ستارہ زُہرہ تھا۔ بہر حال جو بھی ستارہ ہوخوب چکداراورروشن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھلیا تو اُس وقت جوستارہ پرست موجود سے ان سے بطور قرض بحیثیت ایک الزام دینے والے مناظر کے یوں فرما دیا کہ یہ میرارب ہے خودتو موصد سے فیراللہ کورب نہیں مانتے سے لیکن ان کو آخر میں قائل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا 'وہ ستارہ کھی دیرے بعد چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چھپ جانے والوں اور غروب ہونے والوں اور غروب مونے والوں سے میں محبت نہیں کرسکتا' جوچھپ گیا وہ کہاں اس قابل ہوسکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ابھی صاف بات نہ کہی حقیقت کی طرف اشارہ فرمادیا۔ اس کے بعد چاند نظر آیا جو بہ نسبت ستاروں کے بڑا تھا اور خوب زیادہ روشی والا تھا۔ اس کود کھے کرائس پہلے انداز کے مطابق فرمادیا کہ بیم رارب ہے۔ پھروہ بھی غروب ہو گیا تو اس مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے رب نے جھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گراہوں میں سے ہوجا تا۔ جب ستارہ غروب ہوا تھا تو فرمایا تھا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی جو غائب ہوجائے اور ذاتی طور پرایک حال پر باقی نہ رہ سکے میں اس معبو رنہیں مان سکتا 'بات کوا پے او پر رکھ کر کہا جو گر اہوں کو دوست جو نے کا تبلیغ طریقہ ہے اس میں ان لوگوں پر تعریض تھی کہ معبور نہیں مان سکتا 'بات کوا پے او پر اختیار نہیں اسکو معبور بنائے ہوئے ہوئے چونکہ پہلی مرتبہ ستارہ کے غروب ہونے پر وہ لوگ

كسى درجه مين قائل مو چكے تھاسلئے جاند كغروب موجانے پر بات كا رُخ بدل ديا۔

اس مرتبہ کا اُحِبُ الْا فِلِینَ نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا کین گئم یَهُدِنی دَبِی کَا کُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِیُنَ اس میں بھی بات کواپ او پر کھااور فرمایا میرارب مجھے ہدایت نددیتا تو میں گراہوں میں ہے ہوتا۔ اس میں اشارہ تربیان فرمادیا کہ تم لوگ ستارہ پرتی کی وجہ ہے گمراہ ہو پھر جب سورج لکلاوہ اپنی چیک اور دوثنی میں ستاروں ہے اور چا ندہے بڑھ کرتھا محضرت ابراہیم النظیمیٰ نے ان لوگوں ہے کہا کہ بیمیرارب ہے یہ پہلے دونوں چیک دارستاروں سے بڑا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم النظیمٰ کے ان لوگوں سے کہا کہ بیمیرارب ہے یہ پہلے دونوں چیک دارستاروں سے بڑا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم النظیمٰ کھی ای دنیا میں دیتے تھے۔ اور دوزانہ آفیاب کو بھی دیا ہو ہو کی بڑا ستارہ طلوع ہونے والانہیں ابزا انہوں ستارہ اپنے وجود ماذی اور چیک دمک کے اعتبار سے نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی بڑا ستارہ طلوع ہونے والانہیں لبزا انہوں ستارہ اپنے وجود ماذی اور پستوں کوئاک کرنے کا موقع تھا اسلئے سورج کے غروب ہونے کا انظار فرمایا 'جب سورج بھی غروب ہوگیا تو بہت زوردار طریقہ پر فرمادیا۔

ینقوم اِنّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشُرِکُونَ (کماے میری قوم! جن چیزوں کوتم شریک بناتے ہویں اُن چیزوں سے بری موں بیزار ہوں)

حضرت ابراہیم الطیلانے حاضرین کو بتایا کہ جن چیزوں کوتم معبود مناتے ہوان کوتم نے معبود حقیق کی خدائی میں شریک کررکھا ہے۔ تمہارا بیطریقہ غلط ہے جن چیزوں کوتم پوجتے ہوبیاتو اسی خداوحدۂ لاشریک کی مخلوق ہیں جس کی مشیت اور ارادہ سے ان کا وجود ہے۔ اور جس کی مشیت وارادہ سے بیآتے جاتے ہیں نکلتے ہیں اور چھیتے ہیں۔

قوم کی تجت بازی کا جواب: باد جودیہ کہ حضرت ابراہیم النظافی نے ستارہ پرستوں کودلیل سے عاجز کردیا۔ اور بتا دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بین صرف دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بین صرف وہا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بین صرف وہا کہ جس کے قبادت اور پرستش کے لائق ہے اور کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا یہ خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا ہے جوعقلی طور پر بھی بدترین چیز ہے اور اپنے بارے میں موقد ہونے اور شرک سے بیزار ہونے کا اعلان فر، دیا تب بھی ان کی قوم نے بھی بدترین چیز ہے اور اپنے بارے میں موقد ہونے اور شرک سے بیزار ہونے کا اعلان فر، دیا تب بھی ان کی قوم نے

انوار البيان جلاس

ایسامعلوم ہوتا ہے کہان لوگوں نے حضرت ابراہیم الظنی کو اپنے معبود سے ڈرایا ہوگا۔ حضرت ابراہیم الظنی نے واضح طور پرفر مادیا کہ وَ لَا اَحْمافُ مَسا تُشُو تُحُونَ بِهِ (کہ جن چیزوں سے جھے کو ڈراتے ہویں ان سے نہیں ڈرتا) بیتو خود بے جان ہیں۔ فیغ وضرر کے مالک نہیں۔

مزیدفر مایا آلا آئ یشَ آءَ رَبِّی شَیْدًا تهارے بیمعبودان باطلہ تو کی بھی ضرراورنقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں میرارب
ہی اگرچا ہے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ جائے۔ میرے رب کاعلم ہر چیز کومحیط ہے۔ اقلا تَقَددُ کُھو وُنَ

( کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ) دلیل سے عاج ہوجانے کے بعد اور بیجانے کے بعد کہ تمہارے اور معبودان باطلہ کچھ
نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے شرک پراڑے ہوئے ہوتمہاری بمجھ ش آجانا چاہئے اور تمہیں نصیحت قبول کرنی چاہئے۔
قال صاحب المروح جے ص ۲۰۵ ای اتعرضون بعد ما اوضحت لکم عن التامل فی ان الهتکم بمعزل عن القدرة علی شی ما من النفع اوالمضرد فیکن تعد کرون انها غیر قادرة علی شی ما من النفع اوالمضرد فیکن کے ہوئے ہمارے برائے کی انہا کی تم اور نہیں ہیں کے اور نہیں تھے کردہ بھی تشمان دیے پر قادر نیس ہیں)

گرفر ما یاو کیف انساف ما انشر کته می مان چیز ول سے کیسے ڈروں جن کوم نے شریک بنایا ہو کا تہ خافون ن انسکہ م انسکہ م انسکہ م سلطنا (حالا نکہ م نہیں ڈرتے اس بات سے کہ م نے اللہ کے ساتھان چیز ول کوشر یک بنالیا جن کے شریک ہونی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ) تمہار معبود تو بقد رت ہیں۔ میں ان کی طرف سے بے خوف ہول اور پُر امن ہول۔ میں ان سے کیول ڈرول ہم پر لازم ہے کہ معبود تھی سے ڈرو جے نفع وضر رکبنچانے کی پور کی قدرت ہے۔ اور تم نے اس کے جوشر یک تجویز کر لیے ہیں بیرسب اپنے پاس سے تجویز کے ہیں جس کی کوئی سنداورد کیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اپنی اس حرکہ عرفر کہ جویز کر کیے ہیں معبود تھیتی سے ڈرنالازم ہے۔ کی کوئی سنداورد کیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اپنی اس حرکہ عرف اساف کی حیز النوف اصالا وانت لا تخافون غائلة ما ہو اعظم المبخوفات والا رض ماھو من جملہ مخلوقاته. (صاحب روح المعائی فرماتے ہیں لیمن میں اس واہولها و هو اشوا کہ کم باللہ تعالٰی اللہ ی فطر السّموات والارض ماھو من جملہ مخلوقاته. (صاحب روح المعائی فرماتے ہیں لیمن میں اس سے تیادہ واہولها و هو اشوا کہ کہ بالکہ ڈرنے کے تابل تیک ماتھ شرک کرنا جس نے ابول اورزمینوں کو بنایا جواس کی گلوقات ہیں سے ہیں) اندو بہار اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی کرنا جس نے آبانوں اورزمینوں کو بنایا جواس کی گلوقات ہیں سے ہیں)

فَاتُى الْفَوِ يْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ إِنْ كُتُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سودونول فريقول ميل كون سافرين السن كالسنحق بالرتم جانة مو)\_

مطلب بیہ کہ میں تو معبود هیقی کا پرستار اور عبادت گذار ہوں اور تم نے اس کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں تم غور کرلو کہ لائق امن دامان کون ہے میں ہوں یا تم ہو؟ مجرم تو تم ہوشرک کرتے ہواور معبود هیقی سے نہیں ڈرتے اور مجھے باطل معبودوں سے ڈراتے ہواپی صحیح سمجھ سے کام لیتے تو تمہاراعلم تمہیں صحیح راہ پرڈال دیتا۔

گھر فرمایا الّنفین امنو او کئم مَلْیسو ایفما نهم بطلع او الآک کهم الامن وهم مُهمَدُون حضرت اہراہیم اور ان کی قوم کے ساتھوان کا مکالمہ اور مباحثہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ایک متقل قانون بتا دیا اور وہ ایک ہے کہ جو لوگ ایمان لاے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی طاوٹ نہ کی تو ان کے لیے امن کی ذمہ داری ہا وران کے لیے ایمان کا در داری ہا وران کے لیے بیات طے شدہ ہے کہ وہ امن سے رہیں گے اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ وہ ہمان کے بارے میں با اس بونے کی بشارت دیدی جو ایمان اللہ کے ہال معتبر ہاس کے علاوہ جو عقائد واعمال ہوں ان کے بارے میں کوئی کیسائی ہدایت پر ہونے کا دعوے دار ہووہ ہدایت پر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ماکو واخو سے دار ہووہ ہدایت پر نہیں۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو دار ہوا کہ میں اللہ تو ایک ان اور اللہ تعالی کے لیے ان لوگوں کا اللہ کو مانا اور اللہ کنز دیک مقبول و معتبر نہیں ہے جو اپنے ایمان میں شرک کومِلا تے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے ان لوگوں کا اللہ کو مانا اور اللہ کنز دیک مقبول و معتبر نہیں ہے جو اپنے ایمان میں شرک کومِلا تے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے تبویز کرتے ہیں اللہ کے ہیں ایمان می مقبر کے جس میں اللہ تعالی وصدہ لاشریک پر اور اس کے دروں پر اور اس کی تروں پر اور اس کے دروں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نبوں کے ذریعہ بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کی اور آخرے کے دن پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نبوں کے ذریعہ بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کے دور تبید بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کے دور تبید بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کو اندر تو یہ بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کے دور تبید بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کے دور تبید بتائی ہیں خاتم انتہیں علیہ کو دور تبید کیاں لائے بینے کوئی خوس موری نہیں سکتا۔

ور الله المان الم

## ذاك هذى الله يهرى به من يشاء من عبادة وكو الشرك الميط عنه ما مكانوا يعملون الميط عنه من مكانوا يعملون الميلان الميلان

## حضرات انبياءكرام يبهم السَّلام كاتذكره اورأن كااقتذاءكر نيكاتكم

قض مديو: اوپر جحت بيان كى جوابرا بيم الطي خاستاره پرستول كوپيش كى اورانبيل بتايا كرغروب بونے والامعبودنييل موسكتا۔ اور بيد كم يك بيان كى جوابرائيم الطبيع العام الله تعالى نے ابرائيم الطبيع كو بتا دى اوران كول ميل دالدى۔ جس سے انہوں نے قوم كو بجھايا اور قائل كرديا اور جواب سے عاجز كرديا وَتِلْكَ حُجَّدُنَا مِن اُسِي بيان فرمايا ہوں كے بعد فرمايا۔ اس كے بعد فرمايا۔

نَسُوفَعُ دَرَجْتِ مَّنُ نَشَاءُ (ہم درجات کے اعتبارے جس کوچاہیں بلند کردیتے ہیں) حضرات انبیاء کرا علیہم السلام سب ہی درجات عالیہ والے تھے اوراُن میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر رفعت و نضلیت دی ہے جیسا کہ قبہ کہ السوال مسب ہی درجات عالیہ والے تھے اوراُن میں بیان فر مایا ہے مصرت ابراہیم خلیل اللہ الفیلی بلند درجات والے تھے جنہوں السوال فی منظر ہوئی اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں اٹھا کیں اور اپنی قوم سے بڑے بڑے مقابلے کے اور نمرود کے ساتھ بحث و مناظر ہ کیا جس سے وہ لا جواب ہوکر رہ گیا۔ اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیم السلام تشریف لائے سب ان کی نسل میں سے ہیں سے وہ لا جواب ہوکر رہ گیا۔ اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیم السلام تشریف لائے سب ان کی نسل میں سے ہیں آپ ابوالا نبیاء ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی جمیح الانبیاء والم سلین ۔

حضرت ابراہیم الطفی کے ذکر کے بعد اُن کے بیٹے الحق اور اُن کے بیٹے یعقوب علیما السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا
کیلا هَدَیْنَا کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پنی اولا دکھیم دی۔ ان حضرات نے اس
کواپنایا اور باقی رکھا اورا پنی اولا دکو بھی اس کی وصیّت کی۔

پرفرمایاو نُو حَاهَدَیْنَا مِنْ قَبُل ۔ اوراس سے پہلے ہم نے نوح کوہدایت دی مضرت نوح الظیما کو آدم ٹانی کہاجاتا ہے کیونکہ اُن کے زمانہ کے طوفان میں ہلاک ہونے کے بعد زمین پر جود وبارہ آبادی ہوئی وہ اُن کی اولا دسے پھیلی روح المعانی جے مص ۲۱۱ بحوالہ مجم طبرانی حضرت البوذررضی اللہ عنہ کا بیان قتل کیا ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ انبیاء کرام میں سب سے پہلے کون تھے؟ تو فرمایا نوح علیہ السلام تھے اُن کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرن کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح النظیما کو جوسب سے پہلا نی بتایا۔ یہ اولیت اضافیہ پرمحول ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السمال مے نبی ہونے کی تصریح حدیث میں موجود ہے۔ (مشکلو ہوس)

حضرت نوح الطفی کا نام جونوح مشہور ہاں کوبعض حضرات نے مجمی لینی غیر عربی بتایا ہے۔علامہ کر مانی نے فر مایا ہے کہ بیافظ میں اس کامعنی ساکن کا ہے کیکن حاکم نے متدرک میں فر مایا ہے کہ اُن کا نام عبدالغفار تھا۔اور اُن کا نام نوح اسلیے شہور ہوا کہ وہ خوف وخشیت کی وجہ سے اپنے نفس کے بارے میں زیادہ رونے والے تھے۔

اگرنوح لفظ مجمی ہوتواسے غیر منصرف نہ ہوا کہ تحرک الاوسط نہیں ہے۔ پھر قرمایا وَمِسنُ ذُرِیَّتِ مَاؤَدُو سُلَیْسُنَ وَاقْدُو سُلَیْسُنَ مَوْلَ الدہ الدولان کو وَاقْدُو بَ وَاقْدُ سُلِمان الوب ایوسف موسی اور ہارون کو طریق حق کی ہوایت کی معرت داؤ دافلان الوب کی اور ہارون کو طریق حق کی ہوایت کی حضرت داؤ دافلان الفلاہ وی ہیں جنہوں نے جالوت کولل کیا تھا اور اللہ نے ان کونی تا اور حکومت عطا فرمائی تقی اُن کے بعد اُن کے بیٹے سلیمان الفلاہ بادشاہ ہوئے اور نبی بھی۔ انہوں نے بیت المقدس کی تقمیر کی تھی اور حضرت ایوب الفلاہ کے بارے ہی ابن جریرنے کہا ہے کہ وہ ابن موص ابن روم ابن عیص ابن اسحاق تھے۔

اس اعتبار سے حضرت اسحاق الطبیع أن کے جد رافع ہوئے۔ مورخ ابن عسا کرسے منقول ہے کہ اُن کی والدہ حضرت الوط الطبیع کی بیٹی تھیں۔ حضرت ہوسف الطبیع تو مشہور ہی ہیں۔ وہ حضرت اسحاق الطبیع کے پوتے اور حضرت ابرا ہیم کے پر پوتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول عقیقہ نے ارشا دفر مایا کہ الکریم ابن الکریم بوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم۔ (رواہ البخاری جام ۲۹۷)

پر حضرت موی وہارون علیماالسلام کا ذکر فرمایاان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بارآیا ہے۔ ہا رُؤ نَ النظاف موسط النظافیٰ کے بھائی تصاس کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے (هَارُونُ اَحِی الشَدُوبِ اَزْدِیُ ) لیکن حقیق بھائی تھیا ال شریک اِس میں دونوں قول ہیں۔ موسط اور ہارون دونوں غیر عرفی لفظ ہیں۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اُن کو بھین میں درختوں کے درمیان ڈال دیا گیا تھا جہاں پر پانی بھی تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو مُؤ اور درخت کو کا کہا جاتا ہے اسلے اُن کو مُؤ کا کہا جانے لگا پھر حربی میں ش'س سے بدل گیا چونکہ الف مقصورہ کی صورت میں ککھااور پڑھا جاتا ہے اس لئے اس پراعراب فا ہزئیس ہوتا۔ قانون تحوی کے اعتبار سے غیر منصرف ہونا چاہئے ۔لفظ ہارون کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کامعنی مُسخب کا ہے لیعنی جو سب کومجوب ہو۔

اس کے بعدفر مایا و کھنلِک نے بخوی المُحسنِیْنَ (اورای طرح ہم اچھے) مرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں) بعنی جسے ہم نے ابراہیم القیلی کو اوران کے بعدوالے حضرات کونواز ااوران کے اعمال پراُن کو اچھا بدلہ عطاکیا ہم ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور ہماری یہی عادت ہے۔ (روح المعانی بزیادة)

اس کے بعد فرمایاوز کویٹا ویکٹی و عیسلی و الیّاس - یہ جھی و و میسلی و الیّاس - یہ جھی در ترب الیّابی الیّابی حضرت کی الیّابی خضرت کی الیّابی خضرت کے والد تھے۔ اور انہوں نے اللّٰہ پاک سے دعا کی تھی کہ جھے ذریہ بیت طیّبہ عطا فرما کیں۔ باوجود ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے اللّٰہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام کی الیّابی کی الیّابی کی والدہ مریم بتول بھی اُن کی والدہ کے دُعاما کی پیداہو کی بیداہو کے دینے کی الیّابی پیداہو گے۔ یہ مارا واقعہ سور و ال عمران کے کئی الیّابی پیداہو ہے۔ یہ مارا واقعہ سور و ال عمران کے جوشے یا نچو یں رکوع میں گذر چکا ہے۔

حضرت عینی القینی بھی بی اسرائیل میں سے تھاوراُن کا بینب حضرت ابرائیم الفیلا ہے صرف والدہ کوتط سے ملائے۔ اس اعتبار سے وَمِنُ ذُرِیَّتِهِ کِعُوم میں وہ بھی شامل ہے۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ ذرّیت کالفظ بیٹیوں کی اولا دکوشامل ہے۔ و فیہ خلاف بین العلماء (راجع روح المعانی) حضرت عینی الفیلا کے بعد حضرت الیاس الفیلا کا ذکر فرمایا ان کوبعض حضرات نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دیس سے بتایا ہے۔

پھرفر مایا کیل مِن المطّالِحِین (ید طرات صالحین میں سے سے ) یعن صالحیت میں کامل سے۔ ہروہ کام جس کا کرنا مستحن ہواور ہراس کام سے بچنا جس سے نیخ کا تھم ہویہ سب صالحیت کے ضمون میں شامل ہیں۔

سب سے بڑے صالحین حضرت انبیاعیم السّلام بیں۔ پھرفر مایاوَ اِسْسَعِیْلَ وَالْیَسَعَ وَیُونَیْسَ وَلُوطُا۔ اگراس کو وَمِسْ ذُرِیَّتِ ہِ کے بعد ذکر کئے جانے والے حضرات پرمعطوف کیا جائے تو پیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت لوط القینی المنظمیٰ کی ذریت میں سے نہیں تھے۔ نیز حضرت یونس القیاد کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم القیاد کی نسل سے نہیں تھے۔

اس اشكال كرفع كرنے كے يہال أَرْسَلْنَا يا بَعَثْنَا ياهَدَيْنَا محذوف مان لينے سے اشكال ختم موجاتا ہے۔ حضرت

اساعيل العَيْنَ حضرت ابرائيم العَيْنَ كَ بِيغِ تَقَد اوراُن كُنسل سے سيدنا مُحَقِيلَة تقد جن كے ليے حضرت ابرائيم واساعيل عليه السام دونوں نے يول دعا كي قى رَبْنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ اللاية حضرت المعيل كے بعداليسع كا تذكره فرمايا ان كوائن اخطوب بن الحجو زبتايا گيا ہے مفتر بن كہتے ہيں كہ يكم عجمى ہاس پرالف الم خلاف قياس داخل ہوا۔ وقرء حمزة والكسائى الكَيْسَعُ على وزنةِ ضَيْعَم 'اوراكِ قول يہے كہ يشع كامعرب ہے والله تعالىٰ اعلم:

حضرت يونس القلطة كوالدكانام متى تقايينوى علاقه كر بنوالے تقاوروہاں كر بنوالوں كى طرف مبعوث موسے تقدان كا تذكرہ سورہ انبياء (ع٢) ميں اور سورہ صافات (ع۵) ميں اور سورہ نون والقلم (٤٢) ميں قدر موسے تقدان كا تذكرہ سورہ انبياء (ع٢) ميں اور سورہ صافات كى تغيير ميں بيان كريں گے۔ پھر حضرت لوط القليلة كا تذكرہ فرمايا آپ لوط بن ہاران بن آزر ہيں حضرت لوط القليلة حضرت ابراہيم القليلة كے بھائى كے بيئے تقابريم القليلة كى دعوت برانبوں نے بھی لبيك كہا اور أن كرماتھ اپ وطن سے بھرت كركے ملك شام ميں تشريف لے آئے تھے۔ الله تعالى نے ان كو بھی نبتے سے سرفر از فرمايا اور چند بستيوں كی طرف معبوث فرمايا جن كا تذكرہ سورہ اعراف (ركوع نبرہ) ميں اور سورہ شعراء وغيرہ ميں فرمايا ہے تقصيل جانے كے ليے سورہ اعراف كامطالعة فرما كيں لے۔

پر فرمایا و کُلًا فَصْدُنا عَلَی الْعلَمِیْنَ اور جم نے ان سب کو جہانوں پرفضیلت دی۔ چونکہ خاتم المدین علیے ان سب کو جہانوں پرفضیلت دی۔ سے افضل ہیں اسلینے مفسرین لکھتے ہیں علی عالمی عصو هم یعنی اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں پران کوفضیلت دی۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات انبیا علیم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ پر فرمایا وَمِنُ ابّائِهِمُ وَ فُرِیّتِهِمُ وَ اِخُو اَنِهِمُ یعنی او پر جن حضرات کاذکر ہوا اُن کے آباء اوران کی فریّتوں اور اُن کے بھائیوں میں سے بھی بہت سول کو ہدایت ہوئی۔ یم فنی اس صورت میں ہے جبکہ هددینا محذوف مانا جائے اور فَصْدُننا سے بھی متعلق ہوسکتا ہے جس کامعنی یہ ہوگا کہ ان حضرات کے آباء اور ذریّیات اور اخوان میں سے بھی بہت سول کوفضیلت دی۔ متعلق ہوسکتا ہے جس کامعنی یہ ہوگا کہ ان حضرات کے آباء اور ذریّیات اور اخوان میں سے بھی بہت سول کوفضیلت دی۔ قال صاهب المروح ومن ابتدائیة والمفعول محذوف ای و هدینا من ابائهم وَ ابناءِ هم و اخوانهم جماعات کئیرہ اور معطوف علی کالافضائیا ومن تبعیضیة آئی فضلنا بعض اباءِ هم الخ. (ساحب رون المنائی فرماتے ہیں اور کا بندائیہ ہے اور مفعول کوزون ہے ہوں آباء کی اور اللہ کونی اور ان کے بیڈوں اور ان کے بیٹوں ہی سے بھور کی اور ان کے بیڈوں اور ان کے بیٹوں کو باری ور می ان کی اور مور کو کی اور ان کے بیٹوں ہور کی اور ان کے بیٹوں ہور کو میڈوں کے باور کور کی اور کور کور کور کی کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور

پرفرمایاو اجتبین الله و هدای الله الله عبر الله و الارجم نان کو کن ایااوران کو بدایت دی) اس میں مضمون سابق کی تقریراورتا کید ہے۔ پھرفرمایا ذاک هدی الله یقه بدی به مِن یَشَاءُ مِن عِبَادِه یصراط متقیم کی بدایت الله کا بدایت الله تعالی بی کی طرف سے ہے کی کو گھند نہیں ہونا چا ہے کہ میں صاحب بدایت ہوں۔ حضرات انبیاء ہوں یا اولیاء سب الله تعالی کی طرف سے بدایت یا قت بین سب کو الله تعالی نے بدایت دی ہوا وصراط متقیم پر باقی رکھا۔

پرفر مایاوَ آبُو اَشُرَ کُوُا اَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (اورگریداوگ شرک کرتے تو جو کمل کیا کرتے تھے وہ سب اور سے اعتبارے باطل ہوجاتے) کیونکہ شرک اور کفرتمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے شرک اور کفرکا صدور نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اُن سے گناہ بھی سرز ذنبیں ہوتے کیونکہ وہ معصوم ہیں بطور فرض یہ بات فرمائی اوراس سے دوسروں کو سبق ال گیا کہ جب انبیاء کرا علیہم السلام کا بیال ہے تو دوسراکوئی شخص جو شرک ہوگا اُس کے اعمال صالحہ (جو بظاہر دیکھنے میں اعمال صالحہ ہیں) کا ثواب کیے ل سکتا ہے کا فراور مشرک کے اعمال باطل ہیں اور اگر کسی نے اسلام کے زمانہ میں اعمال کے اور پھر مُرتہ ہوگیا تھا اس کے اعمال بھی باطل ہیں۔

پرفر مایا آولئیک الگیفین اتینهم الکوت و المحکم و النبوق (یدوه لوگ بین جن کویم نے کتاب دی اور حکم دیا اور نہوت عطاکی) اس میں جولفظ کتاب ہاس سے جنس مراد ہے جس جس نی کوجو کتاب ملی عوم جنس میں اُن سب کا ذکر آ گیا۔اور المحکم جوفر مایا اس سے حکمت یعنی حقائق الاشیاء کی معرفت مراد ہے اور لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلے کرنا بھی مراد لے تقتے بین کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی امتوں کے درمیان فیصلے بھی فر ماتے تھے۔ان حضرات کو نبوت سے سرفر از فر مایا۔لفظ نبوت وار د ہوا ہے لفظ رسمالت نہیں ہے نبی تو ہر پنی بر ہے لیکن رسول کے بارے میں علماء فر ماتے بیں کدرسول وہ ہے جنے نگر بعت اور نگی کتاب دی گئی ہو۔

حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرادین قَوْمُ الَّیْسُوا بِهَا بِکَفِوِیُن کَانْسِر مِس دیگرا توال بھی ہیں۔ ایک قول بیہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب مراد ہیں اس قول میں جامعیت سے جواولین اور آخرین تمام اہل ایمان \_\_\_\_\_ کوشامل ہے۔

پر فرمایا أولنیک الگذین هَدَی الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهُ یه وه حفرات بین جن کوالله نے ہدایت دی۔ سوآپ ان کی ہدایت کا اتباع کریں۔مفسرین فرماتے بین کہ اصولِ ایمان یعن تو حید اور ایمان بالملا تکہ اور ایمان بِکتْب الله ورسلم اور ایمان بالموم الآخریس ان حفرات کی اقتداء کا حکم ہے۔

نیز حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی جوصفات تھیں (عبادت ذُہد شکر کو اضع اور تظرع) ان چیزوں میں ان کا اقتداء کرنا مراد ہے۔ ان حضرات نے اپنی قوموں کے انکار اور ایذاء رسانی پر صبر کیا۔ جلم سے کام لیا آپ بھی اسکوا ختیار کریں سورہ می کے بحدہ کے بارے اختلاف ہے۔ حضرات شوافع کے نزدیک سورہ می میں بجدہ تلاوت واجب نہیں ہے تھے بخاری معرب میں میں میں ہورہ کے بارے اختلاف ہے۔ حضرات شوافع کے نزدیک سورہ می کا الاوت کرتے ہوئے آیت بجدہ پر بجدہ کیا تو حضرت مجاہر تابعی جوائ کے حضرت این عباس رضی اللہ عنہما سورہ می کی تلاوت کرتے ہوئے آیت بجدہ پر بجدہ کیا تو حضرت مجاہر تابعی جوائ کے شاگرد ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس دلیل سے یہاں بجدہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے آیت نہیں پڑھتے۔

پھرفر مایا فیل گآ آسند کم عکیہ آجُوا کہ جس اس پرتم سے کوئی اُجرت طلب ہیں کرتا۔ (یہ جوہلیخ اوردعوت کا کام جیسب اللہ کی رضا کے لئے ہاس کا تو اب مجھ اللہ تعالیٰ عطافر مائیں گے ) سورہ سباجس فرمایا فیل مَا سَالُتُکُم مِنَ اَجُو فَهُو لَکُمْ طَانُ اَجُو مَا اَللّٰہُ وَهُو عَلیٰ کُلِ شَیٰ عِ شَهِیلُدُ (آپ فرماد یجئے کہ جس نے تم سے جو معاوضہ طلب کیا ہووہ تمہارے ہی لئے ہی اللہ وَهُو عَلیٰ کُلِ شَیٰ عِ شَهِیلُدُ (آپ فرماد یجئے کہ جس نے تم سے جو معاوضہ طلب کیا ہووہ تمہارے ہی لئے ہی مطلب یہ ہوں۔ بالفرض جس نے تم سے کسی معاوضے کا طلب گارٹیس ہوں۔ بالفرض جس نے تم سے کسی طلب کیا تو بھے نہیں چاہیے وہ تم خودہی رکھاو۔ میں تم سے کسی معاوضہ کا رئیس ہوں۔ بالفرض جس نے تم سے کسی طلب کیا تو بھے نہیں چاہدی وہ تم خودہی رکھاو۔ آخر جس فرمایا اُن هُوَ اِلّٰا فِد کُوری لِلُعلَمِینَ (یہ قرآن جو جس تم ہیں سُنا تا ہوں یہ جہانوں کے لئے کھی اور سارے انسانوں اس جس سیدنا محمد رسول اللہ علی عدم بعد منظے فرآن لانے واللہ بھی ان سب کے لئے اللہ کا بھیجا ہوارسول ہے۔ کے لئے ہادہ کی خاصوص نہیں ہے قرآن لانے واللہ بھی ان سب کے لئے اللہ کا بھیجا ہوارسول ہے۔ کے لئے ہادہ کی خاصوص نہیں ہے قرآن لانے واللہ بھی ان سب کے لئے اللہ کا بھیجا ہوارسول ہے۔ کا لئے ہادہ وہ واسندل بالایہ علی عدم بعد منظے اُس صاحب الود و واسندل بالایہ علی عدم بعد منظے فرآن لانے اور اوری اس منا ہونے پاستدال کیا گیا ہے)

## يهود يول كي ضداور عِنا دكاايك واقعه

قسف مدين : ان آيات من اوّل تويفر مايا كرلوكون في الله كوايا نهيل بي ناجيها كر بي ننا جائة تقابهت سالوگ تو دات بارى تعالى كه ما نان من سے بهت سول في الله تعالى كرما تھ شريك دات بارى تعالى كے مناقد شريك بناد يك اور الله كى صفات كماليه علم وقدرت وغيره كو ماننے كى طرح نه مانا - پھر الله تعالى في الله كم عموا فق حضرات انبياء كرام عليم السلام كومبعوث فرمايا اور كما بين نازل فرمائيں بہت سے لوگ ان كے منكر ہوگئے۔

اِذْ قَدَالُدوا مَلَ اَلْدُولَ اللهُ عَلَى بَشَوِ مِنْ شَنَى ء (جَبَدانهوں نے کہا کہاللہ نے کی بشر پر پھیجی نازلنہیں کیا) حضرت جاہرتا ہی نے فرمایا اس سے مشرکین کہ مُر او ہیں جنہوں نے یہ بات کی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے یہودی مواد ہیں۔ وُرّمنثورج ۲۳ م ۲۹ میں ہے کہ مالک بن صیف ایک یہودی تھا۔ وہ آنخضرت علیہ ہے جھڑا کرنے لگا۔ یہ علاء یہود میں سے تھا اور بھاری بدن والا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی شم دیتا ہوں جس نے حضرت موکی علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی کیا تو توریت میں یہ صفحون پاتا ہے کہ اللہ تعالی بھاری جسم والے عالم سے بعض رکھتا ہے یہ تن کروہ فصد ہوگیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی شم اللہ نے کی بشر پر پھی بھی نازل نہیں فرمایا۔ وہ ضد میں آکر سے بات کہہ گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت شریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود تھا نہوں سے بات کہہ گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت شریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود تھا نہوں نے بات کہہ گیا۔ اور الفاظ کے عموم سے توریت شریف کے نازل ہونے کی بھی نئی ہوگئی۔ اس کے ساتھی جوموجود تھا نہوں نے بات کہد کیا بات کہد ہا ہے۔ کیا موئی علیہ السلام پر بھی کچھنازل نہیں ہوا؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ نے کہ بات کہد ہا ہے۔ کیا موئی علیہ السلام پر بھی کچھنازل نہیں ہوا؟ اس نے پھر وہی اپنی بات دہرائی کہ اللہ نے کی بات کہد ہا ہے۔ کیا موئی علیہ السلام پر بھی جھنازل نہیں ہوا؟ اس نے بھر وہی اپنی بات دُہرائی کہ اللہ نے کہ مند بیس آکرانسان اپنی مسلمہ عقائم کو کھی ان کا نہیں مناز کہ بھی اور اپنی دین وایمان کا بھی منکر ہوجائے۔

بعض لوگ بہت ہی نظر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانے ہیں کین اللہ کی بطش شدیداور موا خذہ سے نہیں درتے۔ جوشِ غضب میں کفر سے باتیں کہ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَ مَا قَلَدُ رُوا اللّٰهُ حَقَّ قَدُرِ ہِ ( کہ انہوں فراللہ کی ذات وصفات کو ایسانہیں مانا جس طرح مانا تھا) اللہ کی ناراف می اور گرفت کا اندیشہ انہیں بالکل نہیں۔ یہ جانے ہوئے کہ اللہ نے کتا ہیں نازل فرمائی ہیں پھر بھی جرائت جا ہلانہ کر کے یہ کہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا ان لوگوں کی تردید میں فرمایا۔ قُلُ مَنُ اَنُوزَلَ الْکِتابَ الَّذِی جَآءَ بِهِ مُوسی نُورُدا وَ هُدی لِلنَّاسِ ( آپ فرماد ہے کہ ان ان می ان ان میں بطور استفہام تقریری اُن می لوگوں سے سوال فرمایا جو منکر ہور ہے تھے اور عناد میں یوں کہ گئے کہ اللہ نے کسی بشر پر پھے بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان سے سوال فرمایا جو منکر ہور ہے تھے اور عناد میں یوں کہ گئے کہ اللہ نے کسی بشر پر پھے بھی نازل نہیں فرمایا۔ ان سے سوال فرمایا کہ اب بیک تو تم یہ کہتے اور مانے رہ ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی سوال فرمایا کہ اب بیک تو تم یہ کہتے اور مانے رہ ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی سوال فرمایا کہ اب بیک تو تم یہ کہتے اور مانے رہ ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی موال فرمایا کہ اب بیک تو تم یہ کہتے اور مانے تر ہے ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی کا اللہ تک تو تم یہ کہتے اور مانے تر ہے ہوکہ اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل فرمائی

اوراب كهدر مع موكدالله في كسى بشرير كي كي كازل نبيل فرمايا كيابين اورحقيقت كاا تكارنبيل مي؟

ساتھ بی علاء یہود کے ایک بدترین کردار کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ تخصف کُونَ الحقی اللہ و کُنٹ فُونَ اَ اللہ و کُنٹی کُنٹی کہ وہ کا کہ اس کی جموعی کی کا بنانے کے مختلف اوراق میں رکھ چھوڑا ہے۔ جس میں سے کچھ فاہر کرتے ہواورا کثر کو چھپاتے ہو) جب ان کے عوام کچھ بات پو چھنے کے لئے آتے تھے تو صندوق وغیرہ میں ہاتھ ڈال کر کوئی سابھی ایک ورق نکال لیتے تھے اور سائل کے مطلب کے مطابق پڑھ کر سنادیتے تھے۔ تاکہ اس سے پھھ مال مل جائے نیز توریت شریف میں جو حضور اقد تر ہو گئے گئے کہ فتحت وصفت بیان کی گئی تھی جے وہ جانے تھا ہے عوام سے اسکو چھپاتے تھے۔ اور ان کی بحائے جھپاتے تھے۔ اور ان کی بحائے دوسراتھم بھی تے ہے۔ اور ان کی بحائے کے دوسراتھم بھی تھے۔ اور ان کی بحائے کے دوسراتھم بھی تے تھے۔ اور ان کی بحائے دوسراتھم بھی تھے۔ اور ان کی بحائے دوسراتھم بھی تے تھے۔ جسیا کہذا نیوں کے دیم کے بیان میں اسکی تفصیل گذر بھی ہے۔ (انو ار البیان ص ۹۰ جسم)

پرفرمایا وَعُلِمَتُ مُمَا لَمُ تَعُلَمُوا اَنْتُمُ وَلَا ابَانْتُکُمُ (اورتم کوده با تی بتائی گئیں جن کونتم جائے تھاور نہ تہارے باپ دادا جائے تھے) قُلِ اللهُ آپ فرماد بیخ اللہ نے نازل فرمائی اس کی تغییر میں اور ترکیب نحوی میں متعدد اقوال ہیں جوصا حب روح المعانی نے ذکر کئے ہیں اقربتری تغییر ہمارے نزدیک وہ ہے جوصا حب بیان القرآن نے اختیار کی۔وہ تحریفر افتیار کی۔وہ تو ترفر ماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جس توریت کی بیحالت ہے کہ اس کواقلاً تو تم مانے ہودوسرے بعجہ نور اور بلدی ہونے کے مانے کے قائل بھی ہے۔تیسرے ہروت تنہارے استعال میں ہے گواستعال شرم ناک ہے لیکن اسکی وجہ ہے گئی انکارتو نہیں رہی۔ چو تھے تہارے تی میں وہ بری نعت اور منت کی چیز ہے۔اس کی بدولت عالم بنے بیٹھے وجہ سے گئی کش انکارتو نہیں رہی۔ چو تھے تہارے تی میں وہ بری نعت اور منت کی چیز ہے۔اس کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو۔اس حیثیت سے بھی اس میں گئی کش انکار کی نہیں ۔ یہ بتلاؤ کہ اسکوکس نے نازل کیا ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سواکوئی جواب ند دیتے اسکے خود ہی جواب دینے کے لیئے حضور کو تھم ہے کہ (قُلِ اللهُ اُس کہ متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سواکوئی جواب ند دیتے اسکے خود ہی جواب دینے کے لیئے حضور کو تھم ہے کہ (قُلِ اللهُ اُس کہ کہ دینے کے الله تعالی نے کتا ہے نہ کورکونازل فرمایا ہے۔

فائدہ: رسول علی ایسے نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت پروہ دَورآئے گاجو بنی اسرائیل پرآیا تھا جو بنی اسرائیل نے کیا۔ یہ لوگ بھی وہ سب پچھ کریں گے (حذوالنعل بالنعل) (مشکوۃ المصابح ص، ۳) آپ کی اس پیشین گوئی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے مسلمان بنی اسرائیل کے طور طریقے اختیار کئے ہوئے ہیں اور بہت سے وہ لوگ جو خہب کی طرف منسوب ہیں ہیری مریدی کی گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اُن کا وہی کسب دنیا والا ڈھنگ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا۔خود ہیں ہیری مریدی کی گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اور ہمایت سے دُور اُرتاع سنجالے بیٹھے ہیں اور جاری کے مواسب نرے کے گدیاں سنجالے بیٹھے ہیں اور جاری کے مجاور سنے ہوئے ہیں۔
قروں کے مجاور سنے ہوئے ہیں۔

جود نیا کے طلب گاروں پیروں کا حال ہے وہی جھوٹے مدعیان علم کا طریقہ ہے جنہیں جاہ و مال کی طلب ہے۔ایسے
لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بچے مسئلہ بتانے سے گریز کرتے ہیں تا کہ عوام ہم سے نہ کٹ جا کیں۔اہل حق سے مناظرہ
کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اوراپنے باطل دعوے کو باطل بچھتے ہوئے جت بازی کرتے رہتے ہیں اور قرآن وحدیث
سے اپنے مطلب کے موافق تح یف کر کے استدلال کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک مدی علم نے آنخضرت سرور عالم علی کے
فضیلت ٹابت کرنے کے لیے بھرے جمع میں کہ دیا کہ قرآن مجید میں آلآ اِللہ اللہ نہیں ہے۔

اس پرایک حافظ صاحب اُٹھ کرچل دیے تو آٹی ہے کہ لگا کددیکھووہ چلاوہ ابی ا حافظ صاحب موصوف نے کہا کہ میں اسلئے جارہا ہوں کہ تو نے غلط بیانی کی ہے کہ قرآن مجید میں لا اللہ الااللہ نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔
مقرر کہنے لگا کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے کہا قرآن مجید لاؤتو میں نکال کر بتاوں قرآن مجید لایا گیا۔ حافظ صاحب نے نکال کر دکھا دیا (سورہ صافات رکوع ۲) اور سورہ محدرکوع ۲ میں لا الہ الا اللہ موجود ہے جب قرآن مجید میں نکال کر دکھا دیا (سورہ صافات رکوع ۲) اور سورہ محدرکوع ۲ میں لا الہ الا اللہ موجود ہے جب قرآن مجید میں نکال کر دکھا دیا تو مقرر کہنے لگا کہ بیوہ ہوں کا قرآن ہے۔ ان لوگوں نے اپنی پاس سے لکھ دیا ہوگا۔
اپنی بات کی جی میں ایسی جمارت کرنا بالکل اس طرح کی بے باکی ہے جیسے ما لک بن صیف یہودی نے فسانیت کی وجہ سے یوں کہ دیا کہ اللہ دیا کہ اللہ میں فرمایا۔

روائض میں توبہ بات بہت ہی زیادہ روائی پذیر ہے کہ خود سے جواپنادین تراش لیا ہے اس کے مقابلے میں احادیث شریفہ کی تصریحات کوتو کیا مانتے۔ قرآن مجید کے صریح اعلانات کے منکر ہیں۔ اپنی بات رکھنے کے لیے قرآن کی تحریف کے قائل ہو گئے۔ اللہ تعالی شانۂ نے سور ہ تو بیس سابقین مہاجرین اولین اور اُن کے متبعین بالاحسان کے لیے جو دَ ضِسی اللہ مُ عَنْهُمُ وَ دَصُو ُ اعَنْهُ کا اعلان فرمادیا۔ یولوگ اس سے راضی نہیں اور مہاجرین وانصار کو کافر کہتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیا ہے بیش کی جاتی ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدح وستائش ہے تو کہد سے ہیں کہ قرآن مجید میں تر بیف ہوئی ہے بلک اس سے آگے بڑھ کر یوں کہد ہے ہیں کہ اللہ تعالی سے بدا ہوگیا تھا یعنی اللہ تعالی کو پیت

نہ تھا کہ بیاوگ بعد میں کا فرہوجا نیں کے (العیاذ باللہ)

کیسی ڈھٹائی اورہٹ دھری ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت کرنے کو تیار ہیں۔لیکن اپنی خودتر اشیدہ بات کوغلط کہنے کو تیار نہیں۔ جتنے بھی گراہ فرقے گذرے ہیں یااب موجود ہیں سب کا یہی حال ہے۔

## وَهَا لَا لَتُكِ ٱنْزَلْنَهُ مُلِاكَةُ مُصِدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْدِ وَلِمُّنْذِ دَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ

اور یک تب ہے جوہم نے نازل کی ہے بوی برکت والی ہائے ہے کہا کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکم آپ مکدوالوں کو اور اس کے آس پاس سکد ہے والوں کوڈرا کیں۔ اور جولوگ

### يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْعَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ٩

آخرت کایقین رکھتے ہیں اس پرایمان لاتے ہیں اوروہ اپی نماز کی پابندی کرتے ہیں

## قرآن مجیرمبارک کتاب ہے سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے

قسف مدون یہ دنے یہ جو کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اس سے قرآن مجید کا اٹکار بھی لازم آگیا۔ لہذا قرآن مجید کے نازل فرمانے کا مصل ہی تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن مجید کی دوصفات بیان فرمائیں اوّل میہ کہ مبارک ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی دوسری کتابوں کی تقید لیّ کرنے والا ہے۔

صَاحب روح المعانى بي كاس ٢٢١ مُبَارَك كَ تَعْير كرت موع لَص بيناى كثير الفائدة والنفع لا شتماله على منافع الدارين وعلوم الاوّلين والأخوين لين بيكتاب بهت زياده فا كده والى بهاسك كواس بين دونول جمان كيمنافع بين اوراد لين اورآخرين كعلوم بين -

قرآن مجید کی دوسری صفت سے بیان کی کہ اس سے پہلے جواللہ کی کتابیں ہیں اُن سب کی تقدیق کرنے والا ہے'اس میں یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ اس کتاب سے مخرف نہ ہوں جو کتاب تمہارے پاس ہے سے کتاب اس کے معارض نہیں ہے بلکہ اس کی تقعدیق کرتی ہے۔

توریت شریف پر بھی ایمان لا دَاوراس کتاب پر بھی۔ پھر فر مایا وَلِتُنْدِرَ أُمْ الْقُوری وَمَنْ حَوْلَهَا آورتا که آپ ڈرائیں ائم القری کے رہے دالوں کواور جواس کے آس پاس کے رہے دالے ہیں۔ اُمّ القریٰ مکم معظمہ کا ایک نام ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں چونکہ آس پاس کی بستیوں میں یہ بڑی بستی تھی اورا پی ضرورتوں کے لئے لوگ یہاں آتے جاتے تھے۔ اس لئے اس کوام القریٰ (بستیوں کی ماں) کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا مقعد نزول بیان فر مایا اور وہ یہ کہ اس کے ذریعہ اہل مکہ اور دیاں کی آس پاس کی بستیوں کوئی کی دعوت دی جائے اور مخالفت تی سے ڈرایا جائے۔

لفظ وَمَنُ حَوْلَهَا کامعدال مکرمدے آس پاس کی بستیاں ہیں۔اوربعض حضرات نے پوری دنیا مراد لی ہے۔
کیونکہ رسول اللہ علیہ کی بعثت تمام جنات اور انسانوں کے لئے ہے۔ای لئے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا۔

الله تعالیٰ پرافتر اءکر نیوالوں اور نبوت کے جھوٹے دعو بداروں سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا؟

انوار البيان جلاا

١٥٥ سَأْنُولُ مِثْلُ مَا أَنُولَ اللهُ كَاتْسِر كرت بوت كَلِيع بيل اى من ادعى انه يعارض مَا جاء من عند الله من الوحى لين اس سے بر مركون ظالم بوگاجوبيدعوے كرے كماللدنے جو كھودى بيجى ہے بي اس كامعارضه كرول گا اورأس جيسي عيارت بنالول گا۔

علاء فرمایا ہے کہ بیآ یت مسلم کا اب کے بارے من تازل ہوئی جس نے رسول الله علاق کے زمانہ ی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یے خص تک بندی کے طور پر کھے جملے بنالیتا تھا اور کھے شعبدہ بازی بھی کر لیتا تھا جب او گول کے سامنے قرآن مجيد كاچين آيا كماس جيسي ايك سورت بناكرلاؤتواس پعض لوگول في جهالت سے كھ جملے بنائے تھے ليكن خودى آيس مين ان كونا قابل معارضة سليم كرلياتها\_

مسلمہ كذاب نے بھى كھ جملے بنائے تھے وہ بھى ايسے ہى جاہلانداوراحقاند تھے۔قرآن مجيد كے مقابلہ مل ند كوئى لاسكا باورندلا سكے كابعض لوكر ل كو قائد بنے اورمشہور ہونے اورعوام الناس كوا پنا معتقد بنانے كاشوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں نے خاتم النمین علقہ کے بعد نبوت کے دعوے کئے۔آپ کے بعد جتنے بھے مرعیان نبوت گذرے ہیں سب ذکیل وخوار ہوئے بعض لوگوں نے سے موفود ہونے کا اور کسی نے مہدی بننے کا دعویٰ کیا۔ جموع کا سہارا کہاں تك ليا جاسكتا ب\_اس طرح كسب لوك ذليل موكرنا پيدمو محق

كافرول كى ذلت موت كے وقت: جموئے معيان نبوت كوسب سے برا ظالم بتانے كے بعد ظالموں كى وْلت اور بدحال اورموت كونت كَي تكليف كاتذكر وفرما ياوَلَوْ تَراى إذِ الظُّلِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَآئِكَةُ بَا سِطُوا اَيْدِيْهِمْ اَخُرِجُواۤ اَنفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجُزَوُنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيُرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنُ اللهِ مَسْنَكْبُونَ (اورا كرتود كيماس موقع كوجب كمظالم موت كاختيول يس بول كاورفر شية اينهاته چھیلائے ہوئے کہدرہ ہوں کے کہ نکالوائی جانوں کو۔ آج تم کواس کے بدلہ ذات کاعذاب دیا جائے گا کہتم اللہ کے ذمدوه بات لگاتے سے جوناحی تھی اورتم اسکی آیات کے قول کرنے سے کبر کرتے تھے)

لینی آیات قبول کرنے کواین شان کے خلاف مجھتے تھے۔اور تہمارے نفوں کو آیات کے قبول کرنے میں عاراور ذلت محسوس ہوتی تھی اورتم سیجھتے تھے کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھکنا ہماری خودداری کے خلاف ہے۔جس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایااور بیکہا کہ اللہ نے کوئی چیز تازل نہیں فرمائی اورجس نے اللہ کے کلام کامعارضہ اور مقابلہ کرنے کی بات کہی اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیاان لوگوں کا بیسب عمل دنیاوی برائی اور جاہ واقتد ارحاصل کرنے اور حاصل شدہ قیادت اور پیشوائی اور بردائی کی حفاظت کے لئے تھاان کے لئے ذلت کاعذاب نے جوموت کے وقت سے شروع ہوگا۔

كافرول كوموت كووت جوعذاب بوتاب الكاذكرسورة محمض بعى فرماياب ارشادفرماياف كيف إذا مَوَفَّتهُمُ الْمَلْآئِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ (لي كيا حال موكاجب فرشة ان كي جانين تكال رج مول كاررج

موں گےان کے چروں اور پشتوں کو)

موت کے وقت جو کافروں کو عذاب ہوتا ہے اس کی تفصیلات احادیث شریفہ بی وارد ہوئی ہیں حضرت براء بن عازب کے سے روایت ہے جب کافر کے دنیا ہے جانے کا اور آخرت کی طرف جینی کا وقت ہوتا ہے قواس وقت آسان سے ساہ چروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کروہاں تک پیٹے جاتے ہیں جہاں تک نظر چینی ہے۔ چر ملک الموت تشریف لاتے ہیں وہ اس کے سرکے پاس پیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے خبیث جان! تو نگل اللہ کی نارائسکی کی طرف وہ روح اس کے ہم میں متفرق ہوجاتی ہے ( ایسی جم میں اوھرا دھر چر تی ہے کہ کیکھ کی نارائسکی کی طرف وہ روح اس کے جم میں متفرق ہوجاتی ہے ( ایسی جم میں اوھرا دھر چر تی پیٹی ہو کہ کیکھ کی نارائسکی کی طرف وہ روح اس کے جس میں متفرق ہوجاتی ہے ( ایسی جم میں اوھرا دھر چر تی پیٹی ہوا اُوں آخر پیٹی اُلہ ہوا اُوں آخر پیٹی ہواں ہواں کو اس طرح نکا لیے ہیں ہو وہ رہ سے نیا ہوا اُوں آخر پیٹی اس موجود ہوتے ہیں وہ پلکہ جھیلئے کے برابر ذرائ دریے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے ان کے ہاتھ سے لیکران ٹاٹوں میں رکھور سے اس کی موجود ہوتے ہیں جو ساتھ کیکر آئے تھے اور اس روح سے ایک بدیون گئی ہو جیسے نے ہیں فرشتوں کی جس جماعت بر بھی گذرتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں بیکون خبیث روح کو ملک الموت نکال اِس جائی گاراجا تا تھا جواب دیتے ہیں کو روح نیا میں پکا کاراجا تا تھا جواب دیتے ہیں تو وہ وہ دیا تاس کے بعدر رسول اللہ عظام نے نے دور ذیا میں کہا تھی کہ اس کی کورواز وہ کھلواتے ہیں تو وہ درواز وہ کی کی درواز وہ کھلواتے ہیں تو وہ درواز وہ کی کورواز وہ کورواز وہ کھلوں کے درواز کورواز وہ کورواز کی کھلوں کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کی کھلوں کی کی کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کورواز کی کورواز کی کھلوں کورواز کورواز

لَا تُمفَّتُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْحَيَاطِ - (نہيں كھولے جائيں گان كے ان كے دروازے اورنيس داخل ہوں گے جنت ميں يہاں تك كداونٹ سوئى كنا كہ ميں داخل ہوجائے) اونٹ سوئى كنا كہ ميں داخل نہيں ہوسكتا ليذاكا فرجى جنت ميں داخل نہيں ہوسكتے۔

یہ حدیث طویل ہے جس میں اس کے بعد عذا ب قبر کا ذکر ہے۔ جو مظلو قالمصابی ص ۱۳۲ پر بحوالہ منداحمد فدکور ہے۔

پوری حدیث ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ اعراف کی فدکورہ بالا آیت کے ذیل میں تکھیں گے معلوم ہو گیا کہ کا فرکا عذا ب
موت کے وقت سے شروع ہوجا تا ہے اور پھر قبر میں بھی عذا ب ہے۔ حشر میں بھی ہے اور اس کے بعد دوز خ میں بھی ہے
جو دائی ہے کا فر کے عذا ب کی ابتداء تو موت کے وقت سے ہی ہوگی اور اس کی انتہائییں ہے۔ ابدالا باد ہمیشہ ہمیشہ عذا بہی میں رہے گا۔ فربت اللہ علی الایمان و اماتنا عَلَی الله الله الله علی الایمان و اماتنا عَلَی الله الله الله علی الایمان و اماتنا عَلَی الله الله علی الایمان و اماتنا عَلَی الله الله علی الایمان علی علی عذا ب ہی میں ایس بی ایس بی اس میں قیامت کے دن مرا یک علی مت کے دن ہرا یک علی میں میں قیامت کے دن کی حاضری کی حالت بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا (کہتم ہمارے یاس عبدا آئے ہو) اور ہرا یک اپنے قبلے سے اور احباب و کی حاضری کی حالت بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا (کہتم ہمارے یاس عبدا آئے ہو) اور ہرا یک اپنے قبلے سے اور احباب و

اصحاب سے اور ہر جماعت سے علیحدہ ہوکر بالکل عمبا حاضر ہوگا۔ سورہ مریم ش فر مایا کَفَدْ آخصنہ ہُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَکُلَّهُمْ

اَتِیْسِهِ یَوْمُ الْقِیلَمَةِ فَوْدًا (بیشک اُس نے سب کو تارکر دکھا ہے اور ہرایک اس کے پاس عمبا آئے گا) دنیا ش جما ہے قبیلوں جماعتوں لشکروں اور قوموں اور برادر یوں پر مجروسہ کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اور کفر و شرک و معاصی پر آپس ش ایک دوسر ہے کی مدد کرتے ہیں ان کے آپس کے بیتعلقات تم ہوجا کیں گے۔ اور دہاں کوئی کی کان ہوگا۔ (الله الْمُتَقُونُ)

دوسر ہے کی مدد کرتے ہیں ان کے آپس کے بیتعلقات تم ہوجا کیں گے۔ اور دہاں کوئی کی کان ہوگا۔ (الله الْمُتَقُونُ)

کون مال کے مَا خَلَفَ نَا کُونُہُ اللّٰ مَا قُلْ مَا قُلْ مَا قُلْ اللّٰ اللّٰ ہوگا۔ کون ا

پر فرمایا کی مَا خَلَفُ نَکُمُ اَوَّلَ مَرَّةِ (لِینی جیے ہم نے آم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس حالت میں قیامت کے دن آم اس آدگے۔) حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن تم اس حال میں جمع کے جاد کے کہ تن پر کپڑے نہ ہوں گے اور سب بختند ہوں گے اس کے بعد آپ نے سور ہ انبیاء کی یہ آیت حال میں جمانی کے خوا میں کہ اس کے بعد آپ نے سور ہ انبیاء کی یہ آئی میں اس کے مطابق واللہ میں کہ فرمایا کہ سب سے پہلے طرح ہم لوٹا کی گے۔ ہمارے ذمتہ یہ وعدہ ہے بیٹ کے ہماس کے مطابق کرنے والے ہیں) پھر فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیدالسلام کو کپڑے پہنائے جاکیں گے۔ (رواہ البخاری ج میں ۲۹ سے)

سب مال ودلت دنیابی میں چھوڑ گئے: پر فرمایا وَتَو کُتُهُمْ مَّا حَوَّ لَنکُمْ وَرَآءَ ظُهُوْدِ کُمُ (اورتم نے اپ یچھے چھوڑ دیا جو کھی میں جھوٹ کیا) او پر یہ تایا کہ دنیا میں جو جماعت اور قبیلوں پر بھر وسہ ہوتا ہے اور جو جماعتیں اپنی مدد کے لئے بنائی جاتی ہیں اور جاہ واقترار کے لئے اپنے مانے والے بنائے جاتے ہیں یہ سب پھھ آخرت میں کام دینے والے نیس کے والے نیس کیس کے والے نیس ک

اب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تہمیں جو کچھ (مال ودولت آل واولا ذحتم وخَدم) عنایت فرمایا تھاتم وہ سب دُنیا ہی میں چھوڑ کرآ گئے۔ دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں ایک کے دس بناتے ہیں۔ تھوڑ ہے مال کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال میں آخرت کا حصدر کھتے ہوں۔ اور مال کے شرعی حقوق ادا کرتے ہوں۔ عمومًا مال ہی کومقصود بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے مرتبے ہیں اور اُس کے لیے جیتے ہیں کماتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں کمانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کا مال آخرت میں وہال ہوگا۔

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے ارشادفر مایا کہ دنیااس کا گھر ہے جس کا کوئی گھرنہیں اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔اور دنیا کے لیے وہ مخض جمع کرتا ہے جس کوعقل نہیں (رواہ احمد والبہ علی فی شعب الایمان کمافی المشکلا قاص ۱۳۳۳)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا مرجاتا ہے تو فرشتے آپس میں بوچھتے ہیں (کہا پنے مال اور اعمال سے )کیالیکرآیا جواس نے آگے بھیجا تھا اور دُنیا کے لوگ یہ بوچھتے ياره عددة انعام

ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ (رواہ البہ تقی فی شعب الایمائنا فی المشکوۃ ص ۴۵٪) حضرت انس رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور اقدى صلى الله علي في ارشاد فرمايا كه قيامت كدن انسان كواس حالت من لايا جائيًا كه كوياده بميز كابي بهاران الله تعالى كے سامنے كھڑاكرديا جائيگااس سے الله تعالى كاسوال ہوگا كه يس نے تجفيے مال عطاكيا۔ اور تجھ يرانعام كياسوتونے كياكيا؟ وه جواب ديگا كدا \_رب! من في اسے جمع كيا اور خوب برد هايا اور جتنا تھا اس سے خوب زياده كر كے چھوڑ آيا۔ مجھوالی بھیج دیجئے میں سبآپ کے پاس لیکرآ تا ہوں۔

الله جل شانهٔ كاارشاد موكاكه مجصوه وكهاجوتون يهلي سے يهال بعيجاتها بحروبي عرض كريكا كه يس في جمع كيااورأس برد صايا اور جتنا تھااس سے زیادہ کر کے چھوڑ آیالہذا مجھے واپس بھیج دیجئے میں سب آپ کے یاس کیکر آ جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بیابیا شخص نكلے كاجس نے كوئى بھى خىزىيں جيجى موگى البذااس كودوزخ كى طرف بھيج ديا جائے گا۔ (رداه التر فدى كمانى المشكلة وس ١٩٨٨)

پرفر ماياوَمَا نَرى مَعَكُمُ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُو كَاءُ (بَمْ بيس ديور بيس بيس بهار ان سفارشيول كوجن كى نسبت تم دعوى كرتے تھے كدوہ تمہارے معاملہ من شريك بين ) لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَصَلَّ عَنَكُمُ مَّا كُنتُم تَزُعُمُونَ ٥ (البقة تمهاراآ بس كاتعلق منقطع بوكيااورجوتم دعوے كياكرتے تقودة أئے كئے بوك )

قیامت کے دن اہل دنیا کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔اور جن لوگوں کے بارے میں جھوٹا خیال تھا کہ پیر ہماری سفارش کریں گےان سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گاوہ سب ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کرینگے اور اسوقت علانہ طور پر واضح بوجائيكا كه حفرات انبياءكرام عليهم السلام كي تعليمات كے خلاف جوعقا ئد تتے اور خودساخته خيالات سب باطل تتے۔

إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ الْحَتِ وَالتَّوْيُ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّةِ وَهُغُرِجُ الْمِيَّةِ مِنَ الْحَيُّ ذَٰكِمُ اللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ٩ ب شک الله دانوں اور گھلیوں کا بھاڑنے والا ہے اور نکالتا ہے زندہ کوئر دہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کوزندہ سے بیاللہ ہے بھرتم کہاں اُلٹے چلے جارہے ہو۔ فَالِقُ الْحِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْيُلِ سَكَنّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْنِ يُرُالْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ ﴿ وَهُو الَّذِي مع فرنے والا سے کا دواس نے بتایاں کو آرام کی چڑاوراس نے جا غداور مورج کوایک خاص حساب سے رکھا نے مقرر کر ہے ہی جو خالر ڵؘۘػڴؙۄ۬ٳڷۼؙٷؚ۫ڡڔڸؾۿؾ۫ڰؙۏٳۑۿٵڣۣٛڟؙڵؠؙؾؚٵڵڹڗۣۅٲڵ۪۫ۼؘڔۣ۫ٷۮۏڝۜڶؽٵٳڒٝؠڸؾؚڸؚڡٞۏ۫ڡؚڔؾڠڷؠؙۏٛؽ®ۅۿ۫ۅٳڷۘۘۘڒؽؖ لتے سل مل کے پیدا فر الما تاکیم ان کے ذریع شطی معدم یا گیا تھ جرائے ہوئے کہ اس کی ان کوئل کے لئے جو جانے بیر مداوہ ملیا ہے نْهُٱكْنُومِّرْ، نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَنْشَتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قُلْ فَصَلْنَا الْأَبِي لِقَوْمِ يَفْقَهُوْنَ®وهُوَ الَّذِيْ وقتد بنك بنهم فالناول ك ليم آيات كوكول كريان كردى بن جوجي بن ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرُجْنَايِمِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرُجْنَامِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَّلِكِ، وَ ئے آسان سے پانی اٹاما گھرہم نے اس کے ذرایعہ برحم کی اُکٹے والی چنے ہیں اُگلیس پھر جم اول کا اور اور اور اور اور

مِنَ الْمُعْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَاكَ دَانِيكُ وَجَنْتِ مِنَ اعْنَابِ وَالرَّيْوُنَ وَالرُّمَانَ مُشْكِيهًا وَغَيْر

مُتَعَالِهِ أَنظُرُوا إِلَى مُرْهَ إِذَا اَكْمُرُ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُو لَانْتِ لِقَوْمِ يُغْمِنُونَ ٥

جو ملت جلے فیس ہیں اسکے جلوں کیلرف د کھ اداور اس کے بیکنی طرف بوٹک اس شن انثانیاں ہیں اُن اوگوں کے لئے جوایمان الا کی

#### مظامر قدرت الهيد اور دلائل توحيد

قتضعه بين : اسعالم بين الله شائد ك جوتقر فات بين ان آيات بين ان بين يبعض تقرفات كا تذكره فرمايا به اورالله تعالى كى جوبندول بنعتين بين ان بين سي بعض يا دولا فى بين ان سب بين الله تعالى كى وهدا نيت كى نشانيال بهى بين اقل قوية فرمايا كه الله تعالى دنول اور تفليول كو چاژ ديتا بوراسا دانه اور چوثى ك تفلى بوتى به جب الله تعالى كومنظور بوتا به كه كوكى دانه تخ بن جائي جس سي بين كودي تكل آئين تو الله تعالى كى قدرت سه وه دانه تهد جاتا باس بين ودانكل آئا بين تو الله تعالى كى قدرت سه وه دانه جهد جاتا باس

ای طرح جب سی کھی ہے کوئی درخت نکالنا منظور ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے تھم سے وہ سی کھی بیٹ جاتی ہے اور اس سے برے درخت نکل آتے ہیں۔ بن کے پہلوں سے دمین پر اپنے والے مستنفید اور منتقع ہوتے ہیں۔

پر فرمایا أی نحور مج المحقی مِنَ الْمَیّتِ کدوه زنده کومُر وه سے نگالنا ہے وَهُ خُورِ مج الْمَیّتِ مِنَ الْحَیّ اوروه مرده کو زنده سے نگالنا ہے و هُ خُورِ مج الْمَیّتِ مِنَ الْحَیّ اوروه مرده کو زنده سے نگا لئے والا ہے۔ ان دونوں باتوں کی تشریح میں جو فناف اتوال جیں ان کا ذکر سوره آل عمران کے دکوع نبر سامی گذر چکا ہے۔ (۱) اس کی ایک بہت زیادہ معروف مثال بیہ کرزندہ جانور سے الله انکلنا ہے جو بے جان ہوتا ہے۔ درختوں سے خشک دانے لکانا اور دانوں سے ہرے جرے درختوں کا وجود میں آجانا ہے کی زندہ کومیت سے اور میت کوزندہ سے نکا لئے کا مصدات ہے۔

بِمرفِر ما ذلِكُمُ اللهُ فَانِّى تُو فَكُونَ (بيقادر مطلق الله بسوم كها ألفُ بُعرب جارب مو) اس كاعبادت كوچهوژكر شرك ميس كيول مُجتلا مو-

پرفرمایا فالے اُلاصبات (الله مُح کا پھاڑنے والا ہے) اس کی مثیت اور ارادہ سے رات کی تاریکی چلی جاتی ہے روثن پھٹی ہے جس سے معود ار ہو جاتی ہے وَ جَعَلَ اللّیٰ لَ سَکُنا (اور اس نے رات کوآ رام کی چیز بنایا) دن میں کام کاج کرنے والے محت کو شنے والے تھے مائد رات کوآ رام کرتے ہیں۔ نیند تو دن کوآ جاتی ہے کین رات کی نیند میں جو آرام ہے اور تھکن اُتر نے کا جوفطری انتظام ہے وہ دن کی نیند میں ہے دن بھر میں زیادہ سو بھی نہیں سکتے۔ کام کاج اور

كاروبارك نقاض بعض مرتبه آنكه كلنه بحى نبيل دية آنكه لك بحى كى توكاروباركا بجوم جود ماغ پرسوار بوتا بوه باربار جكا ديتا بـ-

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَاناً (اورالله تعالى نے جا نداور سورج کوایک فاص حماب سے مخرفر مادیا)ان کی گردش سے دات دن اور ہفتے اور مہینے بنتے چلے جاتے ہیں۔ جن سے عبادات کے اوقات اور معاملات کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔ جعد کا دن کب ہے دمفیان المبارک کب آئیگا جج کی تاریخ میں کیا دیر ہے۔ جو پھی کسی سے قرض لیا ہے اس کی اوائیگی میں کتنی مذت ہے ان سب امور کا جواب جا نداور سورج کی گردش سے معلوم ہوتار ہتا ہے۔

ذلک تفدین الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (بیمقررفرماتا ہالی دات پاک اجوعزیز یعنی عالب ہادوطیم ایعی پوری طرح سے جائے والا ہے) پرفرمایا وَ هُو الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النَّجُومُ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اورالله وہ ہے جانے والا ہے) پرفرمایا وَ هُو الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ النَّجُومُ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِی ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (اورالله وہ ہے جس نے تمہاے لئے ستاروں کو پیدافر مایا تاکہ تم ان کے دراجہ راہ پاؤ۔ دشکی کی تاریکیوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں است کو جب سفر میں ہوتے ہواور داستہ بھول جاتے ہو۔ یاسمندر میں ہواور راستہ بھول جا کو ستاروں کی طرف و کھر پیت چالیتے ہو۔ کہ شرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے پھرا پنا ای علم کی روشی میں آ جی بوجے ہواور سے پاکرمنزل مقصود کو پینے جاتے ہو۔

قَدْ فَصَّلْنَا الْالْبِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (بِحَكَ بم فِنْ الله الله الله الله وكول كے ليے جوجانے بن )جو آيات مُكوره كو يحت بين اور آيات كورديد مين فوركرتے بين \_

مُسْتَقَوِّ سے باپ کی پُشت اور مُسْتَوُدَ ع سے مال کارتم مراد ہے بابوں کی پُشیں تو اصل مُستقر لیمی تھیرنے کی جگہیں بیں کیونکہ مادہ منوبیو ہال اور کہیں سے نہیں آیا۔اور ماؤں کے رحموں کو مُسْتَ وْ دَع فر مایا کیونکہ ان میں نطفہ مرد کی طرف سے آتا ہے اور چھھدت کے لیے بطورود لیت وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔

بعض مفسرین مُستقر اورمستودع کے وہ معنی لکھے ہیں جیہا ہم نے ابھی بیان کے لیکن حطرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے انہوں نے فر مایا کہ مُستو دع ہے باپ کی پُشت اور مشتقر سے ماں کارتم مراد ہے۔رحم مادر کو مشتقر کہنا تو اس اعتبار سے بحد آتا ہے کہ رحم میں نطفہ داخل ہونے کے بعد وہاں تھبر جاتا ہے اور مختلف اُ دوار سے گذر کر

انسانی صورت میں باہر آ جاتا ہے لیکن باپ کی پُشت کو جومستودع فرمایا لینی ود بعت رکھنے کی جگد۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی جے کس ۱۳۳ فرماتے ہیں کہ اس کی تقریراس طرح ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہیم میثاق میں حضرت آ دم التطنیخ کی پشت سے ساری ذرّیت کو تکالاتھا اور پھر عہد اکسٹ بِرَبِیٹی کے بعدان کو واپس کردیا تھا تو گویا ان کا واپس کرنا ایک طرح ود بعت رکھنا ہوا۔ اللہ تعالی جب جا ہے گااس ود بعت کو واپس نکال لے گا۔

مُسْتَقُرُ ومُستَودع كَيْ تَيْرِي تَفْيِر يوں كَا تَيْ بِهِ كُمُسْتَرُ سِيزَيْن رِيَهُمِ بَااور بهنام اد بِاور ستودع سے قبر مراد بِينْير بھی الفاظ قرآن سے بدینیں۔ قَدْ فَصَّلُنَا الْایْتِ لِقَوْم یَفْقَهُونَ (کَیْجَشِق ہم نے آیات بیان کی بیں ان لوگوں کے لئے جیجے جی )

صاحبروح المعانى لكھے ہيں نجوم كِتذكره شي يَعْلَمُونَ فرمايا اور انْشَاكُمْ مِّنُ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ كَا تذكره فرما كرآ خريس لِقَوْمٍ يَقْفَهُونَ فرمايا - كيونكفس واحده سے پيدافرمانا اور پيدا ہونے والوں كاحوال مختلفه ش تصرف فرمانا نياده ليف اورد قبق ہے ۔

پر فرمایاوَهُو الَّلِهُ اَنْوَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ (اورالله والي عن السَّمَآءِ مَآءَ (اورالله والي عن السَ عَلَى الله الله الله عن الله على الله عن الله على الله عن الله على الله عن الله عن

وجعانا الله شركاء الحق وخلقه وخرقوا له بنين وبنو بغير على سبنا و تعلى عقا المان والله والله والله والمحارة والمن والمحدود والمرد والمر

## اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فر مایا وہ معبود برحق ہے اولا دہونااس کے لئے عیب ہے

قضممين: او پرالله تعالی شاخ کی الو میت اور خالقیت پردلائل قائم کئے ہیں اب ان آیات ہیں شرکین کی بدا عقادی کی تر دید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو لینی شیاطین کو الله کا شریک قرار دے رکھا ہے جنات کے اور شیاطین کی الله عت کرنے گئے جیسی الله تعالی کی اطاعت شیاطین کے توجہ دلانے سے بتوں کی عبادت کرنے گئے اور شیاطین کی الی اطاعت کرنے گئے جیسی الله تعالی کی اطاعت کی جاتی ہے نیز شیاطین مشرکین کے پاس بری بری صور توں میں آتے ہیں اور ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے ہیں لہذا کی جاتی ہے خیال سے آئی تصویریں اور مجسے بنا لیتے ہیں اور پھران کی ہوجا کرتے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عبال سے اس آیت کے بارے بیل نقل فرمایا ہے کہ بیان زندیقوں کے بارے بیل نازل ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور جیوانوں کو پیدا کیا اور ابلیس نے درندے اور سانپ پچھوا ورشر ور پیدا کئے۔ لہذا جن سے ابلیس اور اس کے اتباع مراد ہیں بیقول اختیار کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن احقر کے نزدیک جنات کی عبادت بالمعنیٰ المعروف مرادلی جائے تو بیزیادہ اقرب ہے جیسا کہ او پرعرض کیا گیا۔

سورہ جن میں فرمایا وَآنَهٔ کَانَ دِ جَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْ دُوْنَ بِدِ جَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَوَا دُوْهُمُ دَهَفًا مَثر کین کی یہ کسی جہالت اور حماقت ہے کہ پیدا تو کیا اللہ نے اور الوہیت میں دوسروں کوشریک کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جواللہ کے ساتھ کرنا چاہئے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ خَلَقَهُمُ کی ضمیر منصوب جن کی طرف رائع ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنات کو کیسے اللہ کا شریک تھرایا حالانکہ ان جنات کو کیسے اللہ کا شریک تھرایا حالانکہ ان جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا

وَحَوَ قُوا لَهُ مَنِيْنَ وَمَنْتِ مَ بِعَيْرِ عِلْمٍ طَ كَالْ الوَّولَ فَ الله كَلِيَّ لَكُمْ لِحَ بِيْ اور يبْيال نصاري فَ توعيسي عليه السلام كوالله كا يبْيان بنا يا الله كالله كالله كوالله كالله كالله

مشرکین کے عقائد شرکیہ اور اللہ تعالی کے لئے اولا دیجویز کرنے والوں کی تردید فرماتے ہوئے مزید فرمایا بَسدِیسُٹُ السَّمنُونِ وَالْاَرُضِ کَماللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا بِمثال پیدا فرمانے والا ہے اس نے عالم سفی اور عالم علوی کو پیدا فرمایا۔ آسان وزمین کا مادہ پیدا فرمایا اور آسان کوسات طبق بنا دیا اور زمین کو پھیلا دیا۔ ایسے خالق اور بے مثال صافح اور مُبدع کو اولا دکی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ اولا دکی ضرورت مدد کے لئے ہوتی ہے۔ آسان وزمین کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سورہ سیامی فرمایا۔

پرفر مایا ذار کے ماللہ رَبُ کے مُلَ الله اِلله اِلله اِلله مُو حَالِق کُلِ شَیْ ءِ فَا عُبُدُوهُ (بیاللہ تمہارارب ہاس کے سواکوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہالہ اتم اسکی عبادت کرو) ان صفات جلیلہ سے جو ذات متصف ہو وہی لائق عبادت ہے گھروہ کیسے شریک الوہیت ہو سکتے ہیں۔

وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَىٰ ءٍ وَّكِيْلُ (اورالله تعالى برچز كائلبان ب) تمام چرزوں ميں جيسے چاہتا ہے تصرف فرما تا ہائے تصرف فرما تا ہائے تصرف فرما نے كاسكو پورا پورا اختيار ہے۔ پھر پيڭلوق كيے عبادت كى متحق ہو كتى ہے؟ جو ہر چيز كا خالق ہاور ہر چيز ميں تصرف فرمانے والا ہے صرف و بى عبادت كے لائق ہاوراس كے علاوہ كوئى بھى ان صفات سے متصف نہيں اور لائق عبادت نہيں۔

پر فرمایا کا تُدُدِ کُهُ الاَبُصَارُ وَهُوَ یُدُرِکُ الاَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطیْفُ الْخَبیُورُ (آ تکھیں اس کا اعاطفہ یس کرتیں وہ سب نگاہوں کو محیط ہاور وہ لطیف ہے باخر ہے ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک خاص صفت بیان فرمائی اور وہ یہ کہ نگاہیں اس کا اعاطفہ یس کرسکتیں اور وہ نگاہوں کا اعاطفر ما تا ہے اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں دنیا میں اسکونییں دیکھا جا سکونییں دیکھا جا سکونییں دیکھا جا سکونیوں دیکھا جا اسلام نے دیدار اللی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کئی تر اپنی فرمادیا۔ (کرتم مجھے نہیں دیکھ سکو گے) وہ نگاہوں کو بھی دیکھا ہے اور نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں وہ ان کو بھی دیکھا ہے۔ اور جو چیزیں مسکو گے کہ وہ نگاہوں کو بھی اس کا علم محیط ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیا مہیں فرمایا وُجُورُہ یُورُ مَنِیدُ نِسْنَ ہِی ان کو بھی اس کا طرف دیکھ فرمایا وُجُورُہ یُورُ مَنْدِ نِسْنَ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسا کہ سورہ قیا مہیں درہا یہ ہورہ کی اللہ تعالیٰ جس نہیں ہوگا اور میا ہے اور جب دیکھیں گے تو وہ کی جگہ میں نہیں ہوگا اور میہ بات دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے تو وہ کی جگہ میں نہیں ہوگا اور میہ بات دیکھیں آئے گی خالق کی رؤیت کو گلوت کی رؤیت پر قیاس نہ کیا جائے۔

پھر فرمایا وَهُوَ اللَّطیُفُ الْعَبیْرُ اوروہ لطیف ہے (جے حواس کے ذریعہ مشاہدہ میں لایا جاسکتا ہے) (اوروہ باریک بین ہے ہر چیز کودیکتا ہے) اوروہ خبیر ہے (جو ہر چیز سے باخبر ہے)

#### قَلْ جَآءَكُمْ بِصَآبِرُمِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْضَرُ فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ عَبِي فَعَلَيْهَا وَمَآانًا عَلَيْكُمْ

تمبارے پاس تمبارے دب کی طرف سے بھیرت والی چیزیں آ چی ہیں سوجو شخص د کھھے گا سودہ اپنے ہی لئے اور جو اندھا بنے گااس کا دبال ای کی جان پر ہوگا۔ اور شن تم پر

#### مِكَفِيْظِ ۞ وَكُذْ إِلَّكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْ ادْرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِثَّامِهُ

مگران بین موں اور بم ای طرح وال کو مختلف پہلوی سے بیان کرتے ہیں اور تا کر بیال کہیں کہ آپ نے برحایا جامتا کہ بم استان اوکوں کے لئے بیان کریں جوجانے ہیں آپ س کا اجباع

#### مَا أُوجِيَ الِيُكَ مِنْ تَتِكَ لَا الْهُ اللَّهُ وَ وَاعْرِضْ عَنِ الْنَفْرِيكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

سیجئے جس کی آپ کے رب کی طرف سے دمی کی گئ کوئی معبود نہیں ہے گروہ کی اور آپ مشرکین سے رُوگر دانی سیجئے اورا گر اللہ تعالی چاہتا تو یہ

اَشْرَكُوْا وَمَاجَعُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وْمَاأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ @

لوگ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں

# الله تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی چیزیں آ چکی ہیں

قصسیبی: توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمائے کے بعداب دلائل میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے۔ اقدلاً ارشا دفر مایا کہ تمہارے پاس بصیرت کی چیزیں آچکی ہیں اگراپی عقل کو متوجہ کرو گے اور ان بصیرت کی چیزوں میں غور وفکر کرو گے تو حقائق کو بی بی جاؤگے۔ دلائل توحید بھی سمجھ میں آجائے گی۔

جوفحف فورو فکر کرے گابینا ہے گا تو اس کا نفع اس کی جان کو ہوگا۔ اور جوفحف اندھابنار ہے گادلائل و بصائر میں فورکر نے سے گریز کر یکا تو اس کا نقصان اس کو ہوگا ' پھررسول اللہ علیہ ہے فر مایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے مل کروانا آپ کے ذمہ نہیں آپ اُن سے فر مادیں کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس کے بعد فر مایا کہ ہم اس طرح مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ ان لوگوں پر جمت پوری ہوجائے اور تا کہ وہ یوں کہیں کہ اے محد (علیہ ہے) تم نے پڑھ لیا۔ یعنی جو کھی تم بیان کرتے ہود دسروں سے سکھ لیا (اور کہتے ہوکہ اللہ کی طرف سے ہے) اور تا کہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لئے جو جانے ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ ہم مختف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ آپ اُن کو پہنچادیں اور تا کہ منکرین ضدوعنادی وجہ سے بول کہیں کہ آپ نے ان مضامین کوکس سے پڑھلیا ہے اور تم دوسروں سے سکھ کرہم سے خطاب کرتے ہو (کمافی سورة انتخل اِنْسَمَا یُعَلِّمُهُ بَشَدٌ) اس طرح سے وہ لوگ اور زیادہ مجرم بنتے ہیں اور ان دلائل کے بیان کرنے کا ایک فائدہ بیہ کہ ہم خام والوں کے لئے اچھی طرح کھول کربیان کردیں (کیونکہ جو اہل علم ہیں وہ بی منتفع ہوتے ہیں)

پرفر مایا "اِلبِّه مَا اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِکَ" که آپاس کااتها عیجی جس کی آپ کرب کی طرف سے آپودی کی گئے۔اس کا آپ فکرنہ سیجے کہ کون راوراست پر آتا ہا اور کون ٹیس آتا۔ تکوین طور پر پھلوگ ایسے ہیں جو ٹیس ما نیس گے اور پھا اللہ تعالی کی حکمت کے موافق ہیں اگر اللہ چاہتا تویہ شرک نہ کرتے ما نیس کے اور پھا سی مشیت اور ارادہ ممت کے موافق ہے آپ اپنا کا م کریں یعنی پہنچاویں وَمَا جَعَلُنکَ عَلَيْهِمُ مَعْنَيْفِ مُ مَنْ اَللہ عَلَيْهِمُ مَنْ اَلٰمَت عَلَيْهِمُ مِوَ کَیْلِ آپ اس کی اور ارادہ میں بنایا کل کریں یا دی کریں یہ جانیں وَمَا اَللہ تعلیٰہ مِوَکَیْلِ آپ اس کی اور ارادہ نمیں بنایا کل کریں یا دی کریں یہ جانیں وَمَا اَلٰمَت عَلَیْهِمُ مِوَکَیْلِ آپ ان پر دارونہ بنا کہ میں بنایا کل کریں یا دی کوئی ضرورت نمیں کہ مشکرین بات نمیں مانے اور دی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

وكرتستواالنونى ينعُون من دُونِ الله فيستواالله عدوان على الله عدواله كالمولك نيكالكل الله عدوالله عدواله الله عدواله كالمولك نيكالكل الدان كردا بر المست كوجنين بدلوك الله عروا بلات بين موده الله كراكين على الله جالت مد عرار كرايم نه ايت موجنين بدلوك الله عن موجنين كردا بر المحتلف المح

#### الْهَا إِذَا عِلَيْفُ وَنُوْنَ ٥ وَنُعَلِّبُ آئِكَ تَهُمْ وَٱبْصَالَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوْا بِهَ

ٱۊڵ؞؆ۊۊ ۊۜڬۮڒۿؙۺٙ؋۬ڟۼؙڮٳڹۿۿڮڠؠؖٷؽ؋

اورام ان کواس حال میں چھوڑے دہیں گے کدہ اپن سرکشی میں اندھے بنے رہیں

#### مشرکین کےمعبودوں کو بُرامت کہو

قسف معدید : ان آیات میں اوّل تویفر بایا کہ جولوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود وں کو کر ہے الفاظ میں یادمت کر و چونکہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوا ور انہیں تم ہے وشمنی ہے اسلئے ضد میں آکر اپنی جہالت سے اللہ پاک کو برے الفاظ سے یاد کریں گئے ضد وعناد والے کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میری بات کہاں گئے گئ یوں تو مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کرتے اور اس کے بارے میں خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن جب ضد میں آ کیں گئے تہ اور اس کے بارے میں خالق کا کنات ہونے کا عقیدہ کہاں گئے گئی نوں تو مشرکین بھی آئن کے معبود کو کہ آکہنا چاہئے 'یوگس ضد اور عناد کے سبب عَدِّ ادب کو بھائد جا کیں گے۔ اور اللہ وصدہ لاشریک کے بارے میں نازیبا الفاظ استعال کریں گئے چونکہ بیر حرکت بدائن کی تہارے مل کے جواب میں ہوگی۔ اس لئے ان کے معبود ان باطلہ کو کہ کے الفاظ میں یاد کر کے اس کا سبب نہ بنو کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شاعۂ سجاۓ و تقدیں کی شان معبود ان باطلہ کو کہ کے الفاظ استعال کریں۔

لباب النقول ص١٠٣ من مصنف عبدالرزاق نے تقل کیا ہے کہ کافروں کے بتوں کو اہل ایمان کرے الفاظ میں یاد کرتے تھے تو وہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شاخ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ جاتے تھے اس پراللہ تعالیٰ نے آیت وَ لا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ تَازل فر مائی حضرات علاء کرام نے اس سے بیمسئلہ متنبط کیا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں اس کا سبب بننا بھی جائز نہیں ، حضرت عبداللہ بن عرورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیرہ گنا ہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کوگالی دیگا اور کی کی ماں کودے گا تو وہ اس کی ماں کوگالی دیگا (اس طرح سے میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کوگالی دیگا اور کی کی ماں کودے گا تو وہ اس کی ماں کوگالی دیگا (اس طرح سے وہ این جائے گالی دیگا (اس طرح سے وہ این جائے گالی دیگا (مشکل قالم صائح ص ۱۹ از بخاری وہ سلم)

پھر فرمایا کے خلِک زَیْنَا لِکُلِّ اُمَّةِ عَمَلَهُمُ (ہم نے ای طرح ہراُمت کے لئے اُن کے مل کومزین کردیا)جولوگ کافر بیں کفر بی سے چیکے ہوئے بیں کفرکوا چھا سجھتے بیں دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو میدانِ قیامت بیں سب پروردگار عالم جل مجد ہ کی طرف لوٹیس کے سودہ آئیس جتادیگا کہوہ کیا کام کرتے تھے پھر اللہ تعالی ان کے کاموں کی جزاہمی دے دیگا میرزین کرنا تکوینی طور پہاں سے تشریعی اوامر پرکوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جولوگ کافرین اپنے اختیار سے نفراختیار کئے ہوئے ہیں۔ جب حقانیت اسلام کے دائل ان کے سامنے آتے ہیں تواپنے اختیار سے اسلام سے دور بھا گتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ کا فروں کی جھوٹی فتسمیس کہ فلال معجز ہ ظاہر ہوجائے تو ایمان لے آئیں گے

اس ك بعدفر ما يا وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ (ادرانهول في بهت ذوردارطريقه پرالله كاتم كهائى كه بمارے كينے كه مطابق فرمائى معجز و ظاہر به وجائے قو بم ايمان لے آئى گے) ان لوگوں كى بيتا كيدى قسميس س كرمسلمانوں كو خيال بواكه جن معجزات كى فرمائش كردہ بيں وہ ظاہر به وجاتے تو اچھاتھا تا كہ يوگ ايمان لے آتے كيكن أنبيس تو ايمان لا نائبيس بهمجزات كى فرمائش ايمان ندلانے كا ايك بهاندہ۔

قُلُ إِنَّمَا اللايَتُ عِنْدَاللهِ ﴿ (آپ فرماد يَجَ كَمْ فِرَات سب الله تعالى كَقِيضَهُ قدرت مِن بين) وه جا بقوان كى فرمائتوں كے مطابق مجزات ظاہر فرمائ اوراگراس كى مشيّت نه جوتوكوئى بھى مجزه ظاہر نه جو وَمَا يُشُعُو كُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاء ثُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ الله ايمان كوخطاب ب-

مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا خر ہے کہ اُن کی مطلوبہ نشانی آ جائے گی جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے ان کی قسمیں جھوٹی بیں خواہ کیسی ہی زور دار ہوں۔ آخر میں فرمایا۔

وَنُقَلِّبُ اَفْتِدَتَهُمُ وَ اَبْصَارَهُمُ اورجم أن كولول كواوران كى تكابول كوبلث دي كينة فق كي طالب بول كينه

حق پِنظر كري كَ تَحَمَا لَمْ يُوُ مِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جيها كربيلوگاس قرآن بِهُلى مرتبايان ندلائ وَنَلَارُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ه اورجم أن كواس حال يس چور دريس كروه افي سرشي يس اندهين ريس-

قال القرطبى فى تفسيره ج اس ٢٥ هذه أية مشكلة ولا سيما وفيها "وَنَلَرُهُمُ فِي طُغُيانهِمُ يَعُمَهُونَ ه" قيل المعنى ونُقَلِّبُ اَفئِدَتَهُمُ وَانظَارَهُمُ يوم القيمة على لهب النار وحرّ الجمر' كما لم يومنوا فى الدّنيا وَنَلَرُهُمُ فى الدّنيا 'أى نمهلهم ولا نعاقبهم' فبعض الاب فى الأخرة' وبعضها فى الدنيا ونظيرها "وُجُوُهٌ يَّوُمَئِذٍ خَاشِعَةً" فَهاذَا فى الأُخِرة "عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ" فى الدّنيا

وقيل: ونُقَلِّبُ في الدَّنيا: أي نحول بينهم وبين الايمان لو جَآء تهم تلك الأية كما حُلنا بينهم وبين الايمان او بَآء تهم تلك الأية كما حُلنا بينهم وبين الايمان اوّل مرّة لما دعوتهم وأظهرت المعجزة وفي التنزيل "وَاعُلَمُوا أَنَّ اللهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ" والمعنى كان ينبغي ان يؤمنوا اذا جَائتهم اللية فرأوها بابصارهم وعرفوها بقلوبهم فاذا الم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وابصارهم كَمَا لَمُ يُؤمِنُو إلهِ أوَّلَ مَرَّة ودخلت الكاف على محلوف اى فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به اوّل مرة اى اول مرة اتنهم الايات التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره.

علامة قرطی اس آیت کی تغییر میں فرمائے ہیں ہے آیت مشکل ہا اور خصوصاً پرحتہ کہ وکنگاد فلم فی کا فی کا فی کا فی کے من کے کہا معنی ہے ہے کہ ہم قیا مت کے دن ان کے دل اور ان کی آئیس آگ کے شعلوں اور انگاروں کی پیش پر بدلتے رہیں گے جیسا کہ بید نیا میں ایمان نہیں لا کے اور ہم آئیس دنیا میں چور وار ہے ہیں لیونی ہم آئیس مہلت دے دہ ہے جی اور دنیا میں پوری سرنا ہمیں دے رہے ہیں گئیس دے رہے ہیں ایمان نہیں لا کے اور ہم آئیس دنیا میں چور کے دنیا میں ہے اس کی مثال ہے آت ہے دہ وہ فو گئیس نکا نہ گئیس ہے۔

چرے اس دن جھے ہوئے ہوں گئی مقال ہوگا ۔ آئیس دنیا میں بدلتے رہے ہیں لینی ان کے پاس نشائی آتی ہے تو ہم ان کے اور ان کے ایمان میں حائل ہوجا ہے ہم آئیس دنیا میں بدلتے رہے ہیں لینی المین وعوت دی اور تجر وہ دکھا یا تو ہم ان کے اور ان کے ایمان میں حائل ہوجا ہے ) مطلب ہے ہم آئیس دنیا میں ہے واغلی آق اللہ پھٹوا کہ بینی المین و وقت نے ہوں ہو کہ ہوں اور کے در میان حائل ہوتا ہے ) مطلب ہے ہے کہ جب ان کے پاس شائی آئی تو انہوں نے اسے اپنی آئی موجا ہے گئا۔ جب ہا ہمان نہیں لا کے تو ہو الشر تعالی کی طرف ہے ان کے دوں اور کے در میان حائل ہوتا ہے ) مطلب ہے ہے کہ جب ان کے پاس شائی آئی تو انہوں نے اسے اپنی آئیس موجا ہے تھا۔ جب ہو ایمان نہیں لا کے تو ہو الشر تعالی کی طرف ہے ان کے دول اور ان کے جب ان کے پیش موجہ ہوں ان کے اور کا فر می خور دف پر داخل ہے بینی ہی مرتبہ جب ان کے پاس نشانیاں آئیس می موجہ ہوں کے مقالیا ایمان نہیں لا کی گئیس لا کی گئیس ان کی گئیس دو کیاں در کیاں مرتبہ ایمان نہیں لا کی گئیس کی میں موجہ ہوں کے آئی کر کی اور دیگر نشانیاں۔

وكو المثنا نزلنا النهو ما الماليكة وكالمه موالمؤقى وحشرن عليه موكل شيء فبلا اوراكر بم ان كالمرف فرضة الاردي اوران عرده بات كريس اور بم بح كردي ان يربر بجزان ك تضاخ منا كالمؤفو اليؤم بوقي الله و للحق الكرك الكرك في يجه كون و كذا لك جعلنا إلحل من كالمؤفو اليؤم بوقي الله و للحق الكرك الكرك في المراكم المرتبي عن المراكم المرتبي المركم المرتبي عن المراكم المرتبي عن المراكم المرتبي عن المراكم المرتبي عن المراكم المرتبي عن المولم المرتبي عن المراكم المرتبي المراكم المرتبي المراكم المرتبي المركم و الحجرة يؤم بعض من المراكم المركم المرك

#### معاندین کامزید تذکره اور شیاطین کی شرارتیں

قف مديني: ان آيات على معائدين كامزيد عناديان فرمايا اورار شاوفر مايا كديفر مائشي مفجز حطلب كرناحق قبول كرفي كي لئيس محض با تيس بناف اور بهاف تراشنے كے لئے ہے۔ اگر ہم ان پرفرشتے اتارويں اور مُروے ان سے با تيس كرليس اور ہم ہر چيز ان كے سامنے لئ آئيس يعنى غيب كى چيزيں ان كے سامنے ظاہر كرويں مثلاً دور خ دكھا ديں تب بھى يوگ ايمان نہيں لائيں گرتے ہيں جو سرا پا جہالت ہے يوگ ايمان نہيں لائيں گرتے ہيں جو سرا پا جہالت ہے گرفر مايا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَلَو الشيطائينَ الإنسِ وَالْحِنِّ (اللَّية ) اس ميں رسول الشقيق كوسلى ہے كہ يوگ جو رشنى ميں گھروئے ہيں بيكو كا بات نہيں۔ آپ سے پہلے جو نبى آئے ہم نے ان كے لئے انسانوں ميں اور جنات ميں سے وشمن بناد سے تھے۔ ،

یددشن ایک دوسر کوالی ایک با تیس مجھاتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی مزین معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے کی بدصورت چیز پر طمع کر کے بظاہر خوب صورت بنادی جائے بیلوگ ایک با تیس سامنے لاکراپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے تا کہ ایمان قبول نہ کریں۔ جو حال انبیاء سابقین علیہم السلام کے دشمنوں کا تھاوہی ان لوگوں کا حال ہے جو آپ کی مخالفت کررہے ہیں۔ لہٰڈا آپٹم نہ کیجئے ایسا ہوتا ہی رہا ہے۔

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ (الرآب كارب جابتاتوبيلوك الياندرت)ان لوكول كاوجوداوران كى خالفت حكمتول

پڑی ہے فَلَوْهُمْ وَمَا يَفُتَرُونَ (سوجب اس مِن الله کی حکمتیں ہیں تو آپ فکر مندنہ موں ان کواور یہ جو کچھا فتر اءکر رہے ہیں اس کو چھوڑیے ) یعنی اس نم میں نہ پڑتے کہ بیلوگ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔

وَلِتَ صُفَىٰ اِلَيْهِ اَفْنِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ اوروه لوگ فريب دين والى باتول كوسو اسلن والتح بين كدان كي طرف ان لوگوں كے قلوب مائل موجا كيں جوآخرت پريقين بيس ركھتے وَلِيَــرُضُوهُ تاكدوه اسے پندكر ليس وَلِيَقُتَرِ فُوْا مِاهُمُ مُقْتَرِ فُوْنَ هَ اورتا كدان كاموں كے مرتكب موتے رہيں جن كارتكاب كرتے ہيں۔

# الله كى كتاب مفصل ہے اوراس كے كلمات كامل ہيں

پرداضی ہونے کا فیصلہ کروں اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فر مائی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ ہدایت بیان فر ما دی ہے۔ جن لوگوں کو اس کتاب سے پہلے اللہ نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ بدواقعی آپ کے رب کی طرف ہے ہے لیکن جومعاند ہیں وہ عناد کی وجہ سے شک کرتے ہیں سوآپ شک کرنے والوں سے نہوں۔ چونکہ کسی نبی کواپٹی نبوت میں شک ہونے کا احتمال ہوئی نہیں سکتا اسلئے یہ خطاب گو بظاہر آپ کو ہے لیکن دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ کتاب اللہ کی حقانیت میں شک نہ کرو۔

پھر فرمایا وَسَمَّتُ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدُقًا وَعَدُلاً ط(اور آپ کے رب کے کمات کال ہو گئے صدق اور عدل کے اعتبارے اسمین رب تعالی شاعۂ کے کمات یعنی کلمات قرآن کے کال ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

کلمات ہے وہ مضاطین مراد ہیں جوقر آن مجید علی فدکور ہیں۔ قرآن مجید علی بہت ہے احکام ہیں جوتفصیل ہے ہتا دیے ہیں اور بہت ہے احکام رسول اللہ علیقہ کومفوض کردیئے ہیں۔ آپ کا بتا تا اللہ تعالیٰ کا بتا تا ہے آپ کا اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت احکام ان احکام میں روانہیں رکھی گی اور بحض حضرات نے عدل کو اعتدال کے معنی میں لیا ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام میں اعتدال ہے نہ ہر چیز مُباح ہوا درنہ ہر چیز حرام اور ممنوع ہے۔ پھھ کروہات بھی ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہمارادین لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو۔ اور الیا بھی نہیں کہ انسانوں کی خواہشوں اورنش کے تقاضوں کا بالکل ہی لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے دین میں بی آدم کے نفوں کے تقاضوں کی بھی رعایت ہے اور پھھ بندشیں بھی ہیں۔ ان بندشوں میں بی آدم کی خیر مضم ہے۔ اگرکوئی بھی چیز ممنوع نہ ہوتو انسانوں میں اور چوپاؤں میں کوئی فرق نہ درے پھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی ہیں۔ استطاعت کی قدے۔ فَاتَدَقُوا اللّٰہ مَا استَطَاعُتُمُ بھی فرمین دیا گیا۔ یہ عَدٰلا گی فرق نہ درے پھر جواحکام ہیں ان میں استطاعت کی قدے۔ فَاتَدَقُوا اللّٰہ مَا استَطَاعُتُمُ بھی فرمین دیا گیا۔ یہ عَدٰلا گی قشیر ہوئی۔

اور "حِسدُقَا" جوفر مایابیقر آن کریم کے بیان فرمودہ واقعات اور نقص اور وعد اور وعید سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فر مایا بالکل کے ہے اس میں کسی قتم کے شک اور شبہ کی تنجائش نہیں۔

پھرفر مایا کا مُبَدِلَ لِسگلِمتِهِ (الله کے کلمات کوکوئی بدلنے والانہیں) اس کا کلام تفظی اور معنوی تحریف سے محفوظ ہے اس نے خوداس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے انّا نکٹن نَزْلُنَا اللّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ جب الله تعالی نے خودا پی کہ خاطت کی ذمہ داری لی ہے تو اُسے کون بدل سکتا ہے اور کس میں طاقت ہے کہ اس میں تحریف کر دے؟ دشمن تک بیہ جانتے ہیں کہ بیرقرآن وہ ہے جوسیدنا محمد رسول اللہ علی تھے پہنازل ہوا تھا اس وقت سے لیکراب تک چودہ سوسال ہو بھے ہیں اوروہ ہو بہوای طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔

پھرفر مایا وَهُو السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ کماللہ تعالی سننے والا جانے والا ہے وہ سب کی باتیں سنتا ہے اسے نخالفوں اور معاندوں کی باتوں کی خبر ہے اور سب باتوں کاعلم ہے۔ قرآن کے موافق اور مخالفت جو بھی ہیں وہ قیامت کے ون حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی سجانۂ اپنے علم کے مطابق سب کے فیصلے فرمائیں گے۔

ز مین کے اکثر رہنے والے مراہ کر نیوالے ہیں: اس کے بعد فرمایا وَإِنْ تُسطِعُ اَنْحُفَ مَنْ فِ مَنْ فِ مَنْ فِ مَ الْآرُضِ (الآیة) اس میں بیارشاد فرمایا کہ زمین پر جولوگ سے ہیں ان میں اکثر مگراہ ہیں۔ان اکثریت والوں کی اطاعت کرو گے تو جہیں راوحق سے ہٹادیں گے۔

معلوم ہوا کہ اکثریت دلیل تقانیت ہیں ہے جیبا کہ سوہ ما کدہ میں فر مایا فحل لا یستوی المنجبیث و اللطیّبُ وَ لَوُ اَعْجَبَکَ کَفُرَةُ الْنَحْبِیْثِ دنیا میں اکثریت گراہوں کی ہے جواللہ کی راہ سے ہے ہوئے ہیں ان کی بات مانو گے تو گراہ ہوجاؤ گے۔ حق والوں کے پاس اٹھو بیٹھواور ان سے حق سیکھو۔

سورة توبه ش فرمايا ياَيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ (اسايمان والواالله سے دُرواور پَول كساتھ موجاو) الله كي يہال محبوبيت كامدارا يمان اورتقوىٰ پرہاكثرير عَبِّين ہے۔

﴾ پھرفر مایا اِن یَتَبِعُونَ اِلَّا الطَّنَّ اکثر لوگ محض اینے گمان کے پیچیٹی طِّتے ہیں وَاِنُ هُمُ اِلَّا یَخُوصُونَ اور محض اٹکل بچه باتیں کرتے ہیں۔الہٰ ذااکثریت والوں کی اطاعت اوران کا اتباع تباہ و بربا دکرنے والا ہے۔

پر فرمایا۔ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ مَنُ یَّضِلُ عَنُ سَبِیْلِهِ (بلاشبه آپ کارب اچھی طرح جانتا ہے ان اوگول کوجواس کی راہ ہے بھٹک جاتے ہیں۔ وَهُو اَعْلَمُ مِنُ یَضِلُ عَنُ سَبِیْلِهِ (بلاشبه آپ کارب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت پر چلنے والول کو۔ وہ قیامت کے دن این علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ اہل ضلال کو ضلال کی سز ااور اہل ہدایت کو ہدایت کی جز اسلے گی )۔

فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنْ تُمْ رِالْيَهِ مُؤْمِنِيْنَ وَمَا لَكُوْ الرَّاكُو الرَّا

سواس میں سے کھاؤجس پراللہ کا نام ذکر کیا گیا ہوا گرتم اس کی آیات پرایمان لائے ہؤاور تبرارے لئے اس کا کیا یاعث ہوسکتا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ

ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَلَ لَكُوْمًا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْامَا اضْطُرِ رُتُمْ الدُّو وَانَّ

جس پراللہ کا نام لیا گیا حالا نکہ اس نے تہمیں تفصیل سے بتادیا ہے جوتم پرحرام کیا گیا۔ گراس صورت میں کے تہمیں بخت مجبوری ہو۔ ملاشبہ

كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُوَ إِلِهِمْ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا

بہت سےلوگ اپنی خواہشوں کے ذریعہ بغیرعلم کے گمراہ کرتے ہیں بے شک تیرارب خوب جانتا ہے حدسے آ گے بڑھنے والوں کؤادر چھوڑ دو

ظَاهِرَ الْإِثْمِو بَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْ ايَفْتَرِفُونَ الْ

ظاہری گناہ اور باطنی گناہ' بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

# وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْتٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُؤْخُونَ إِلَّى

اورمت کھاؤاس میں ہےجس پرالشاکا نام ذکر نہیں کیا گیا۔اور بے شک وہ گناہ ہے۔اور بلاشبہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلول میں وسوے ڈالتے ہیں

#### اَوْلِيَدِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَمِانَ اَطَعْتُمُوْهُمْ إِثَكُوْلَهُ مِنْ اَلْوَالْمُوْمُ الْعَلَمُ لِكُوْنَ

تا کہ تم سے جھڑا کریں اور اگرتم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے

# طلال ذبیجه کھاؤ اور حرام جانوروں کے کھانے سے پر ہیز کرو

قضعمين: وُرِّمنثورج ٢٥ مين ١٥ يات كاسب زول بيان كرتے موئ كھا ہے كہ يبودى نى اكر عملية كى خدمت من حاضر موئ اور انہوں نے بطور اعتراض يوں كہا كہ جس جانور كو بم قبل كرديں (ليتى ذئ كرديں) اسے قوآپ كھا ليتے ہيں اور جس جانور كو اللہ تعالی قبل كردے (ليتى اُسے موت ديدے اور وہ بغير ذئ كے مرجائے) آپ اس كؤنيں كھاتے۔

ایک روایت یوں بھی ہے جے ابن کثیر نے ج ۲ص ۲۹ انقل کیا ہے کہ فارس کے لوگوں نے قریش کمہ کو آ دمی بھی کر ہیہ سمجھایا کہتم محملیا کہتم کے دوکہ آپ کے نزدیک محمل کے دورجس کو اللہ تعالی سونے کی چھری سے ذرج کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک حرام ہے۔

پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ بیاعتراض یہود نے کیا تھا اور دوسری روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اہل فارس کے سمجھانے اور
سمجھانے پر قریش مکہ نے کیا تھا۔ مفسرا ہن کیئر کہتے ہیں کہ یہود یوں سے اس اعتراض کا صادر ہونا بعید ہے کیونکہ وہ خود میرے یعنی
غیر ذبیحہ کوئیں کھاتے تھے اھلیکن اس بات کی وجہ سے روایت کو رخیس کیا جاسکتا۔ معترض اندھا تو ہوتا ہی ہے جے اعتراض کرنا
ہووہ کہال سوچتا ہے کہ بیر بات جمھ پر بھی آ سکتی ہے۔ اعتراض کرنے والے جاہلوں نے صرف موت کود کھ لیا اور ذبیحہ اور غیر
ذبیحہ کے درمیان جوفرق ہے اس کوئیس دیکھا لہذا اعتراض کر بیٹھے۔ پہلی بات تو بیر ہے کہ اللہ سجان و تعالی نے ہر جانور کے
کھانے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید میں اجمالاً ارشاد فرمایا کہ یا گیزہ جانور طلال ہیں اور خبیث جانور حرام ہیں۔

سورة اعراف ين ارشاد إلى يُعِلُ لَهُمُ الطّيّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَبَائِثَ كدرسول الشّعَلِيّة إكره چيزون

کوطلال اور خبیث چیزوں کوحرام قرار دیتے ہیں نزیمینی الانعام کے کھانے کی اجازت دیدی سوائے ان جانوروں کے جن کا استثناء فرمادیا (اُجِلَّتُ لَکُمْ مَهِیْمَهُ اَلاَنعَام اِلَّا مَا یُتُلی عَلَیْتُمُ ) اور مزیر تفسیر کابیان رسول الله عَلَیْتُ کی طرف سیرو فرمادیا۔ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی فیسر بتادی کیکن جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے حلال ہونے کی شرط سے کہان کوذئ کردیا جائے۔

ذئ كامطلب يه به كه كل كل رئيس كاف دى جائيس جن سے جانورسانس ليتا باور كھاتا پيتا ہے۔اورجن ميں خون گررتا ہے۔ فئ كرنے سے بھى كى جانوركا كھانا اس وقت حلال ہوگا جبك ذئ كے وقت بسسم الله پڑھى گئى ہو۔ (لينى الله كانام ذكركيا گيا ہو) ذئ كر فيوالا جواللہ كانام كر ذئ كر مسلمان يا كتابي لينى يبودى يا لهرانى ہو۔ان كے علاوہ اور كى كاذبيح حلال نہيں۔ ذئ كرنے كافائدہ يہ به كہ جانور كے اندر جوخون ہوہ رئيس كفنے سے نكل جاتا ہے خون كا كھانا كھانا حلال ہوگيا۔ پيناحرام ہے۔ جب خون كل گيا تواب كوشت بغيرخون كر م كيا للنداذبيرى كھانا حلال ہوگيا۔

اعتراض کرنے دالے نے فرق کوقو دیکھائیس اوراس بات کو بھھائیس کہ ذبح کرنے میں کیا حکت ہے اور ذبح کرنے سے جائور کے کرنے سے جائور کیوں حال ہوتا ہے اور اپنی موت مرجانے سے کیوں حرام ہوتا ہے بیخون نکلنے والی بات ان کی سجھ میں نہ آئی جو ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں فرق کرنے والی چیز ہے۔

اگرکوئی مسلم یا کتابی کسی جانورکولاتھی مار مارکر ہلاک کردے اگر چہ ہم اللہ پڑھ لے تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ کیونکہ لاٹھیوں سے مارنے سے خون نہیں لکلا جو گلے کی رگوں سے نکل جاتا ہے ایسے جانور کا نام''موقوز ہ'' ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے شروع میں گذر چکا۔

جب معترضین نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آیات بالا نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گئی ہے۔ آیات بالا نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ جس حلال جانور پر اللہ کا نام لیا گئا ہے۔ اللہ کا نام بیس لیا گیا اسے مت کھاؤ و شمنوں کی باتوں بیس نہ آؤاوران کے اعتراض کو کوئی وزن نہ دواللہ نے تہمیں حلال حرام کی تفصیل بتادی اللہ کے موئے جانور کونہ کھانا اور دشمنوں کی باتوں بیس آجانا الل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔

ای کوفر مایا وَإِنْ اَطَعُتُ مُو هُمُ إِنَّ مُحُمُ لَمُشُو مُحُونَ اورا گرتم ان کی اطاعت کرو گِتُو شرک کرنے والے ہوجاؤ گے۔ یعنی اللہ کی بات ماننے کے بجائے دوسروں کی بات مان کرمشرکوں کے ڈمرہ میں آجاؤ گے۔

جس جانورکواللہ کانام لے کرمسلم یا کتابی نے ذی کیا ہوبھ طیکہ وہ جانورطال ہواس کے کھانے کی اجازت دیدی اورجو جانور مین اپنی موت مرگیا ہو یا جے اللہ کانام لئے بغیر ذی کیا گیا ہو) اس کے کھانے کوترام قرار دیدیا گیا اوراسے فتق یعنی تھم عدولی بتایا ۔ ہاں حالت مجبوری میں غیر باغ و لا عَادٍ کے ساتھ مشروط کر کے مردار کھانے کی اجازت دیدی۔

وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيْضِلُونَ بِاهُواءِ هِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اوربلاشبربهت اوگ بغيره كا پِي خواهشات كذرايد مراه كرتے بيں لين جوبھي كوئى بغير سندبات ان كے حواب وخيال ميں آ جاتى ہاں كذر بيدلوگوں كو بہكاتے اور مراه كرتے بيں اللہ كے عم كے پائنديس ہوتے اس كے عم كى خلاف ورزى كرتے ہوئے صدے آ كے بڑھ جاتے بيں - كرتے بيں اللہ كے عم كے پائنديس ہوتے اس كے عم كى خلاف ورزى كرتے ہوئے صدے آ كے بڑھ جاتے بيں - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ وَبِيْكَ تيرار ب صدے تكنے والوں كو خوب جانتا ہے ) وہ ان كومزادے گا۔

ظاہر کی اور پوشیدہ تمام گنا ہول سے بچنے کا حکم: وَذَرُواظ اهِوَ الْاِنْمِ وَبَاطِنَهُ (اور چھوڑ دوظاہری گناہ اور باطنی گناہ) اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ جوگناہ ظاہری طور پر علائیہ ہوہ جوہ جوہ وارجہ پوشیدہ ہوائے بھی چھوڑ واللہ تعالی ہرگناہ کو جانتا ہے اوروہ گناہوں کی سزادیے پر پوری طرح قادر ہے گناہ گاریہ نہ جھیں کہ جہائی میں جوگناہ کرلیا اللہ تعالی کو اس خرنہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيُنَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجُزَوُنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ هَ المَشْبِجِولُوگ كَناه كرت بي إنبيل عقريبان كامًال كى جزاديدى جائى گى۔

وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَىٰ اَوْلِينِهِمْ لِيُجَادِلُوْ كُمْ اَور بلاشبشياطين النِ دوستوں كی طرف وسوت والتے ہيں تاكہ وہ تم سے جھڑ اكر ہے۔ اہل فارس مشرك تھا ورقریش مكہ بھی مشرك تھا نہوں نے مشركين مكہ كوب بات بجھائى كہ تم محمد عليه السلام پر بياعتراض كرو اور يہوديوں نے آپس ميں ايك دوسرے كو بجھايا كہ تم بياعتراض كے رجاؤ اور مسلمانوں سے جھڑ اكرو۔ اللہ تعالى نے مسلمانوں كو بتا دیا كہ تم ان كی باتوں میں نہ آؤ۔ اگر تم نے ان كاكہا مانا تو تم مشرك ہوجاؤ كے بعن مشرك ہوجاؤ كے بعن مشركوں والا كام كرلو كے بين اللہ كے تھم كى خلاف ورزى اور غيروں كی اطاعت كركے شرك كرنے والے بن جاؤ كے۔ كيونكہ اللہ تعالى كے تھم كوچو وركر دوسروں كے تھم كى مانا اور ان تو تحليل قرح يم كامخان ہو جائے كام ہے۔

رفی معالم التزیل قال الزجاج فیه دلیل علی من احل شیئا مما حرم الله او حرم ما احل الله فهو مشرک) (معالم المتزیل میں ہے کہ زجاج فرماتے ہیں اس ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ واللہ تعالی کرام کی ہوئی چزکوطال کے یااللہ تعالی ک حال کی ہوئی چزکورام کہتو وہ شرک ہے ) مسئلہ: اگر ذرج کرتے وقت قصد االلہ کانام لینا چھوڑ دیا تواس جانور کا کھانا حلال نہیں اگر چدذرج کرنے والاسلم یا کتابی ہونہ اورجس جانور پرذرج کرنے والا بسم اللہ پڑھنا کھول گیااس کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ ذرج کرنے والا سلم یا کتابی ہونہ بوحہ اور میت جانوروں کے بارے میں متعدد مسائل مورة ما کہ و کے پہلے دکوع کی تفیر کے ذیل میں گذر تھے ہیں۔ (انوار البیان جسام سا)

اومن كان ميتا كاحيين وجعلناك فورا يكشي به في الناس كمن متك في في في الناس كمن متك في في الناس كمن متك في في جوش مرده تعاليم بم المارة من المرام المر

الظّلُنتِ لَيْسَ بِعَالِحِ مِنْهَا كَنْ إِلَى نُتِنَ لِلْكُفِرِيْنَ ، اَكَانُوْ اِيعْمَلُونَ ﴿ وَكُنْ إِلَى جَعَلْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللّل

# مومن زندہ ہے اس کے لئے نور ہے اور کا فراند هیر بول میں گھراہواہے

قصفه مدين : علامه بغوى ما مالنو بل ٢٥ ٢٥ من الم النو بل ٢٥ من الم الم المحت بيل كدية يت دوخاص وميول كيار عين نازل مول هوئ - بحران دوة دميول كنتين على حفرت ابن عباس في المفلل به بحد عند المالية بحران دوة دميول كنتين على حفرت ابن عباس في المفلل بي بالم المواجع ال

جولوگ پہلے کا فرتھ وہ کفر کی وجہ سے مُر دہ تھے۔جس نے اسلام قبول کرلیا وہ زعدوں میں شار ہو گیا اور اسے نور ایمان مل گیا۔وہ اسی نورایمان کو لے کرلوگوں میں پھرتا ہے اور بینورایمان اسے خیر کاراستہ بتا تا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

الله تعالی شانهٔ نے فرمایا جومُر دہ تھا اسے ہم نے زندہ کردیا ایمان کا نوردیدیا وہ اس جیسا کہاں ہوسکتا ہے جواندھریوں میں ہے۔ برابرانہیں میں گھر اہوا ہے وہاں سے نکلنے والانہیں۔

پرفر مایا کے اللک زُیّن لِلْ گافوین مَا کَانُوا یَعُمَلُونَ جس طرح الل ایمان کے لئے ایمان مر ین کردیا گیا ہے

اس طرح کافروں کے لئے ان کے اعمال کفریہ مزین کردیئے گئے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنی حرکت بدکوا چھا؟ سمجھ دے ہیں۔

ہر سنتی میں وہاں کے بروے مجرم ہوتے ہیں: اس کے بعد فرمایا وَکَدَالِکَ جَعَلْنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ اکْبِرَ مُجُومیُهَا ع(اوراس طرح ہم نے ہر ستی میں وہاں کے بودں کو مجرم بنادیا) مطلب بیہ کہ جیسے الل مکہ میں دنیاوی اعتبار سے بور لوگ مجرم ہے ہوئے ہیں اس طرح ہم نے ہر ستی میں آپ سے پہلے ایسے لوگ مقرر کئے جوان لوگوں کے سردار تھے اور گنا ہوں میں چیش پیش سے۔

لَيْهُ مُكُووُا فِيْهَا تَاكه يولُكُ مُركري لِين الله كالماء نه تَصِينے دي اوراس كے خلاف شرارتي كري - وَمَا يَهُ كُووُنَ الله عَلَى الله كالله وَمَا يَهُ كُووُنَ اوران كامران كا جانوں بى كے ساتھ ہے - اورانيس اس كاشعورتيس ہے - اسلام كے خلاف شرارتيس كرتے ہيں - اوريتيس جانے كراس كاوبال آئيس پر پڑتا ہے -

صاحب معالم التزیل فیکمو و فیکها کویل میں لکھتے ہیں کہ اہل کمدنے کمد کے اطراف وجواب میں ہرداستہ پر چار ہا وی بھا دیے ہے۔ تا کہ وہ لوگوں کوسیدنا محمد رسول علیہ پرایمان لانے سے روکتے رہیں۔ جوفض باہر سے آتا اور کمہ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس سے بیلوگ کہتے تھے کہ دیکھنا اس فحض سے بی کر دہنا کیونکہ وہ جا دوگر ہے جھوٹا ہے۔ در حقیقت ہر بستی اور ہر علاقہ کے رئیس اور چودھری اور اہل اقتدار اور اہل مال ہی عوام الناس کو ہدایت پر نہیں آنے دیتے۔ نہ خود ہدایت تجول کرتے ہیں۔ جیسا کہ پورے عالم میں اس کا مظاہرہ ہے۔

وَإِذَا عَالَمَ اللَّهُ قَالُوْا لَنْ تُؤْمِن حَتَى نُؤْنِي مِثْلَ مَا أُوْتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ

اور جبان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نبلائیں کے جب تک کہ ہم کوالی چیز نبدی جائے جیسی کے اللہ کے دسولوں کودی گی اللہ

اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ آجْرَمُوْ اصَغَارُعِنْكَ اللَّهِ وَعَذَابُ

جانا ہے جہاں اپنے پیغام کو بھیجے۔ عنقریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور تخت عذاب پہنچے گا

هَدِيْدُ إِمَا كَانُوْا يَكَلُرُوْنَ @

ال وجد سے کہ وہ کر کرتے تے

وليد بن مغيره كى اس جهالت كى ترديد كهميس رسالت ملنى جابئ

قصصير: معالم التزيل جهص ١٢٨ ش آيت بالاكاسب نزول يول تكعاب كدوليد بن مغيره في رسول الشاهيك

ے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو ہیں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے اور دوسرا سب بزول بیقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ بنوعبد مناف نے شرافت کے سلسلے ہیں ہم سے مقابلہ بازی کثیر ہے اور دوسرا سب بنزول بیقل کیا ہے کہ ابودہ کہ درہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وتی کی بہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑ ہے بن کررہ گئے اب وہ کہ درہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وتی کی جاتی ہوت ہم اس مدی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وتی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔

اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی جسمیں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابوجہل کا بھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ رسات ونبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل شانۂ کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے وہ جے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرما تا ہے اور اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس عہدہ جلیلہ کا تخل کس میں ہے یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ تعالی پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالی کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کی اور انہیں سخت سزا ملے گی۔

فكن يُرِدِ اللهُ أَن يَحْدِيهُ يَهُمُرُ صَلَاهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُخِلَهُ بِجُعَلَ مِرِمُ فَلَا يَكُولُ اللهُ الْوَرِدُ اللهُ الْوَرِدُ اللهُ اللهُ الدِهُ الدَهُ الدِهُ الدُهُ الدَهُ الدِهُ الدَهُ الدِهُ اللهُ الدِهُ الدَّهُ الدَّهُ الدِهُ اللهُ الدِهُ الدَّهُ اللهُ الل

#### صاحب ہدایت کاسینه کشادہ اور گمراہ کاسینہ تنگ ہوتا ہے

قصصی : آیت قرآنین کراورآیات تکوینید دی کو کربہت سے لوگ مسلمان ہوجاتے تھے اورا کشر کفر سے چیئے رہتے تھے اس آیت میں اللہ رب العزت تعالیٰ شانۂ نے یہ بتایا کہ اللہ جل شانۂ جس شخص کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اس کے دل میں اسلام کی طرف سے کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہتا۔ اور بلا پس و پیش سے دل سے یورے اخلاص کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔

اورالله تعالی جے گراہی میں باقی رکھنا چاہاس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے اسلام کی دعور ، منکراس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کرنے کی ہات سامنے آتی ہے توبیا سے ایساد وجراور دشوار معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ برسی مصیبت

كساته آسان يرجر هدما مو-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ۔ آیت بالا تلاوت فرمائی پھرارشاد فرمایا کہ جب نور سینہ میں داخل ہوجاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذر بعیہ اسکو پہچان لیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے ہے کہ دار الغرور ( دنیا ) سے دورت رہ اور دار الخلود ( ہمیشہ رہنے کی جگہ ) کی طرف رجوع کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے (رواہ البیقی فی شعب الایمان کمانی المقلاۃ ص ۲۳۳) سینہ کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل میں انقباض ہونے سینہ کی تنگی کا مطلب بتاتے ہوئے حضرت ابن عباس نے نودل میں خوشی کی کیفیت طاری ہو ( ذکرہ فی معالم النز بل ) معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان پرشاداں فرحال خوب خوش رہنا چا ہے ایمان اور ایمانیات کی وجہ سے دل میں خوشی کی معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان پرشاداں فرحال خوب خوش رہنا چا ہے ایمان اور ایمانیات کی وجہ سے دل میں خوشی کی لیم سی دوڑتی رہیں۔

پُرْفر مایا كَذْلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

علاء تغییر نے رجس کے گئی معنی کئے ہیں۔روح المعانی میں اولاً عذاب اور خذلان کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر حضرت مجاہد تا بعی نے قتل کیا ہے، کہ" الرجس مالا خیر فیڈیعنی جس میں کوئی خیر نہ ہووہ رجس ہے۔ پھر علامہ راغب اصفہانی سے نقل کیا ہے کہ الرجس الثی القذریعنی گھنا ونی چیز۔اور زجاج نے قتل کیا ہے ھواللعنۃ فی الدنیا والعذاب فی الاخرۃ۔ یہاں بیسب معانی مراد ہو سکتے ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک گمراہ مخص کا سینہ تنگ کردیتا ہے اس طرح ان لوگوں پررجس ڈال دیتا ہے جنہیں ایمان لا نانہیں ہوتا۔

وهذا إمراط ربّك مستقيمًا فك فصلنا الايت لِقوم يتنكرون ولهم دارالسلا ورية ب كدب الده مادات بنك بم فرائ طور بال وكول كانة يات بيان كرى بي بوفيعت ما مل كرت بي ال كان الأى كالحرب عنى ديم م همو و ليتهم مناكانو ايعم كون و يوم ي خشره م جويعًا في عنى كرب الله المعنشر الحري قي الشكر و و و و الحال كرت بي ان كرب الله ان كا مدد كار به اور جس دن ان ب كوج كرك المحسنة الحجي قي الشكر و المرائد في المنظمة من الموافية المحرف الموافية المحرف الموافية المعرب الموافية المنافق من الموافية المعرب الموافية الموافية الموافية المائد الموافية الموافقة ال بِبِعْضٍ وَبِلَغُنَا الَّذِي الْجَلْت لَنَا قَالَ الْتَارُّمَتُولَكُمْ خَلِدِيْنَ فِيْهَ الْآلَا مَا شَآءَ بض فَعْ مَا لَكِيا وَمَ فَقَى عَالَ مَرْهِ مِعَاوَدِمَ بَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُولِي بُعْضَ الظّلِيانَ بَعْضَا بِمَا كَانُوْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### الله تعالى كاراسته سيدهاب

قضسين : مون اور کافر کافر ق بيان فرمانے كے بعد اب صراطِ متقیم کی دعوت دی جارہی ہے۔ (دین اسلام) تیرے رب کا راستہ ہے جوسیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کی دعوت بھی واضح ہے جولوگ نصیحت حاصل کرنے والے بین ان کے لئے واضح طور پر آیات بیان کردیں۔ پھر صراطِ متنقیم پر چلنے والوں کے لئے دوانعام ذکر فرمائے اوّل بیکدان کے لئے ان کے دب کیاس دارالسلام ہے۔

اہل ایمان کے لئے وار السلام کا وعدہ: دارالسلام کامعنی ہسلامتی کا گھر۔ادراس سے جنت مراد ہے جنت میں ہرطرح کے مصاب اور تکالیف سے سلامتی ہوگ ۔نہ جسمانی کوئی تکلیف ہوگی نہ روحانی ۔ نہ آپس میں بُغض ہوگا نہ کینہ ہوگا نہ دسر ہوگا نہ دست ہیں داخل ہوں گے تو فر مایا کینہ ہوگا نہ دسر ہوگا نہ دشت میں داخل ہوں گے تو فر مایا جائے گا اُدُ خُلُو هَا بِسَلْمِ امِنِیْنَ ہوگا ہوجا وَ جنت میں سلامتی کے ساتھ امن وامان کی حالت میں ۔ اہل جنت کواللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ لیمین میں فر مایا سسلتم قو لُلا مِن رَّبٍ دَّحیٰمٍ ہو فر مایا ہے۔ الحاصل! جنت دارالسلام ہو مہاں سلامتی ہی سلامتی ہے جعلنا الله من اہلها۔

الله تعالى الله المان كاولى مع. دوس انعام كاذكركة موع ارشادفر ما يا وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِيَّهُمْ إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِيَّهُمْ اللهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِيَّالُهُمْ اللهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِيَّالُهُمْ اللهِ مَا كَانُوا اللهُ الل

صاحب معالم التزيل جي ١٣٠٥ لکھتے ہيں يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الأخرة بالجزاء ليني الله تعالى و نيا ميں ان كاولى لينى ان كادوست ہوگا تعالى و نيا ميں ان كاولى لينى دوست ہے اور مددگار ہے جس نے ايمان كي توفيق ديدى اور آخرت ميں بھى ان كادوست ہوگا وہ انہيں ايمان كابدلدد كا۔

قیامت کے دن جنات سے اور انسانوں سے سوال: اس کے بعد قیامت کے دن جو سوالات ہوں گامت کے دن جو سوالات ہوں گان میں سے ایک سوال کا ذکر فر مایا وَ یَوُمَ یَحْشُو هُمُ جِمِیْعًا کہ جس دن اللہ تعالی ان سب کو لیخی جنات اور انسانوں کو گھر میں جمع فر مائے گا اور جنات سے اللہ تعالی کا یوں خطاب ہوگا کیم میں میں انسانوں کو اپنے تالی کرلیا۔ جنات سے شیاطین مُر ادیں۔ اے جنات کے گروہ تم نے کیر تعداد میں انسانوں کو اپنے تالی کرلیا۔ جنات سے شیاطین مُر ادیں۔

جب ابلیس مردود ہوا تھا اس نے کہا تھا آلا تُسْخِدُنَّ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیْبًا مَّفُرُوْضًا (کہ یس تیرے بندوں میں سے حصہ مقررہ اپنا بنالوں گا) اور یہ بھی کہا تھا آلاق عُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْمَ وَثُمَّ الْآتِينَّهُمْ مِنْ مَ بَیْنِ اَيْدِیْهِمْ وَعَنْ اَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا بُلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ اَکُفَرَهُمْ شَاکِویِنَ (کہ یس ان کے لئے آپی ایک سے آئیدیہ میں ماہ پہنے والی کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آئی گا اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گذارنہ یا ئیں گے)

ابلیس نے جو کہاتھا وہ برابراپی کوشش میں لگا ہوا ہے۔اس کی ذریّت بھی اسکی کوششوں میں اس کی معاون و مددگار ہے۔اورانسانوں کی غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب بیں انہوں نے اکثر انسانوں کو اپنا بنالیا ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کر دیا شیاطین الجن سے اللہ جل شائه فرمائیں گے کہ انسانوں میں سے کثیر تعداد کوتم نے اپنا بنالیا۔ اوران کو صراطِ مستقیم سے ہٹادیا۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانهٔ کا بی خطاب تو نیخ کے طور پر ہوگا لیمی بطور ڈانٹ ڈپٹ ان سے بیہ خطاب ہوگا۔

انسانول كاجواب اوراقر ارجرم: وَقَالَ اَوْلِينَهُمُ مِّنَ الْانْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعُضْنَا بِبَعُض وَّبَلَغُنَا اَجَلَنَا السَّنَمُتَعَ بَعُضْنَا بِبَعُض وَّبَلَغُنَا اَجَلَنَا السَّنَعَ بَعُضُ الْعَلَىٰ الْجَلَنَا الْجَلَنَا الْجَلَنَا اللهُ ال

صاحب روح المعانی نے حضرت حسن اور ابن جرت و غیرہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرنا ہوں تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جا تا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پر ابر نا ہوتا تو ہوں کہتے کہ اَعُودُ بِسَیّدِ هلا السو ادی (کہ میں اس وادی کے سر دار کی پناہ لیتا ہوں) اللہ کی پناہ لینے کی بجائے شیاطین کی پناہ لیتے تھے۔ اور شیاطین کا انسانوں سے نفع حاصل کرنا یہ تھا کہ جب یہ لوگ اعبو ذبیسید ھلذا الو ادی کہتے تھے تو جنات خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ دیکھوانہوں نے ہم کو پناہ دینے پر قادر سمجھا اور جو پناہ اللہ سے مانگن چا ہے تھی ہم سے مانگی۔ انسانوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کا اقر ارکرنے کے بعد ایوں کے گا۔ کہ وَبَلَ غُنا اَجَلَنَا الَّذِی اَجَلُتَ لَنَا عَ

(اورہم پہنچ گئے اس مقررمیعاد کو جو ہمارے لئے آپ نے مقرر فرمائی تھی) اس اَ جل یعنی مقررہ میعاد ہے بعض حضرات نے موت اور بعض نے قیامت کا دن مرادلیا ہے انسانوں کا گروہ یہ بات بطور اقر ارجرم کیے گا۔ جس میں اظہار ندامت بھی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا! حسرت بھی ہے کہ اگر ایسانہ کرتے تو اچھا ہوتا۔

قَالَ النَّارُ مَفُوسِكُمُ اللَّتَعَالَى كارثاد مو كَاردوز ختم ارسَ تُعْمِر نَى عَبَّه بَاللَّه تعالَى نَ يَهِلَى البيس كو خطاب كر كے بتاديا تھا۔ لَا مُلْفَقُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ه (كميس ضرور دوز خ كوجردوں كا خطاب كر كے بتاديا تھا۔ لَا مُلْفَقُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ه (كميس ضرور دوز خ كوجردوں كا تحصيد اوران ثمام لوگوں سے جو تيراا تباع كريں گے ) بياعلان اى وقت فرماديا تھا جب ابليس نے تكبركيا اوراس نے بى آدم كو بہكانے كافتم كھاكرا پنامضوط اراده ظاہركيا الله تعالى نے اس كے دعوے پراسے اوراس كے مانے والوں كو دوز خ ميں شيطان كے مانے والوں ميں شيكانا ہوگا۔

میں جیجے كافي ملہ صادر فرمایا۔ اى كے مطابق آج دوز خ میں شيطان كے مانے والوں میں شيكانا ہوگا۔

خلدین فیها (یاوگ دوزخیس بمیشر بی گ) إلا ما شآء الله را طرید برالله علی وه جاستان و الله علی وه جاستان و الله علی الله و الله علی و

اِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ و بِشك تيرارب حكمت والاجانے والا ب) اس طرح بم بعض ظالموں كوبعض كاولى بناتے بين بسبب ان كا عمال كے جووہ كرتے تھے۔

اوربعض حضرات نے مُولِی کا ترجمہ یکہا ہے کہ ظالموں کوایک دوسرے سے قریب کردیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ایک ہی تم کے لوگوں کی جماعتیں بنادی جائیں گی۔ چربیہ جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی۔ جسیا کہ دورہ صافات میں فرمایا۔

أَحُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعُبُدُونَ ه مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إلى صِرَاطِ الجَحِيمُ ه فللمول كواوران كَهُم مشر بول كواوران معبودول كوجن كى وه التُدكوچيورُ كرعبادت كرتے تقريم كرو پر الكودوزخ كاراسته دكھاؤاورسورهُ زُم يس فرمايا وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَوًا (اورجن لوگول نے كفر كيا أنهيں كروه كروه بنا كردوزخ كى طرف با تكامائيں)

آ یت کا ایک اور معنی بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ صاحب معالم النز یل نے لکھا ہے ای نسلے طبعض المظالِمین عَلیٰ بعض کہم بعض ظالموں کو بعض دوسر نے ظالموں پرمسلط کردیتے ہیں اورایک ظالم کودوسر نے طالم کے ہاتھ سے سز اولوادیتے ہیں۔

يْمَعْشَرَالِجِنَّ وَالْإِنْسِ ٱلَـمْرِيَاٰتِكُمْ رُسُكٌ مِّنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ إِيْرِي ے جنوں اور انبانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے وہ میرے احکام بیان کرتے تھے وَيُنْذِرُ رُوْنَكُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هٰذَا قَالُوْاشَهِ لَ نَاعَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا اورتم کواس دن کی ملاقات ہے ڈراتے تھے دہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے جانوں پر گواہی دیتے ہیں اوران کو دنیاوالی زندگی نے دھو کہ میں ڈالا وَشَهِ دُوْاعَلَى ٱنْفُسِهِ مُ ٱنَّهُ مُكَانُوْ اكْفِي يْنَ وَذْلِكَ ٱنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ اوروہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بلاشہوہ کافر تھے۔ یہاس وجہ سے کہ تیرارب بستیوں کوظلم کے سبب ہلاک کرنے والانہیں ہے الْقُرِّي بِظُلْمِرِ وَآهُلُهُاغْفِلُونَ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّهَاعَبِلُوا وَمَارَبُكَ بِغَافِلِ س حال میں کدوہاں کےلوگ بے خبر ہوں اور ہرایک کے لئے ان کے اٹھال کے سبب درجات ہیں اور تیرارب ان کاموں سے غافل نہیں ہے عَايِعْمَلُوْنَ۞ وَرَبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَثَا أَيْنُ هِبُكُمْ وَيَسْتَغُلِفَ مِنْ بَعْلِكُمْ جو کام وہ کرتے ہیں۔ اور تیرا رب غنی ہے رحمت والا ہے۔ اگر وہ جاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد تمہارے پیچے مَّا يَشَآءُ كُمَّا ٱنْشَأَ كُوْرِ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمَا ٱنْتُمْ ہے آباد کردے جیسا کیاں نے مہیں دوسری قوم کی سل سے پیدا فرمایا۔ بلاشبہ جس کاتم سے دعدہ کیاجا تا ہے دہ ضرور آنے والی چیز ہےاور تم ؞ڔ۬ؽڹ®ڰؙؙڵؽۊۜۏڡؚٳۼۘ۫ۘۘ۫ۘؠڵۏٵۼڶڡػٳؽؾڴۿٳڹٞٵڡ۪ڮ۠ڡٚؽۏؽ؆ڠڷؠۏؙؽ؆ؽ عا جزنہیں کر کتے۔ آپ فرماد بچئے اے میری قوم! تم اپنی جگہ رچمل کرتے رہو بلاشبہ میں مل کررہا ہوں سوعقریب جان لو گے کہ کس عَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ التَّالِ لِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ @ كے لئے ہے اس عالم كا انجام كار ب شك كامياب نيس موتے ظالم لوگ

جن وإنس سے سوال! کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اوران کا اقرار جرم ساتہ ہوں میں نہیں کا میں میں کا میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں کا میں میں کیا تھا ہے تھا تھا ہے ت

قصمیں: ان آیات میں اقل تواللہ جل شانۂ نے اپناس خطاب کاذکر فر مایا جو جنات کی جماعت سے اور انسانوں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعت لی فرمائیں سے قیامت کے دن ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے بحر مین کافرین جومیدان حشر میں موجود ہوں گے ان سے اللہ تعالی فرمائیں گئے کہ اے جنات اور اے انسانو! کیا تمہارے پاس تم میں سے پینم بنہیں آئے جو تہہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تہہیں آئے جو تہہیں میرے احکام بتاتے تھے اور تہہیں آئے جو تہہیں ڈراتے تھے کہ دیکھوا کے دن کی حاضری سے اور اعمال کے نتائج سامنے آنے سے باخبر کرتے تھے اور تہہیں ڈراتے تھے کہ دیکھوا کے دن

ایما آنے والا ہے تم اس کے لئے فکر مند جوجا و اور ایمان لاؤ۔

اقل تو مُر مین اقر ارجُرم سے گریز بی کریں گے۔ اور اپنے کفروشرک کا اٹکار بی کربیٹیس کے جیسا کہ دوسری آیت میں ان کا قول و الله رَبِّنَا مُنْ مُنْ و کین ک و ذکر فر مایا ہے۔ پھر بعد میں اپنے ہاتھ پیروں کی گوابی سے اور اپنے نبیوں کی گوابی کے درمور اقر ارکرلیں گے۔ جس کا تذکرہ او پر آیت بالا میں فر مایا۔

"قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا" وه كہيں كے كما في جانوں كے مقابلہ ين ہم گوائى دے رہے ہيں كہ واقعى ہم مجرم تھے اور واقعى ہم كافر تھے۔ درميان كلام ان لوگوں كى گرائى كااور كفروشرك پر جننے كاسب بھى ذكر فرما ديا۔

وَغَوَّتُهُمُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَا لِيكن دنيا والى زندگى فى انبيل دھوكمين دال ركھا تھا۔ دنياوى زندگى كوانبول فى اصل سمجھا اور اس كے منافع اور شمرات اور شہوات ولذات ہى كے پيچے پڑے رہے۔ ايمان كى دعوت دين والوں اور يوم آخرت كى يادد بانى كرانے والوں كى باتوں پردھيان ندديا۔

خلک اَن لَمْ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُری لِين يرسولوں كا بھيجنااس وجہ ہے كہ تيرارب بستيوں كوليعن ان كر اُن كَمْ يَكُن رَّبُکَ مُهُلِکَ الْقُری لَين يرسولوں كا بھيجنااس وجہ ہے كہ تيرارب بستيوں كوليعن ان كر ہے والوں كوان كے لئے والوں كوان ہے جولوگوں كوائيان كى دعوت دية ہيں۔ تو حيدا ختيار كرنے والوں كا اچھا انجام اور مشركوں و كافروں كا براانجام بتاتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ سب پھی تناویے کے بعد جب لوگ باز نہیں آئے تو اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہوجاتا ہے۔ ہلاکت کا سبب بھی بتادیا کہ وہ ظلم ہے ہرگناہ ظلم ہے اور کفر بھی ظلم ہے اور سب سے بڑاظلم ہے۔

اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے درجات مختلف ہیں: پھر فرمایا وَلِی کُسِلِّ دَرَجْتُ مِّمَّا عَمِلُوا (اور ہرایک کے لئے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں اورعقاب والوں کے بھی اور جس نے جو پھی کیا اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جز ااور سرایا لے گا۔

وَمَارَبُّکَ بِغَافِلِ عَمَّا يُعُمَلُونَ (اور تيرارب ان کاموں عفاقل نيس بيں جوده کرتے بيل) اس بيس بيبات بتادی که حساب لينے والا اور جزادي والا الله تعالی ہے۔ اس علم ہے کی کا کوئی عمل با برنيس ۔ کوئی بينہ سمجھ کہ غیر ہے سارے اعمال کا بدلہ کیے طحا۔ کے خبر ہے کہ میں نے کیا کیا ؟ خوب سمجھ لیس کہ جے جزادینا ہے اُسے سب پھی معلوم ہے۔ الله تعالی غن ہے رحمت والا ہے: پھر فر مایا وَرَبُّکَ الْفَنِي خُوالوَّ حُمَةِ (تيرارب غن ہے بناز ہے رحمت والا ہے) اُسے کی چیزی اور کی کے مل کی حاجت نہیں۔ ہاں! ساری مخلوق اس کی مختاج ہوده اپنی مخلوق پر دم کرتا ہے اس نے

مخلوق کو وجود بھی بخشا' ان کورزق بھی بخشا ہے اور انکی حاجتیں بھی پوری فرما تا ہے دنیا میں توسب ہی پراس کی رحت ہے اور آخرت میں اہل طاعت کے لئے مخصوص ہے۔

الله چ ہے تو تمہیں فتم کر کے دوسر کا وکول کو لے آئے: اِنْ یَشَا یُدُهِ بُحُمُ وَیَسْتَخُلِفُ مِنْ الله عَلَا ہُمْ مَّا یَشَا یُدُهِ بِحُمُ مَّا یَشَاء (اگر پروردگارعالم جل مجدہ چاہتے تہہیں فتم کردےاور تہا ہے بعددوسروں کو پی زین پر آباد فرمادے)۔

کَمَا اَنْشَاکُمْ مِّنُ ذُرِیَّةِ قَوْمِ الْحَرِیْنَ (جیبا کہ اس نے تہیں ایک دوسری قوم کی سل سے پیدافرمادیا) آج وہ تہارے دادے پردادے کہاں ہیں جن کی سل سے تم ہو۔ جس طرح تدریخی طور پریُرانی ایک سل کے بعددوسری سل لانے پراللہ تعالی قادر ہے اس طرح سے وہ یہ کی کرسکتا ہے کہ دفعۃ سب کو تم کردے پھراس کی جگدوسروں کو آباد کردے وہ تو بے نیاز ہے تم تو

دنیا میں بھی تم اس کے تاج ہواور موت کے بعد بھی۔ لہذا پی ضرورت سے ایمان قبول کرواورا عمال صالحہ اختیار کرو۔ قیا مت ضرور آئے والی ہے: پھر فرمایا: اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَاتِ د (بلاشہ جس کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہوہ ضرور آنیوالی چیز ہے) یعنی قیامت اور حماب و کتاب اور عذاب وثواب اور جنت و دوزخ کی جو خبریں تہمیں دی جارہ ی بیں اور تہمیں جویہ بتایا جارہا ہے کہ مونین کی یہ جزا ہے اور کا فروں کی یہ سزا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے سامنے آجانے والا ہے۔ دیر لگنے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یونی یا تیں ہیں۔

وَمَا أَنْتُمُ بِمُعُجِزِيْنَ هَ (اورَمُ الله تعالى كوعاج نبيس كرسكة) اورموت اورقيامت كون پيش آن والے عالات عبان بھوا أكبيس جانيس سكتے سورة مريم بيش فرمايا۔ لَقَدْ أَحُصْهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدًّا هُ وَكُلُّهُمُ البَيْهِ يَوُمَ عالات عبان بھوا أكبيس جانيس سكتے سورة مريم بيش فرمايا۔ لَقَدْ أَحُصْهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدًّا هُ وَكُلُّهُمُ البَيْهِ يَوُمَ اللّهِ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوُمَ اللّهِ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوُمَ اللّهِ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهُ عَلَيْهُمُ البَيْهُمُ البَيْهِ يَوْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهُ عَلَيْهُمُ البَيْهِ يَعْمَ عَلَيْهُمُ البَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

ا بن ا بن جگمل كرت ر موانجام كا پيت چل جائے گا: پر فرايا فل يفوم اعملوا على مكانتكم إلى عامَلُ (آپ فرماد يح كرا يرى قرم اتم ائى جگمل كرت ر موس جى النطور رمل كرتامول)

بِ فَا نَده ہُوگاای دنیا میں سمجھ لیں اور ایمان لے آئیں تو نفع والے ہوجائیں اور آخرت کے خیارہ سے نج جائیں گے۔

طالم کا ممیا بہیں ہوتے: اِنَّهُ لَا یُف لِحُ الظّلِمُونَ (بلاشبہ بات یہ کظم کرنے والے کامیا بنیں ہوتے)

اس میں قاعدہ کلیہ کے طور پر بتادیا کہ ظالمین یعنی کا فرومشرک کامیا بنہ ہوں گے۔ گفر وشرک والے سمجھتے ہیں کہ ہم بوے

فائدہ میں ہیں لیکن وہ حقیقت میں نقصان میں جارہ اور خیارہ میں پڑر ہے ہیں قیامت کے دن جب بتاہ حال ہوں گے

اس وقت حقیقت حال کا پیتہ جلے گا۔

کیاجتات میں سے رسول آئے ہیں؟ فائدہ: آیت شریفہ میں یہ جوفر مایا اَلم یَاتِکُم رُسُلٌ مِنْکُمُ اس سے بظاہریہ علوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی رسول انہی میں سے آتے رہے ہیں کیونکہ یہ خطاب انسانوں اور جنوں دونوں جماعتوں کوفر مایا ہے۔

حفرات مفسرین نے اس بارے میں علاءِ سلف کے فتلف اقوال نقل کئے۔ مفسر ابن کیر نے ۲ م کے ابحوالہ ابن جریر ضحاک بن مزام سے نقل کیا ہے کہ جنات میں بھی رسول گذرے ہیں اور لکھا ہے کہ ان کا استدلال اس آ بہت کریمہ سے بھر لکھا ہے کہ آ بیت اس معنی میں صریح نہیں ہے ہاں محتمل ہے۔ کیونکہ مِنگم کا معنی من جُملت کم بھی ہوسکتا ہے جس کا معنی ہوگا کہ مجموعہ انس وجن سے رسول بھیج گئے جیسا کہ سورہ دمن میں فرمایا ہے مَنہ سُرُ جُور انس وجن سے رسول بھیج گئے جیسا کہ سورہ دمن میں فرمایا ہے مَنہ سُرُ جُور مندر سے نگلت وَالْمَمُ جَانُ ہُ اس میں مِنهُ مَا کی خمیر بحرین کی طرف راجع ہے۔ حالانکہ لؤلؤ اور مرجان صرف شور سمندر سے نگلتے ہیں۔
ہیں۔ اس اعتبار سے مِنهُ مَا بمعنی مِن جملته ما ہوااور رُسُلٌ مِنگمُ سے بھی یہ معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

مفسرابن کثیر نے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے اور اس قول کی مجاہد اور ابن جرتج وغیر واحد من السلف والخلف کی طرف منسوب کیا ہے اور روح المعانی میں بعض حضرات کا بیقول نقل کیا ہے۔ کہ دُسُلٌ مِنْ کُمُمْ میں جولفظ دُسُل آیا ہے بیلفظ عام ہے یعنی حقیقی رسولوں کو اور رسولوں کے رسولوں کو شامل ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول تھ وہ اپنے طور پر دین حق کے پہنچانے کے لئے جن افراد کو امتحال مطلب یہ ہے کہ جو حضرات اللہ کے رسول تھے امتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے انکو بھی وصول فر مایا یعنی جنات کی طرف جنات میں سے تھے مبلغ بھیجا کرتے تھے ان پر بیافظ رسولوں کا فرستادہ ہونے کے اعتبار سے صادق آتا ہے رسول تو بی آدم ہی میں سے تھے کیکن رسولوں کے ارسال فرمودہ نمائندے جنات میں سے بھی تھے۔

یہ تو معلوم ہے کہ بن آ دم سے پہلے اس دنیا میں جنات رہتے اور بستے تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تو م بھی احکام خداوندی کی مکلّف ہے۔ جب یہ قوم مکلّف ہے تو تبلیغ احکام کے لئے اللہ تعالی ان کے پاس رسول نہ بھیجے ہوں بچھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اِنْ مِّنُ أُمَّةٍ اِلَّا حَلَا فِیْهَا اَنْدِیْرٌ کاعموم اس بات کو بتاتا ہے کہ بن آ دم سے پہلے جنات میں آئیں میں سے

رسول آتے ہوں گے۔

بنی آ دم کے زمین پر آباد ہو جانے کے بعد جنات کو انہیں انبیاء ورُسل کے تالع فرمادیا ہو جو بنی آ دم میں سے آتے رہے تو پیمکن تو ہے لیکن قطعی ثبوت کے لئے کوئی دلیل نہیں۔

، بهر حال جو بھی صورت ہواس بات کوسب ہی تنظیم کرتے ہیں کہ حضرت خاتم انٹمیین سرور دو عالم علی التقلین ہیں اور ہتی دنیا تک جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہیں جنات کی طرف بھی مبعوث ہیں۔

سورهٔ احقی ف کے آخری رکوع میں حضرت خاتم انٹیین علیہ کی خدمت میں جنات کی حاضری کا تذکرہ پھران کا پنی قوم کی طرف جانا اور انکواسلام کی دعوت دیٹا اَجینیُوا کُاجِیُ اللّٰهِ وَامِنُوا بِهِ مَدُکورہے۔

اورسورة الرحل بين بتات باربار خطاب بونااور آنخضرت عليه كاجنات كوسورة الرحل سنانااوران كى دعوت بران كى جائے سكونت برتشريف لے جاكرتعليم دينا۔ اور جليخ فرمانا (جس كا احاديث شريف يل ذكر ہے) اس سے يہ بات خوب ظاہراور بہت بى واضح ہے كہ آخضرت عليه جنات كى طرف بھى مبعوث ہيں جن حضرات نے يہ فرمايا ہے كہ بى آدم كے دنيا بيس آباد ہوجانے كے بعد جنات كى ہوايت كے ليے بھى وہى رسول مبعوث سے جو بى آدم كى طرف بھيج كے ان كارس قول كى اس سے تائيد ہوتى ہے كہ جب جنات كى جماعت رسول عليه كى خدمت ميں حاضرى دے كروائيس ہوئى تو كارس قول كى اس سے تائيد ہوتى ہے كہ جب جنات كى جماعت رسول عليه كى خدمت ميں حاضرى دے كروائيس ہوئى تو انہوں نے اپنى قوم سے جو با تين كيس ان ميں يہ بھى قاريا قوم منا إنّا سَمِعْنَا كِتبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعُدِ مُؤسلى مُصَدِقًا لِمَا اللہ مى بعد مازل ہوئى جو اللى طَوِيْقِ مُسْتَقِيمِ ان كا بى قوم سے يہ باكہ كرا كہ مے نے الى كتاب شنى جوموئى عليہ السلام كے بعد مازل ہوئى جو اس كتاب كى تعد يق كرنے والى عرب اس منے ہے۔

اس معلوم ہُوا کے جنات توریت شریف پڑ مل کرتے تھے۔ اگر حضرت موی علیالسلام کے زمانے میں خودان میں سے کوئی رسول ہوتا تو وہ ای کا اتباع کرتے۔

#### وجعلوالله ومتاذرا من الحرف والانعام نصيبا فقالوا هذا الله يزغوهم ادران لوكون خالف ك ايده معتون ادرموييون من عمر درويا جواللى بداى بوئى چزين بن موانهون خال و هذا الشركان الله و ما كان لشركايهم فلا يصل إلى الله و ما كان بله فهو عين كها كريالله ك له به درياد عثر كاء ك له به وجوان كم مودون ك له به ووالله ك له ي من كما ي كريالله ك له به وجوان كم مودون ك له به ووالله ك له ي من كما إلى شركاء ك له به وجوان كم مودون ك له به ووالله كان وجوالله ك له

ب موده الحير كا وكيطر ف الله جاتاب بيلوك برافيصله كرت بي

## مشركين نے كھيتيوں اور جانوروں كوشرك كاذر بعيه بنايا

قت مسيو: مشركين جوطرح طرح سے شرك پھيلا ہوا ہے جس كى صور تيں ہيں ان ميں سے ايك يہ بھی ہے كہ يہ لوگ اپ شركاء يعنی اپ باطل معبودوں كے نام پر پھھ مال نامزد كر ديتے تھے۔ اور بہت سامال ان پر جھينٹ كے طور پر چڑھاتے تھے ان كے ناموں پر جانوروں كے كان كائ ديتے تھے اور ان كے نام سے بہت سے جانوروں كو آزاد چھوڑ ديتے تھے۔ مشركين ميں اب بھی ايسے طريقے رائج ہيں۔

آیت بالا میں مالیاتی سلسلہ کے ایک شرک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اوروہ مید کہ اللہ تعالیٰ شائ نے کھیتیاں اور مویثی پیدا فرمائے ہیں اور بیسب اس کی ملکیت ہے۔ مشرکین میر تے تھے کہ ان میں سے پھھ حتمہ اپنے معبود اِن باطلہ کے لیے مقرر کردیتے تھے۔ اس کے مصارف بھی انہوں نے تجویز کرر کھے تھے۔

اب ہوتا یہ قاکہ جو حصاللہ کے لیے مقرر کیا تھا اس میں پھے حصا گر معبود إن باطلہ کے حصہ میں الگیا تو اُسے قو طاہی رہنے دیتے تھے۔ اورا گر معبود إن باطلہ والے حصہ میں پھے حصہ اس حصہ میں الل جاتا جواللہ کے لیے مقرد کیا تھا تو اسے جھٹ اللگ کر لیے تھے۔ کہلی جما قت اور صلالت تو یہ کہ اللہ کے علاوہ معبود تجویز کر لئے پھر دوسری گراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمودہ چیز وں میں بہت سامال معبود وان باطلہ کے لیے نامزد کر دیا۔ پھر تیسری گراہی ہے کہ اپنے بتوں اور باطل معبود وں کو خالق و مالک جل مجردہ کے مقابلہ میں فضیلت ویدی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ اگر اُن کے حصہ میں اُل جائے تو طاب کی رہنے اور ان کے لیے جو حصہ مقرر کر لیا تھا اس میں سے اگر اللہ تعالیٰ کے حصہ میں پھی میل جائے تو فوز اغید اکر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساءَ مَسا کی کہو وقت یہ کہ کہو وقت دیا ہے لیے مقرر کرایا ہے اس عبادت ذکر و تلاوت کے لیے مقرر کرایا ہے اس وقت میں دیوی کام تو کر لیتے ہوا ور جو وقت دیا کے لیے مقرر کیا ہے اس عبادت ذکر و تلاوت میں لگانے کو تیا نہیں ہوتے۔

# وكذرك زين بكنير من النشركين فتل اؤلاهم بن كرديا تاكده أن كو بلاك كردين اورتاكده ان يران كدين كو اوراى طرح مثركين ك لخ ان كثركاء في اولا كالل كرا عزين كرديا تاكده أن كو بلاك كردين اورتاكده ان يران كدين كو عكي هم وينه كو في الله من فعلوه فن دهم وما يفترون و فالوا كالله عليه من فعلوه فن دهم وما يفترون و فالوا كو فالمنادين اورا گرالله وي الدين الله وي الله كرت بين الله وي الديان لوكون في الله عن الله من الله وي المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين الله وي المنادين المنادين الله وي المنادين المنادي

#### 

# مشرکین کا پنی اولا دکول کرنا اور کھیتیوں اور جانوروں کے بارے میں اپنی طرف سے تحریم اور تحلیل کے قواعد بنانا

قضم بیلی پوری دنیا بین الم الم رحمته للعالمین علیه کتشریف لان سے پہلے پوری دنیا جہالت طلالت سفاہت کفروشرک سے بھری ہوئی تھی۔ عرب کے لوگ مشرک بھی تھے اور جابل بھی ان میں جہالت اور جابلیت دونوں پوری طرح جگہ پکڑے ہوئی تھی طرح طرح کی شرکید رسیس نکال رکھی تھیں۔

جانورون اوران کے بچوں اور کھیتیوں کے بارے میں طرح طرح کے افعال قبیحہ میں مُبتل تھے اور یہ افعال اور رسوم انہیں شیاطین الجن اور شیاطین الائس نے سمجار کی تھیں جن میں بعض کا ذکر فَلَیْتِنگُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ میں اور بعض کا ذکر مَا اُهِلَّ بِهِ فَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اَبْحِیُوةِ وَ لَاسَآئِیَةِ (الآیة) میں اور بعض کا ذکر اَ یت وَجَعَلُو اللهِ مِمَّا ذَرَا اللهِ مِمَّا ذَرا اللهِ مِمَّا فَرا اللهِ مِمَّا فَرا اللهِ مِمَّا فَرا اللهِ مَا اللهِ مِمَّا فَرا اللهِ مِمَّا اللهُ مِمْ اللهِ مَا اللهُ مُن اللهِ مِمَّا اللهُ مِمْ اللهِ اللهُ مُن اللهِ مِمْ اللهِ اللهُ مُن اللهِ مَا اللهُ مَن اللهُ مِمْ اللهِ اللهُ مُن اللهِ اللهُ مَن اللهِ اللهُ مُن اللهِ اللهُ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهِ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهِ اللهُ مُن اللهِ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الله

شیاطین نے ان کی نظروں میں اولا د کے آل کرنے کو ایبا مزین کر دیا تھا کہ وہ اس عمل میں ذرا بھی جھبکے محسوس نہیں کرتے اور ذرائ بھی بامتاان کے دل میں نہیں آتی تھی جو آل اولا دے مانع ہو۔ شیاطین نے ان کو اس کام پر ڈالا تا کہ ان کو برباد کریں اس میں سب سے بڑی بربادی ہے کہ آخرت کے عذاب کے مستحق ہوئے اور ایک طرح سے دنیاوی بربادی بھی ہے کیونکہ جب اولا دزندہ نہ چھوڑی جائے گی تو آئندہ نسلیں بھی نہ چلیں گی اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے اس میں انسانی کی بربادی بھی ہے۔

لِیُرْدُوْهُمْ (تاکیانیس بربادکریس) کے ساتھ و کیلیسٹوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ بھی فرمایا(تاکدہ ان پران کے دین کورالطادیں)
معالم المتز بل ۲۲ می ۱۲۲ میں ۱۲۲ میں ۱۲ میں اللہ علیہ السلام فوجعوا عند بلبس الشیاطین (تاکدہ انیس ایندی اللہ کہ دین اسماعیل علیہ السلام فوجعوا عند بلبس الشیاطین (تاکدہ انیس ایندی اللہ کے بارے شک میں ڈالیس چنانچہ و محفورت اساعیل علیہ السلام کے دین پر تصیطان کی لیس کی وجہاں ہے ہے گئے مطلب ہے کہ ان کوشیاطین نے ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈالدیا بیاوگ حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین پر تصیطان کی لیس کی وجہاں ہے ہے گئے السلام کے دین پر تصیطان کی لیس کی وجہاں ہے ہے گئے السلام کے دین پر تصیطان کی لیس کی ایک اور مشرکان ہرکت کا کہ دین پر تصیط کی ایک اور مشرکان ہرکت کا کہ دین پر تصید اساعیل علیہ السلام کے دین پر تصید اس کے بعد مشرکین عرب کی ایک اور مشرکان ہرکت کا فلال موری اور فلال کی جارے میں پابندیاں لگار کی تصید و محقیہ و رکھتے تھے کہ فلال موری اور فلال کی جارت میں بابندیاں لگار کی تصید و محقیہ و ہی ہیں۔ فلال موری اور فلال کی جارت کی بارے میں بابندیاں لگار کی تصید و موریشوں نے درام طلال کے جھوا نمین بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالی شائہ نے جو چیز سب کے لئے اللی اسلومی کی اسلومی کے موافق انہوں نے درام طلال کے چھوا و اور اللہ تعالی کی استعال کرنا حرام قرار دید بینا ظلم اور تعدی ہو اور اللہ تعالی کرنا حرام قرار دید بینا ظلم اور تعدی ہو اور واری کے لئے استعال کرنا حرام قرار دید میں گئار ہو تھوں کو اور ویک لئے استعال کرنا حرام قرار دید تھے اور ان پر سوار ہونے اور بار برداری کرنے کو حرام جھتے تھا ہی کو واریک کی کھوٹور کی کے نور میں بیان فرمایا۔

وَانْعَامٌ لَا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِوَآءً عَلَيْهِ فَهِران كَاسِزاكَ باركِين ارشادفر مايا - سَيَجْزِيهِمُ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (الله تعالى ان كوعقريب مزاديگاس وجه على كدوه الله تعالى برجموث باند سے بین)

مشرکین عرب نے جوحرام طلال کے خود ساختہ قوانین بنار کھے تھان میں سے یہ بھی تھا کہ بعض جانوروں کے پیٹوں میں جوحمل ہوتا تھااس کے بارے میں کہتے تھے کہ پی خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پرحرام ہے۔ پیہ اس صورت میں ہے کہ جب بچے زندہ پیدا ہوجائے اوراگر بچے مردہ پیدا ہوجاتا تو کہتے کہ اسکوم دوعورت سب کھا سکتے ہیں۔ لينى دونوں فريق كواس كے كھانے كى اجازت ہے اس تحليل اور تحريم كا قانون بھى انہوں نے خود بى تجويز كرركھا تھا جسے
وَقَالُوا مَا فَى بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ حَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا طَيْلِ بيان فرمايا - ان كان باطل خيالات كى ترديد فرمات موئ ارشاد فرمايا سَيَخْزِيْهِمُ وَصُفَهُمُ إِنَّهُ حَكِينُمٌ عَلِيمٌ (وه أنهيں عنقريب اس بات كى مزاديگا جوده بيان كرتے ہيں بيث وه كلت والا ہے كم والا ہے)

آخر میں فرمایا: - قَلَهُ حَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوا اَوْ لَا هَمُ مَسْفَهَا آبِغَیْرِ عِلْمِ ط (بِشَک خمارہ میں پڑھے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے دو فی ہے بغیر علم کے آل کیا) وَ حَرَّمُ مُوا مَارَ زَقَهُمُ اللهُ اَفْتِوَاءً عَلَى اللهِ (اورائہیں اللہ نے جورزق عطا فرمایا اللہ پر بہتان بائد ہے ہوئے اے حرام قرار دیدیا) قَلْهُ ضَلُوا وَ مَا كَانُوا مُهَعَدِینَ (بِحثک بیلوگ گراہ ہوئے اور ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں) اوپر جو شركین كثر كيد خيالات اور رسوم داعمال اور خرافات في کور ہوئے آخر میں ان كي گرائی اور اُخروی سزاكا اجمالی تذکرہ فرما دیا۔ کہ بیلوگ بالکل خمارہ میں پڑھے دنیا میں گراہ ہوئے اور آخرت كى عزاب كے مستوجب ہوئے ان كاكوئى حقبیں تھا كہا تو اللہ کوئى کر ہے وہ اللہ کے مستوجب ہوئے ان كاكوئى حقبیں تھا كہا تی اولاد کوئى کریں۔ گویہ باپ تھا كيكن اللہ تعالی سب کا خالق و ما لک ہے آخر کی اللہ کی خال کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیا ہوئے رزق کو حرام قرار دیا اوراس تحریم کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا اوراس تحریم کی کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا اوراس تحریم کی کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا۔ بیسب عذاب نیز انہوں نے اللہ کے باتھیں ہیں۔

فا کدہ: لفط شرکاء شرکین کے معبودانِ باطلہ کے لئے بھی استعال ہوا ہے کیونکہ شرکین نے ان کواللہ تعالیٰ کاشریک بنایا اور عبادت میں شریک کیا (العیاذ باللہ) اور شیاطین الجن اور شیاطین الانس کو بھی شرکاء فرمایا ہے۔ جن کے کہنے پر مشرکین چلتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔

سورة انعام ميں ايک خطاب كاذكر فرمايا جوشركين سے كياجائے گا۔ وَمَا نَرِي مَعَكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ اَنَّهُمُ فِيْكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ الَّهُمُ فِيْكُمُ شُفَعَآءَ كُمُ الَّذِيْنَ وَعَمْتُمُ الَّهُمُ فَيْكُمُ مَّا كُنْتُمُ اَيَّانَا مَسُرَكَآءُ لَقَ لَعَلَى الْمَعْلِينَ اللهِ عَلَى اللهِ التزيل سميت الشياطين شركاء بانهم اطاعوهم في معصية الله واضيف الشركاء اليهم التخدوها) (تغير معالم التزيل سميعام بغوي فرمات بي شياطين كوشركاء كها كيا كيونك الله تعالى كي نافر مانى كرف مِن شركين ني انهي شياطين كوشركاء كها كي الله التربيل من على منافر الله كامان كي طرف اضاف كيا كيونك انهوں نے ان كوافقياد كرايا ہے)

فائدہ: آیت بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ تمام اشیاء واجناس کی تحلیل وتحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اوران کے لئے استمتاع اورانفاع کے لئے مختلف اشیاء پیدا فرما کیں اسے اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے جس کے لئے حلال قرار دے اور جس کے لئے چاہے حرام قرار دے۔ بندوں کو کسی چیز کے حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار نہیں جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدائی اختیارات کو اپنے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس لئے اسے مشرکانہ افعال میں شارفر مایا آسمبلیوں میں قانون خداوندی کے خلاف جولوگ قانون پاس کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔

اہل بدعت مُشر کیبن کی راہ پر: مشرکین نے جویہ بجویز کردکھا تھا کہ فلاں چیز مردوں کے لئے حلال ہاور عورتوں کے لئے حرام ہاس طرح کارسم ورواج آج بھی بہت سے اہل بدعت میں پایا جا تا ہے۔ایک بزرگ کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جو نیاز دی جاتی ہے اس سے آپ منع کیوں سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جو نیاز دی جاتی ہے اس سے آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ (قطع نظر اس بات کے کہ یہ بہت سی بدعات پر مشمل ہے اور دوسری نیازوں کا بھی کرتے ہیں اس میں جو یہ قانون ہے کہ اس میں سے لا نے نہیں کھا سکتے صرف عورتیں ہی کھا سکتی ہیں یہ وہ بی پابندی ہے جومشر کین عرب نے جانوروں کے بارے میں تجویز کردکھی تھی جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے حلال کی اس کو بعض کے لئے حرام قرارد ینا اللہ تعالیٰ کے قانون کی تخت خلاف ورزی ہے اور شرک ہے۔

#### وَهُو الَّذِي آنْهُ أَجُنَّتِ مُعْرُوشَتِ وَغَيْرِمُعْرُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْتَلِقًا

اورده دی ب جس نے باغیجے بیدافر مائے جو ج مائے جاتے ہیں چھیریوں پڑاورا ہے بھی ہیں جو چھیریوں پڑمیں چرھائے جاتے اور پیدافر مائے بھجور کے درخت

أَكُلُهُ وَالرِّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَعَالِهَا وَغَيْرَمُ تَثَالِهِ كُلُوامِنْ ثُمَرِةٍ إِذَا آثُمَرَ

اور کھیتی جس میں مختلف قتم کے کھانے کی چزیں ہیں اور پیدافر مایازیتون کواورانار کو جوایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور غیر مشابہ بھی ہیں۔ کھاؤان کے بھلوں سے

وَاثْوَاحَقَ الْمُدْرِفِينَ فَعَادِم وَ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ فَوَمِنَ

جَابِ پھل الائمیں اور کٹائی کے دن اس کاحق دید واور فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والوں کواللہ پیند نہیں فرما تا اور اس نے چوپاؤں میں سے ایسے جانور

الْنَعْامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا مَرْقَكُمُ اللهُ وَلَا تَنْبِعُوْاخُطُوتِ الشَّيْطِنِ

بيدا فرمائ جو بوجھ اٹھانے والے بیں اور ایے جانور بھی جوزین سے لگے ہوئے ہیں۔اللہ نے جو تہمیں عطافر مایاس میں سے کھاؤ شیطان کے قدموں کا

ٳٮۜٛۥؙڵڴؙۄ۫ۼٮؙۊ۠ڰؠۣؽؽۨ

اتباع ندكروب شكده تمبارا كطامواتمن ب

باغات اور کھیتیاں اور چوپائے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں

ف معد بيو: ان آيات من الله جل شاء في ان انعامات كاتذكره بيان فرمايا جوا بي مخلوق بر بهول اور كهيتيول

کے ذریعے فرمائے ہیں۔

اوّل تویہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوطرح کے باغ پیدا فرمائے کچھ باغ ایسے ہیں جومعروشات ہیں یعنی ان کی بیلیں جو
چھر یوں پر چڑ ھایا جاتی ہیں جیسے انگوروں کی اور بعض سبزیوں کی بیلیں اور بہت سے باغ ایسے ہیں جن کی شاخیں اور بہیں
چڑ ھائی جاتیں ۔اس دوسری قتم میں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن کا تناہوتا ہے اس کی بیل ہی نہیں ہوتی جیسے زیتون انار الجیز کھجورا آم اور جیسے گیہوں وغیرہ جو اپنے مختصر سے سنے پر کھڑے رہتے ہیں اور کچھ چیزیں ایس ہیں جن کی بیلیں تو ہوتی ہیں لیکن انہیں چھپریوں پر چڑ ہایا نہیں جاتا جیسے کد و خریوزہ تر بوز وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کسی درخت کو سنے والا بنایا اور کسی کو علی والا اس سب میں اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں۔

جوسزیاں بیل والی ہیں عموماً وہ بھاری بھاری ہوتی ہیں جیسے تر بوز کشر بوز ہ کھیتی کے بارے میں فرمایا۔

وَالْمَوْرُعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ كَمَاللَّه تَعَالَى فَيَ يَهِ افر مانى جس من طرح طرح في حكمان كى چيزي بوتى بين -ايك بى آب و بوااورايك بى زمين سے نظنے والے فقوں ميں كئ من كا تفاوت بوتا ہے پھران كے فوائداور خواص اور ذاكتے بھى مختلف بين ـصاحب معالم التنزيل جس ١٣٥ ير كھتے ہيں۔

ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والردى

لین کھیتیوں کے پھل مختلف ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی بڑھیا ہے کوئی ردی ہے پھر فرمایا وَالزَّ يُتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَ وَعَيْسَرَ مُتَشَابِهِ لَيَّى اللَّهُ تَعَالَى نَهِ زَيُون اورانار پيدا فرمائ ان میں سے ایک جنس کے پھل و کھنے میں دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن مزے میں متشابہ ہیں ہوتے رنگ ایک اور مزہ مختلف ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

تُحُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ الْخ كاس كَ كَال كَ كَال كَ كَال كَ كَال مَن تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ الْخ كاس كَ كَال سَلَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَ حَصَادِهِ الرَكُالَى كَان اللهُ ال

حضرت ائن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا که اس حق سے پیدادار کی زکو قرئر اد ہے جوبعض صورتوں میں عُشر لیعن ۱/۱۰ اور بعض صورتوں میں نصف العُشر ۲۰/ اواجب ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ چونکہ آیت کریمہ مکیہ ہے اور زکو قدینہ میں فرض ہوئی اسلئے اس سے ذکو ق کے علاوہ تا جو ل پرخرچ کرنا مراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہی ہے ہے ممروی ہے کہ شروع میں کھیتی کا شنے کے وقت غیر معین مقدارغریوں کو دیٹا واجب تھا۔ پھر ہیو جوب ذکو ق کی فرضیت ہے منسوخ ہوگیا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا که فرکوره بالا آیت مدنیہ ب(اگرچہ سورة مکید ب)اس صورت میں پیداوار کی زکوة مراد

لینامی درست ب(من روح المعانی)

پيداوارى ذكوة كمسائل سورة بقره ى آيت ينائيها الله يُنَ امَنُو اانْفِقُوا مِنُ طَيِبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخُوَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرْضِ كَاتْسِرِيل طاحظ فرماليس (انواراليان ١٩٣٣ جلد نبرا)

پھر فرمایاو کا مُسُوفُوا (اورحدے آگے مت بوھو) بے شک حدے آگے بڑھنے والوں کواللہ پندنہیں فرما تا عربی میں اسراف حدے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ عام طورے اس لفظ کا ترجمہ نضول فرچی سے کیا جاتا ہے اور چونکہ اس میں مجھی حدے آگے بڑھ جانا ہے اس لئے یہ معنی بھی صحیح ہے۔

اور فضول خرجی کےعلاوہ جن افعال اور اعمال میں حدہ آگے بڑھا جائے ان سب کے بارے لفظ اسراف مستعمل ہوتا ہے۔اگر سارا ہی مال فقراء کو دیدے اور ننگ دئی کی تاب نہ ہوتو یہ بھی اسراف میں ثمار ہوتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے ج مص ۲۸ پر حضرت ابن جریج سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شاس کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے ایک دن مجوروں کے باغ کے پھل توڑے اور کہنے لگے کہ آج جو بھی شخص آئے گا اسے ضرور دے دوں گا 'لوگ آئے رہے اور یہ دیتے رہے تی کہشام کے وقت ان کے پاس پھی نہ بچا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔

حفرت ابوسلم نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کٹائی سے پہلے پیداوار میں سے مت کھاؤ کیونکہ اس سے فقراء کے حق میں کی آئے گی۔ حضرت ابن شہاب زُہری نے آیت کا مطلب یہ بتایا کہ پیداوارکو گناہوں میں خرچ نہ کرو۔ پھر اس انعام کو ذکر فرمایا جو انسانوں پر مویشیوں کے ذریعہ فرمایا ہے اول تو یوں فرمایا کہ اللہ تعالی نے پچھ جانور ایسے پیدا فرمائے جو حولہ ہیں یعنی بار برداری کا کام کرتے ہیں اور ان کے قدیمی بڑے ہیں۔

اوردوسری قتم کے جانوروہ ہیں جن کے قدچھوٹے ہیں گویا کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں ان پر ہو جھنہیں لا دا جاسکتا۔ جیسے کہ بھیٹر بکری اور دُنبہ ان چھوٹے قتم کے جانوروں پر سامان تو نہیں لا دا جاسکتا لیکن ان کے دوسرے فاکدے ہیں۔ان کا دودھ پیا جاسکتا ہے گوشت کھایا جاتا ہے۔اور بڑے جانوروں کی نسبت ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے اور ان کے بالوں سے اوڑھنے پہننے اور بچھانے کے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا۔

کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيُطْنِ (الله نے جورزق دیا ہے اسے کھاؤ) اور الله کا نون میں دخل نہ دو۔ جو الله کی شریعت میں حلال ہے اسے حلال رہنے دو۔ اور جو حرام ہے اسے حرام رہنے دو۔ اور اپنے باپ دادوں کی طرح (شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو) جانوروں اور کھیتوں کے سلسلہ میں جو انہوں نے رسوم قبیحہ شرکیہ نکال رکھی تھی انہیں اختیار مت کرو۔ إِنَّهُ لَکُمْ عَلُوً مَّبِیْنَ بِ شک شیطان تبہارا کھلادیمُن ہے۔

# تمانیک آڈواہ میں الف آن النہ کی وی المعنوا انتیان قال الدی کرا میں کورا میں المعنوا انتیان قال الدی کرائی کرائی کرائی کرائی کا اللہ کا بھر میں ہے دواور کری میں ہے دوا آپ فرائے کہ اللہ نائی کرائی کا کہ الدی کہ اللہ کا کہ الگانٹیکٹی نوٹ کو نی بھر الوں کہ نائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے بوع بون تم یعے کی دلی ہے باؤ اگر الدی کو میں البقر الشکین قال اللی کرائی کرائی کرائی کرائی کو میں البقر الشکین قال اللہ کرائی کر

# جانوروں کی آٹھ شمیں ہیںان میں مشرکین نے اپنے طور پرتح یم اور شحلیل کردی

ق فلا میں جنہیں تا مطلب میر ہے کہ اللہ جل شائد نے ان جانوروں کی آٹھ قسمیں پیدافر مائیں جنہیں تم استعال کرتے ہوجن کا دودھ پیتے ہوگوشت کھاتے ہو۔ ان میں سے دوتشمیں بھیڑ سے پیدافر مائیں لینی نراور مادہ اور دوتشمیں بکری سے پیدافر مائیں لینی نراور مادہ اور دوتشمیں اونٹ کی پیدافر مائیں لینی نراور مادہ اور دوتشمیں گائے کی پیدافر مائیں لینی نراور مادہ۔

ابان جانوروں کی تحلیل وتح یم تم نے اپنے پاس سے کرلی تم نے کوئی شرط اور قیدلگا کرزوں کو حرام قرار دے ویا۔ بھی ان کے جوڑوں بعنی مادہ جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اپنی اس حرکت کواللہ جل شانۂ کی طرف منسوب کرتے ہواور کہتے ہوں کہ یتحلیل اور تح یم اللہ کی طرف سے ہے۔ بتاؤاللہ نے ان کے نروں کو حرام قرار دیا ہے یاان کے مادوں کو یااس چے ہوں کہ یتحلیل اور تح مشتمل ہوتے ہیں یعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تح یم کونسست تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے چیز کو جس پر مادوں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں یعنی نراور مادہ دونوں۔ اس تح یم کونسیت تم نے اللہ کی طرف کیسے کی ؟ اگر تم سے

ہوتو اسکی دلیل لاؤ' کیاتم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیان کے مطابق ان کوترام قرار دیا اور تم سے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟

ظاہر ہے کہ نہ اللہ نے ان کوحرام قرار دیا اور نہ تمہارے پاس اس کی دلیل ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے کہ یہ چیز تم پرحرام ہے۔ تم نے خود ہی شرطیں اور قیدیں لگا کر بعض جانوروں کو بعض صورتوں میں بعض افراد کے لئے حرام قرار دیا اور ساتھی ہی اسکواللہ کی طرف منسوب کر دیا اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ بولے ؟

یے جھوٹا شخص بغیرعلم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو صرت ظلم ہے اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالی ایسے لوگوں کو آخرت میں جنت کی راہ نہیں دکھائے گا کیونکہ دنیا میں کفراختیار کر کے دوز خے مستحق ہوگئے۔

#### قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْرِي إِلَى مُعَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُ الْآلَانَ يَكُونَ مَيْتَةً آپ فراد جَحَ بو پَه يرى طرف دى جَبِى كَلْ يُن اس مِن كان وال كوك في جزرام نِس با عـ سوائ اس ك كرواد او يا اَوْ دَمَّا مِّسْفُوْمًا اَوْ لَكُنْ مَرْخِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِنْ قَالُهِ لَى لِعَيْرِ اللّه وبِ أَفَهُن

بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو۔ کیونکہ بلا شبہ وہ ناپاک ہے۔ یا ایسی چیز کوحرام پاتا ہوں۔جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہوسو

اضْطُرْغَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمْنَا

جو شخص حالت اضطراری میں ہواس حال میں کہ باغی اور حدے آ گے بڑھنے والانہیں سوتیرارب بخشنے والامہر بان ہے اور یہودیوں پر

كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَ الْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُ شُعُوْمَ هُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ

ہم نے ہرناخن والا جانور روا ورگائے اور بکری میں ہے ہم نے ان پران دونوں کی چربیاں حرام کردیں۔ سوائے اس کے جواُن کی پشت

ظَهُوْرُهُمَّ آلُو الْحُوايَّ آوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِمِ أَوْلَاكَ لِمُوْنَ الْ

فَانْ كَنْ بُوكِ فَقُلْ رَبُكُو ذُوْ رَحْمَةٍ قَاسِعَةٍ وَلَايُرَدُ بَأَسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ @

سو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جائے گا

# كيا كيا چيزين حرام بين

قضسين: مشركين عرب نے جانوروں كے كھانے پينے اور استعال كرنے ميں جواپئ طرف سے تحريم و تحليل كامعالمه كرليا تھاجس كااوپر كى آيات ميں ذكر ہو چكا ہے۔ اس كى تر ديدفر ماتے ہوئے ارشاد فرمايا كديم رے رب نے ميرى طرف جودی بھیجی ہے میں اس میں صرف ان چیزوں کوحرام یا تا ہوں۔

اول: مردار (جوجانورخودا بني موت عمرجائ)

دوم: دم سفوح بینی بہنے والاخون (بیقیداسلے نگائی کرذئ شرع کے بعد جوخون گوشت میں نگارہ جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ نیز تلی اور جگر کا کھانا جائز ہے بیدونوں اگر چیخون ہیں لیکن مجمد ہونے کیوجہ سے دم مسفوح نہیں رہے )

سوم: خزریکا گوشت۔اس کے بارے میں فَسِائِنَہ وِ جُسس فرمایا کدہ پورا کاپوراجم ج اجزائے ناپاک ہے۔اس کا گوشت چربی ہڈی بال کوئی چیز بھی پاکنیں ہے۔ کیونکہ پنجس العین ہے اسلئے ذرج کردینے سے بھی اس کی کوئی چیز پاک نہوگی۔ برخلاف دوسرے جانوروں کے اگروہ بلاذرنج بھی مرجا کیں تب بھی ان کے بال اور بڈی پاک ہیں۔

چہارم: وہ جانورجس پرذئ کرتے وقت غیراللہ کا نام لیا جائے۔ چار چیزوں کی حرمت بیان فرما کر حالت اضطراری میں ذراسا کھالینے کی اجازت دیدی جس سے دو چار لقے کھا کر وقتی طور پر جان نی جائے اور وہاں سے اٹھ کر حلال کھانے کی جگہ تک پہنچ سکے۔

ان چيزوں كى توضيح اورتشرح سورة بقره كى آيت إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنْزِيْرِ (ركوعا) اور سورة مائده كى آيت حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ (ركوع اوّل) كذيل بين گذر چكى ہے۔

آیت بالا میں بیہ بتایا ہے کد کسی چیز کی حرمت وحلت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوسکتا ہے اور وحی صرف انبیاء کرام علیم السلام پر بی آتی تھی۔ آنخضرت علیہ آخر الا نبیاء تھے۔اسلئے اللہ کی ومی کا انحصار صرف آپ پر ہوگیا۔اور آپ پراس وقت تک جووتی آئی تھی اس ہے موافق صرف فدکورہ بالا چیزیں حرام تھیں بعد میں دوسری چیزوں کی خرمت بھی نازل ہوئی جوسورہ مائدہ میں فدکورہ ہیں۔

حِلَت اورُحُرِمت كااصول اجمالي طور پر سورة اعراف ميں يُسِحِلُ لَهُمُ السطَّيِسَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ فرماكر بيان فرماديا ہے۔للندا كوئی شخص آیت بالاسے بياستدلال نہيں كرسكتا۔كەندكۇرە بالا جارچيزوں كےعلاوہ باقی سب حلال ہیں كيونكه بياس وقت كی بات ہے كہ جب قرآن مجيدنازل ہور ہاتھا اوراس كے بعد بہت سے احكام نازل ہوئے۔

یہود ایوں برانکی بغاوت کیوجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں: پھر بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو یہود یوں پر حرام کر دی گئی تھی جوامت محدید کے لئے طال ہیں۔ان حرام کردہ چیزوں میں اول تو وہ جانور تھے جو ناخن والے ہیں۔ ناخن والے جانوروں ہے وہ جانور مراد ہیں جن کا پنجہ یا گھر پھٹا ہوانہ ہو۔ جھے اونٹ اور شتر مرغ ' مرغانی اور بطح۔ حضرت ابن عباس محضرت سعید بن جُمیر ،حضرت قادة اور حضرت مجاہدنے اسکی بہی تفییر فرمائی ہے۔ اونٹ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ ملت ابراہیمیہ میں بیصلال تھا بھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقو بعلیه السلام نے اسکوا پےنفس پر حرام قرار دیدیا تھا۔ پھر دوایت طور پران کی اولا دمیں اونٹ کی حرمت چلی آئی۔

کی رشر ایمت موسوید میل می بی اسرائیل پراوش کا گوشت اوردود هرام رہا قبال النسفی فی المدارک فلما نولت التورة علی موسلی حرم علیهم فیها لحوم الابل والبانها لتحریم اسرائیل ذلک علی نفسه (راجع تفسیری قوله تعالی کُلُ الطَّعَامِ کَانَ جِلَّائِییُ اِسُورِیْنُ الآیهٔ) (تفیر مدارک میں علام مُنْ فراتے ہیں پھر جب معزت موی علیال الم پرتوراة نازل ہوئی تواس میں بی اسرائیل پراوٹ کا گوشت اوردوده هرام کی آئی الله می کو کر معرف بی مورف اور پر پر پر بی مرام کی تیس کی پرفر مایا وَ مِنَ الْبَقْرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمُنا عَلَيْهِمُ اوردوده هرام کی اور بیل کا گوشت تو بهود بول شمن حو مُهُ مَا الله ما حَمَلَتُ ظُهُورُهُ مَا اوِ الْحَوایال آوُمَا الْحَدَلُطِ بِعَظُمِ کا بول اور بکر بول کا گوشت تو بهود بول کے لئے طال تقالبت ان کی چربیال طال نقیل صرف وہ چربی طال تھی جوان کی پشت پر ہویاان کی آئول میں گی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔

پر فرمایا ذلک جَزَیْنهُم بِبَغیهِم - کہم نے انگویرسزاان کے الم وزیادتی کیوجہ سےدی۔ وَإِنَّا لَصَلِدَقُونَ ه اور بلاشبہم سے ہیں-

یہ مضمون سورہ نساء میں بھی گذر چکا ہے (انوارالبیان ج ۲ ص ۵ کہ) وہاں ارشاد ہے۔ فَبِ ظُلُم مِّنَ الَّذِیْنَ هَادُوُا حَرَّمُنَا عَلَیْهِمْ طَیّبَتِ اُجِلَّتُ لَهُمْ۔ (سوہم نے یبود یوں کے ظلم کی وجہ سے ان پرحرام کردیں پاکیزہ چیزیں جوان کے لئے حلال تھیں )اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا اور گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرنا پاکیزہ چیزوں سے محرومی کا سبب ہے یبود یوں پر تو تشریقی طور پر پاکیزہ چیزیں حرام کردی تھیں کیکن خاتم النہین عظیم پر نبوت ختم ہوجانے کی وجہ سے ابتشریعی طور پرکوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ لعدم احتال النے البتہ تکوینی طور پر طیبات سے محرومی ہو سکتی ہوتی ہے۔ اور موتی ہوتی ہے۔ اور موتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور موتی ہوتی ہوتی رہتی ہے جس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اس کے اسباب مختلف بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا۔

قَانُ كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَّبُكُمُ ذُوُ رَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ لِينَ الروه آپ كَ تَكذيب كري اورتكذيب كے لئے بہانہ بنائيں كما كر آپ وہ اپنے ہيں اور ہم جرم ہيں تو ہم پراللہ كاعذاب كول نہيں آتا تو آپ ان كوجواب وے ويں كرتم ہارارب وسيح رحمت والا ہوہ اپنى تحكمت كے مطابق جب چاہتا ہے عذاب بھجتا ہے اس كى طرف سے مزاویے بیں وہ اس بات كى دليل نہيں كرتم ہارا مواخذه فرہ ہوگا۔ جب اس كاعذاب آتا ہے تو وہ ٹالانہيں جا سكتا ہے مين جب گرفارعذاب ہوتے ہيں توان كوچھ كارہ نہيں ہوتا۔

مواخذه فرہ ہوگا۔ جب اس كاعذاب آتا ہے تو وہ ٹالانہيں جا سكتا ہے مين الكلمة همزة لانها ثاني حرفي لين اكتفامة مفاعل ثم قلبت الهمزة المكسورة باء ثم فتحت لفقل الكسرة على الباء فقلبت الياء الاخيرة الفالت حركها بعد فتحة فصارت حوايا او قلبت المواو هم مزية مفتوحة ثم الباء الاخيرة الفاتم الهمزة باء لو قوعها بين الفين كما فعل بخطايا (بعض نے کہا خوايا ، حاوية كرئے ہے ہيے زَوَايا ، واقع کی تع ہے بروزن واعل اور اصل میں حوادی تھا بھروا درجو میں کھر ہے اس مزود ہوا ہو تو اللہ اور اصل میں حوادی تھا بھرا درجو میں کا دومراح ف ہوتا ہو اللہ بھر آخری یا ، وگر کہ الم مفتوح ہونے كی وہ ہے الف ہے تبدیل کیا گورہ وہ کا بار کر اس میں جو کی اللہ بھر آخری یا ، وگر کی انہ وقتی کی وجہ الف ہے تبدیل کیا گورد الف کور میں الدی تبدیل کیا گورد الف ہور الدی میں ہونے کی وجہ الف ہے تبدیل کیا گورد وہ الدی مطابق کیا گیا کی دور الدی ہور میں ہونے کی الباء کیا گھر وہ کیا گیا کی دور الدی ہور کیا ہور کی انہ وہونے کی وجہ کا لوات کیا گیا کی الدی ہور المور کیا ہور در اللہ کی الدی ہور کیا ہور کو کیا ہور کیا ہور کیا گورد کیا گورد کیا گیا کی کیا گورد کیا گور

# سي عُول الذين المثركوا لوسكاء الله ما الشرك الالكافكا ولا الماقكا ولا الماقكا ولا حرمنا وي المناهل المناهل الدين وي كيم كداكرالله عابتا توية بم شرك كرت اود ند بعار عباب واو ند بم مثرك كرت اود ند بعار عباب واو ند بم مثرك كرت اود ند بعار عباب واو ند بم مثرك المناهل المنا

# مشركين كى كث ججتي

قصدیو: انبان کا کھالیامزاج ہے کہ گناہ بھی کرتا ہواراس کے ساتھ جمت بازی بھی اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی رائے اور اپنی طبیعت کے مطابق کا مبھی کرتا رہوں اور جو شخص گنہگاری پر تنبیہ کرے جواب دے کراس کا منہ بھی بند کر دول اور اس کے لئے طرح طرح کی دلیلیں تر اشتا ہے اور جمتیں نکالتا ہے۔ مشرکین کو جب بتایا گیا کہ تم خالق ما لک جل مجد ہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ حالا نکہ وہی خالق و ما لک اور رازق ہے اور تم اپنی طرف سے اللہ تعالی کی مخلوق میں تم یم کی رسمیں جاری کرتے ہواور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوتو اس کے جواب میں مشرکین نے یہ جمت نکالی کہ جو چھے ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادوں نے جو شرک کیا اور جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ۔ سب اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سے ہوا اگروہ ہمارے اس عقیدہ وعمل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔

بیسب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوا اگروہ ہمارے اس عقیدہ وعمل سے نا راض ہوتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا۔

ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ان عقا کہ اور اعمال سے نا راض ہوتا تو ہمیں ان کا موں کو کرنے بی نہ دوریا۔ اس کے جواب میں فرمایا۔

تَكذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَاسَنَا جَسَكَامطلب بيه كه جسطر آن الوگول في جمت كالى اوررسولول كى تكذیب كررہ بیں ان كو بھی عذاب كا منتظر رہنا جائے۔

ان لوگوں نے جواپے عمل اور عقیدہ کے بارے میں دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں شرک ہم کیوں قائم رہنے دیتا اس کے جواب میں فرمایا۔

قُلُ هَلُ عِنْدَ كُمْ مِّنُ عِلْمِ فَتُخُوِجُوهُ لَنَا (آپ فرماد بَحِ كياتمهار ) پاس كوئى علم ہے جے تم ہمار كے ظاہر كرو) بيا ستفهام انكارى ہے مطلب بيہ كيتمهار على الله الطَّنَّ بيات الطَّنَّ مِيات اللهُ الطَّنَّ مَعْمُ اللهُ ال

سیجوتم نے دلیل دی ہے کہ اللہ راضی نہ ہوتا تو جمیں دین ترک پر کیوں قائم رہنے دیتا اور جم اپی طرف سے چیز وں کو کیوں حرام قرار دیتے بید دلیل جاہلا نہ ہے بحض تمہارا ایک خیال ہے اور محض ایک انگل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اہتلاء اور امتحان کے لئے بھیجا اور امتحان اسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ کمل کرنے والوں کوا دکام دے دیئے جائیں اور اوام وفواہی پہنچا دیئے جائیں انگو کمل کرنے کا اختیار بھی ہواور نہ کرنے کا بھی۔ اگر انسان کو تکو بنی طور پر مجبور کر دیا جاتا کہ خواہی نخواہی فلال عمل صرورہی کرے اور ہی کی سے ہوتا۔؟

الله تعالیٰ کی حکمت کا تقانما ہوا کہ اس نے عقل اور ہوش دیدیا عمل کرنے کی قوت دیدی اور کرنے نہ کرنے کا اختیار بھی دیدیا۔ اب جو شخص شرک اختیار کرتا ہے اور اپنے پاس سے تحلیل وتح یم کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرنے کی وجہ سے ماخو ذ ہے۔ ہوتا تو سب کچھاللہ کی مشیت وارادہ سے ہے کیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ جو کچھ وجو دیس آئے اللہ اس سے راضی بھی ہے۔ راضی ان اعمال سے ہے جن کے بارے میں اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ صاف صاف بتا دیا کہ بیا عقائد اور اعمال میری رضا کے ہیں جوعقائد غلط ہیں اور جوافعال ممنوع ہیں وہ ان سے راضی نہیں ہے۔

الله تعالى بى كے لئے جُت بالغہ ہے: پر فرمایا فَلْ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ البَالِغَةُ (آپفرماد بِحَالماللہ ي

فَلُوْشَآءَ لَهَدِیْمَ اَجُمَعِیْنَ ه (اگروه چاہتاتو تم سب کوہدایت پرلے آتا)لیکن چونکہ حق اور باطل دونوں کے وجود میں آنے اور باہمی ایک دوسرے کے مقابل چلنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی تھکسیں ہیں اسلئے اس نے ایصال الی المطلوب والی ہدایت سے سب کوئیں نوازا البت راوحی بتانے والی ہدایت سب کے لئے عام ہے۔

يُعرفر مايا فُلُ هَلُمْ شُهَداءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهُ حَرَّم هذا - (آپفرماد يجَ كماي كوابول كولة وَ

جن کاتم اتباع کرتے ہواور جن کی باتوں پر چلتے ہواوران سے کہو کہاس بات کی گواہی دیں کہ یہ چیزیں جوتم نے حرام قرار دے رکھی ہیں ان کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ گواہی نہیں دے سکتے )

فَانُ شَهِدُواْ فَالَا تَشُهَدُ مَعَهُمْ سوبالفرض الريوك وابى دي توآبان كساته وابى ندد يجئ لين الكان شهدو في الله في

#### قُلْ تَعَالُوا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَكِبُكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّ الشُّرِكُوا بِهِ شَيًّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ

آپ فرماد یجئے کہآ وکش تهمیں ده چیزیں پڑھ کر بتاؤں جوتمبارے دب نے تم پرحرام کی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک ندھنم راؤادراپنے والدین کے ساتھ احسان کرؤ

#### وَلاتَقْتُلُوٓ ٱوْلادُكُوْمِنْ إِمْلاقِ ثَمْنُ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاتَقْرَبُواالْفُوَاحِشَ

اور اپنی اولاد کو تنگ دی کے ڈریے قتل نہ کروہم تم کورزق دیں گے اور ان کو بھی اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کامول کے

#### مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّيِّي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ

جواُن میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔اورمت قبل کرواس جان کو جے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں

#### وَصْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تِعْقِلُونَ ﴿ وَلَاتَغْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آخْسَنُ

جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدی تھم دیا ہے تا کہتم عقل سے کام لؤ اور مت قریب جاؤیتیم کے مال کے مگر اسی طریقہ سے جواچھا ہو۔

#### حَتَّى يَبْلُغُ ٱشْكَاءُ وَٱوْفُوا النَّكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ،

یہاں تک کدوہ س بلوغ کو پہنچ جائے۔ ناپ اور تول کو انصاف کیساتھ پورا کرہ ہم کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا تھم نہیں دیتے۔

#### وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ بِنَّ وَبِعَهْدِ اللهِ آوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اور جبتم بات كروتو انصاف كواختيار كرواكر چيده متهارا قرابت داربى موساور الله يحبد كو يورا كرديده ويزين جين جن كاللد في تهمين تاكيدي تكلم دياتا كرتم نفيحت

#### تَنَكَّرُونَ فَوَاتَ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْهًا فَالَّبِعُونُ وَلَا تَبْعُوا التُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُوعَنَ

عاصل كروراور بلاشبديد ميراسيدهاراستد بسوتم اسكااتباع كروراورمت اتباع كرودوسر بداستول كاسوده راست تتهيس الله كراستد

#### سَبِيْلِهُ ذٰلِكُمْ وَضَاكُمْ بِمِ لَعَكَّالُهُ تَكَفُّوْنَ ٥

مثادیں گے۔بدہ چزیں ہیں جن کاتمہیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکیم تقوی اختیار کرو

#### وس ضروري احكام

ان آیات میں دس چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں بعض ادامر ہیں اور بعض نواہی ہیں جن چیزوں کو بصورت امر بیان فرمایا چونکہ اُن کے مقابل چیزیں حرام ہیں اس کیئے یوں فرمایا کہ آؤمیں تنہیں وہ چیزیں پڑھ کر سُنا وَں جو تنہارے رب نے تم پرحرام کی ہیں۔

(۱) اوّل بيفر مايا كهايي رب كے ساتھ كسى بھى چيز كوشر يك ندهم راؤ

(۲) میر کہ والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

(٣) اپنی اولا دکونگ دی کے ڈرسے قل نہ کروعرب کے بےرحم جابل اپنی اولا دکودو وجہ سے قبل کردیتے تھے۔ اوّل اس لیے کہ یہ بی کہاں سے کھا ئیں گے؟ ان کوساتھ کھلانے سے نگ دی آ جائے گی پینیں بچھتے تھے کہ رازق اللہ تعالیٰ شائۂ ہے وہ خالق بھی اور رازق بھی ہے اس نے پیدا کیا تورزق بھی دیگا ای کوفر مایا نَحُنُ نَوُزُ قُکُمُ وَ اِیّا اُهُمُ کَمْ بَهُمْ بِهِ اِن کُورُون کی میں رزق دیں گے اور انہیں بھی ۔

اولادکونل کرنے کا دوسراسب بیتھا عرب کے بعض علاقوں اور بعض فائدانوں میں جس کی شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہوجاتی تو وہ مارے شرم کے لوگوں کے سامنے ہیں آتا تھا چھپا چھپا پھرتا تھا۔ جیسا کہ سورہ کی میں فرمایا یَعَسواری مِنَ اللّٰ مَوْءِ مَا بُشِوَبِهِ جب بُکی پیدا ہوتی تھی اس وقت اے زندہ دُن کردیتے تھے۔ اس کی سورۃ النکویو میں اللّٰ مَوْءُ وَ سُئِلَتُ بِاَیِّ دَ مُنْ بُنِ اللّٰ وَتِنَا اللّٰ مَوْءُ وَ سُئِلَتُ بِاَیِّ دَ مُنْ بُنِ اللّٰ وَتِنَا اللّٰ مَوْءُ وَ اللّٰ مَوْءُ وَ اللّٰ مَوْءُ وَ اللّٰ مَوْءُ وَ اللّٰ مَا اللّٰ مَوْءُ وَ اللّٰ مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مِلْ اللّٰ مَا اللّٰ مِلْ اللّٰ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللّٰ مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا اللّٰ مَا مَا مُنْ مَا اللّٰ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْم

بے حیائی کے کامول سے بچو: (۴) بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ جوظاہر ہیں اور جو باطن ہیں اس میں ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں کی ممانعت آگئ زنا اور اس کے لوازم' اور نزگار ہنا' ستر دکھانا' لوگوں کے سامنے نظے نہانا۔ ان چیزوں کی ممانعت الفاظ قرآنیہ سے ثابت ہوگئ۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ چار چیزی حضرات انبیاء علیم السلام کے طریقة زندگی والی ہیں۔ اقال حیاء ٔ دوسر سے عطر لگانا، تیسر ہے مسواک کرنا، چوشے نکاخ کرنا۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہرسول اللہ علیہ نے ایک شخص کودیکھا کہ کھلے میدان میں عنسل کررہا ہے۔ آپ منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرم دالا ہے چھپا ہوا ہے۔ شرم کرنے کو پہند فرما تا ہے۔ سوتم سے جب کوئی شخص عنسل کرے تو پردہ کرے۔

حضرات ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ حیاء وایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں سوجب ان میں سے ایک اٹھایا جاتا ہے قودوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (مشکل قالمصائے ص۲۳۲)

نا جائز طور برخون کرنے کی ممانعت: (۵) کی جان کوتل نہ کروجس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دیا۔ ہاں اگر حق کے ساتھ قبل کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ ل

آج کل قبل کی گرم بازاری ہے ایک مسلمان کو دوسرامسلمان دنیاوی دشمنی کیوجہ سے یا دنیا کے تقیر نفع کے لئے قبل کر دیتا ہے قبل مسلم کا و بال بہت زیادہ ہے رسول اللہ علیہ ہے کہ آسان زمین والے سب مل کرا گر کسی مومن کے قبل میں شریک ہوجا کیں تو اللہ تعالی ان سب کواوند ھے منہ کر کے دوز خ میں ڈال دیگا۔ (مشکل قاص ۳۰۰)

مسلمان کی تو بہت بڑی شان ہے جو کا فرمسلمانوں کی عملداری میں دہتے ہیں جنہیں ذتی کہا جاتا ہے اور جن کا فروں سے حفاظت جان کامعاہدہ ہو جائے انکو بھی قتل کرناحرام ہے۔

رسول الله عليه كارشاد ہے كہ جو تفس ميرى آمت برتكوار لے كر لكار جو تنگ اور بدكو مارتا چلا جاتا ہے اوران كے قل سے پر ہيز نہيں كرتا اور جومعا بدہ دوالے كاعبد پورانہيں كرتا تواليا شخص جھے سے نہيں اور نہ ميں اُس سے ہوں۔

(رداه المسلم كمافى المشكوة ج عص ١١٩)

ان امورکو بیان فرما کرارشادفر مایا ذایتیم و صُحُم به لَعَلَّکُم تَعْقِلُونَ (کمیده چیزی بین جن کاتم بین الله تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکم سمجھواور عقل سے کام لو)

ینتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ: (۱) بتیم کے مال کے قریب نہ جاؤسوائے اس صورت کے جواچھی ہولیتی جس میں بتیم کی خیرخواہی اور بھلائی ہولیتیم کے مال کوناحق نہ اڑاؤ۔اورظلمًا نہ کھاؤجس کا ذکر سورۂ بقرہ (رکوع نمبر ۲۷) اور سورۂ نساء (رکوع نمبرا) میں ہوچکا ہے۔

ا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی مسلمان آ دی لا الداللہ محکمہ رسول الله کی گواہی دیتا ہے اس کا خون کرنا حلال نہیں ہے ہاں اگر تین کا موں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو اُسے قل کیا جائےگا۔ (۱) شادی شدہ ہونیکے بعد زنا کر لے (تو اُسے سککسار کردیا جائےگا) (۲) جو کسی کو (عمداً) قتل کردے (جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو) اسے قصاص میں قتل کردیا جائےگا (۳) جو محمدہ کے حصورہ دے اور مسلم ج ۲ص ۵۹) آلاً يُظنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبُعُوثُونَ ه لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ه يَّوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ه ( كيابيلوگ يديقين نبيل مركعة كه أثفائ ولَيْ كاروائ عبول كي برح دن كے لئے جس ميں لوگ رب العالمين كے حضور كھڑے ہوں كي كم ناپنے اور كم تولئ كاروائ حضرت شعيب عليه السلام كي قوم ميں تھا انہوں نے انہيں بہت سمجھايا نہ مانے اور اُلٹا حضرت شعيب عليه السلام پراعتراضات كرنے كے اور كئ جتى پرائر آئے پھراكى وجہ سے عذاب ميں مُبتلا ہوئے اور ايك جي كے وريعے السلام پراعتراضات كرنے كے اور كئ جنى پرائر آئے پھراكى وجہ سے عذاب ميں مُبتلا ہوئے اور ايك جي كے وريعے سے سب ہلاك ہوگے ۔ جيسا كہ مورة هود ميں خدكور ہے۔

نا پ تول میں کمی کرنے کا وبال: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت اکرم علیہ اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت اکرم علیہ اللہ تا نے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فر مایا کہ بلاشبتم لوگ الی دو چیزوں میں مبتلا کئے گئے ہوجن کے بارے میں تم سے کہا ہا متیں بلاک ہوچکی ہیں (مشکلو قالمصانع ص ۱۵ از ترفدی)

مطلب یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کی نہ کرو۔ اس ترکت بدی وجہ سے گذشتہ امتوں پر عذاب آچکا ہے مؤطاامام مالک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فر مایا کہ جس قوم میں خیانت کا روائ ہو جائے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دےگا۔ اور جس قوم میں زناکاری پھیل جائے ان میں موت زیادہ ہوگی اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا اور جولوگ ناحق فیصلے کریں گے ان میں قبل وخون عام ہو جائے گا۔ اور جولوگ عہد کی خلاف ورزی کریں گے ان پر دشمن مسلط کردیئے جائیں گے۔

ساتھ یہ بھی فرمایا کا نُگلِف نَفْسَا إِلَّا وُسُغَهَا کہم کی جان کواس کی طاقت سے زیادہ مل کرنے کا حق نہیں دیے۔ لہذاان احکام کے بجالانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔

قال البغوى فى معالم التنزيل ج٢ص ٢٣ مفسرًا الهم يكلف المعطى اكثر ممّا اوجب عليه ولم يكلف صاحب الحق الرضا باقل من حقه حتى لا تضيق نفسه عنه بل امر كل واحدٍ منهما بما يسعه مما لا حرج عليه فيه اهد (علامد يغوى الى كي شيركرتي موئ فرماتي بن كروية والي برجوواجب به اس كواس سنة ياده كامكلَّف نبيس بنايا اورحقداركوا بي حق مرداضي مون كامكلَّف نبيس بنايا تاكداس ساس ول يكى شرم بلك الله المساس المساس

فائده: جسطرح ناپ تول میں کی کرناحرام ہے اس طرح وقت کم دینا تخواہ پوری لینایا کام کئے بغیر جھوٹی خاند پُری

کردینایار شوت کی وجہ سے اس کام کونہ کرنا جس کی ملازمت کی ہے۔ بیسب حرام ہے اور جن محکموں میں ملازمت کرناحرام ہے ان کی شخواہ بھی حرام ہے اگر چدڑیوٹی پوری دیتا ہو۔

انصاف کی بات کرو: جبتم بات کہوتو انساف کی بات کہو۔ اور بیندد یکھو کہ ہماری انساف کی بات کس کے خالف پڑے گی۔ گوائی دیا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروا گرتمہارا قریبی عزیز موافق فیصلہ کروائی دینا ہوتو حق کے موافق فیصلہ کروائی دین ہوئے اور توضیح سورہ ہو۔ اور اس کے خلاف حق کا فیصلہ کرنا پڑے تو کرڈ الواس کی تشریخ کا ورتوضیح سورہ نساء کی آیت بنا گیا اللّٰذِینَ امَنُوا کُونُو اللّٰ قَوَّامِینَ شُھَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَی اَنْفُسِکُمُ کی تفیر میں گذر چکی ہے۔ (انوار البیان ج مص ۱۸۰)

الله کے عہد کو بورا کرو: (۹) الله تعالی کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ضمون سورہ بقرہ کے تیسر ہے رکوع اور سورہ ما کدہ ک
پہلے رکوع کی تفییر میں گذر چکا ہے جو بندے الله تعالی پرایمان لائے ہیں ان کا اللہ تعالی ہے عہد ہے کہ وہ احکام کی تعمیل کریں
گے۔ اور امر کے مطابق چلیں گے۔ اور جن چیزوں ہے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں گے لہذا ہر مومن بندہ اپنے عہد پر
قائم رہے۔ اور اکسٹ بو بیٹ کم کا جوعہد لپاتھا وہ تو سارے ہی انسانوں سے لیا گیا تھا اور سب ہی نے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ پھراس اقرار کو اللہ تعالی کے پیغمبروں نے یاد دلایا لہذا ہرانسان پر لازم ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرے۔ اور ایپ عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کے اور اس دین کو قبول کرے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔

ان امورکو بیان فر ما کرارشا دفر مایا۔ ذلِکُم وَصْحُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوُنَ (بیدہ چیزیں ہیں جن کااللہ تعالیٰ نے تم کو تا کیدی تھم دیا ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرو)

صراطِ مستنقیم کا انتباع کرو: (۱۰) بے شک بیمیراسیدهاداسته بسوم اس کا انباع کرو۔اوردوسر براستوں کا انباع نہ کرو کیونکہ بیراست کے شادیں گے اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن نازل فر مایا اور آنخضرت علیہ انباع نہ کرو کیونکہ بیراستے تہمیں اللہ کے داستہ ہے ہٹادیں گے اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کا مبلغ اور مُعلم اور مُبین (بیان کرنے والا) بنایا۔اور آپ کی اطاعت فرض کی۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ کی اطاعت وا تباع بیسیدها داستہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے کیکر ہم تک پہنچا ہے جو لوگ دین اسلام کے مدی ہیں کیکن اصحاب آبواء ہیں اپنی خواہشوں کے مطابق دین بناتے ہیں اور الحادون دقہ کی باتیں کرتے ہیں۔ایسے لوگ رسول اللہ علیہ کے داستہ پرنہیں ہیں۔

ان لوگوں کے راستے پر جو شخص چلے گا وہ صراط متنقیم سے ہٹ جائے گا۔ یعنی رسول اللہ علیہ کی راہ پر نہ رہے گا' آخرت میں ای کی نجات ہے جو آنخضرت محمد رسول اللہ علیہ کے راستہ پر ہو۔ صراطِ مستنقیم کے علاوہ سب راستے گراہی کے بیل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ علی نے نایک خط کھینچا ورفر مایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچا ورفر مایا کہ یہ للہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچا ورفر مایا کہ یہ مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے پھر آپ نے یہ آ بت تلاوت فرمائی وَ اَنَّ هُلَا صِرَ اَطِی مُسُتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوٰهُ اللہ یہ (رواہ احمدوالنسائی والداری کمانی المشکل قص ۳۰) پھر ارشاوفر مایا ذالہ کہ وَ صَنْکُم بِهِ لَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ کی یہوہ چیزیں ہیں جن کی تہمیں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ تو کی اختیار کروتقو کی اختیار کروتقو کی اختیار کروتقو کی اختیار کروتھو کی جائے اور جن چیزون سے منع فرمایا ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ یُرے میں ہر بات آگئ اور اوامر کی بھی پابندی کی جائے اور جن چیزون سے منع فرمایا ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ یُرے مایا ن عقائد باطلہ 'افکار باطلہ 'افر 'شرک سب سے بچنا تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔

فاكدہ: آیات بالا میں دس باتوں كا عمر دیا ہے۔ بدر س بت اہم ہیں جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب كى رعایت كرنے كا حكم دیا ہے اور آخر میں صراط متقیم سے بٹنے كى ممانعت فرمائى ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ عنه نے فرمایا كہ جو حض رسول اللہ علی اللہ علی

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ سورہ انعام میں بیآ یات محکمات ہیں جواُم الکتاب ہیں۔اس کے بعد انہوں نے آیات بالاتلاوت کیس۔(ابن کثیرج ۲ص ۱۸۷)

# تُحُواتَٰنِنَا مُوسى الْكِتْبُ تَهَامًا عَلَى الَّهِنَ اَحْسَ وَتَعْضِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُلَى الْحَسَى الْكُوتُ اللهِ عَلَى الْمِنْ الْحِرْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### عُنْهَا السَّبِرْي الْأَنْ يَنْ يَصْلِ فُوْنَ عَنْ الْيَرْنَا سُوْءَ الْعَنَابِ بِهَا كَانُوْايَصْلِ فُوْنَ @ مَعْقريب ان كوبرے عذاب كى مزا ديں كے جو ہارى آيات سے دوكة بين اس سب سے كہ وہ روكا كرتے تھے

# توريت شريف كامل كتاب تقى رحمت اور مدايت تقى

قفسمين: أنَّمُ تربت ذكرى كے لئے ہمطلب بيہ كه ندكوره باتوں كے بعد بيات جان اوكه بم نے موئ عليا السلام كى كتاب عطاكى تقى اوراس ميں ان اوگوں كے لئے نعت كى يحيل ہے جونيكوكار بيں جواس كتاب پراچھى طرح عمل كريں۔ اور يہ كتاب اليي تقى جس پر ہر چيز تفصيل ہے بيان كى تقى جوموئى عليہ السلام كى شريعت ہے متعلق تقى اور وہ كتاب ہدا ہت بھى تقى اور رحمت بھى۔ اس كتاب سے توريت شريف مراد ہے جوموئى عليہ السلام پر نازل كى تى تاكہ بنى اسرائيل اس كتاب پرايمان لائيں اور آخرت كى تقعد بق كريں۔

قرآن مبارک کتاب ہے: اس کے بعدقرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہم نے یہ کتاب نازل کی جومبارک ہے مین دین ودنیا کے اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہے لہٰذاتم اس کا اتباع کرواور تقوی اختیار کروتا کہتم پردم کیا جائے۔

اہل عرب کی کٹ بچتی کا جواب: اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جویہ کتاب نازل کی ہے اس کا سب یہ ہے کہ تم یوں نہ کہ کو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پر کتاب نازل ہوئی تھی (یعنی یہود ونسار کی پر) اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے عافل تھے وہ ہماری زبان میں نہتی لہذا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما کراس عدر کو ختم کر دیا اور یہ بھی ممکن تھا کہ تم یوں کہتے کہ ہمیں کتاب نیں دی گئی۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم خوب اچھی طرح عمل کرتے اور ہی سے بڑھ پڑھ کر ثابت ہوتے۔ اور ان کے مقابلہ میں زیادہ ہمایت یا فتہ ہوتے۔

الله جل شائه فرمایا فقد جَاءَ کُم بَیّنة مِن رَّبِکُم وَهُدًى وَرْحُمَة کَم بَاسِمُهارے باس تبهارے دب کی طرف سے واضح دلیل آچی ہے یعن قرآن کریم اور وہ ہمایت بھی ہے اور دحت بھی (اب اس پڑل کرنا اور ہمایت پر چلنا تبہارا کام ہے)

اس کے بعد فرمایا فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ کَدَّبَ بِایْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنُهَا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی اس کے بعد فرمایا فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ کَدَّبَ بِایْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنُهَا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ کی آب تا الله و فرم کو الله کا الله کے اور جو خص اس پر مل کرنا چاہے اسکو مل سے رو کے اور بازر کے اللہ کی کتاب نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بجائے تکذیب کرنا خود بھی مل نہ کرنا اور دوسروں کورو کنا پی خود کو ہلاکت اور عذاب میں ڈالنے کا سب ہے۔ سَن جُنِی اللّٰذِینَ یَصُدِفُونَ عَنُ ایٹِنَا سُوّءَ العَذَابِ بِمَا کَانُوا یَصُدِفُونَ جَولُوگ ہماری آیات سے روکتے ہیں ہم ان کے اس مل کی وجہ سے انہیں پُراعذاب دیں گے۔

ياره ۸ سورة انعام

الله تعالی شان نے اہل عرب کی اس کے ججتی کوختم فر مادیا کہ ہم سے سیلے اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی ہم ان کی لغت کو نهيس جانة تحے-اب جب الل عرب كى لغت ميں كتاب نازل ہوگئ توبي عذرختم ہوگيا۔

ای طرح بدبات کہ ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایسااییا کرتے اور پول عمل کر کے جو ہر دکھاتے اور خوب بڑھ چڑھ کر ہدایت میں آ کے بڑھتے اس بارے میں بھی ان پر جحت پوری ہوگئ شاید کو کی شخص بیا شکال پیش کرے کہ قرآن تو عربی زبان میں تازل ہوا جوقو میں عربی زبان نہیں جانتی ان کی جت کا کیا جواب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کی زبان میں نازل فرمانا بیان کے ساتھ خصوصی انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سی اور زبان میں نازل فرمادیتا اور سارے انسانوں کواس كا اتباع كا تعكم ويتاجن مين ابل عرب بهي تحقيق بي بهي صحيح موتا ساري مخلوق اسكي مملوك بيده كسي كايا بندنبين اس نے عربی میں قرآن مجیدنازل فرمایا اور خاتم النبین علیہ کو حرب سے مبعوث فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کو اپنے آخری رسول اورآ خری کتاب برایمان لانے کامکلف فرمایا۔

قر آن مجید کوشد ی للناس (سب لوگوں کیلئے ہدایت) فرمایا 'اورسید المرسلین عظیمی کے بارے میں فرمایا ''وَ مَ أَرْسَلُنكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلناسِ بَشِيْرًا وَّنَلِيرًا" (اورجم نے آپ کوئيس بھيجا مرتمام انسانوں کے لئے بشرونذيريناكر) اس سے آپ کی عمومی بعثت کا اعلان فرما دیا۔ سارے انسانوں کو آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اب جو شخص الله تعالیٰ کی ہدایت برایمان ندلائے اپنابراخودکرے گا۔اسلئے کہتم یوں کہنے لگتے کہتم سے پہلے دوفرقوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم اگر اللہ تعالی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اپنی آخری کتاب نازل فرما تا اور عربوں کو حکم دیتا کہتم اس کا اتباع کرو تواس پربھی کسی کو پچھاعتراض کرنے کی گنجائش نہھی۔ جب اللہ جل شانۂ نے سارے انسانوں کوقر آن کے امتاع کا حکم دیدیا توسب برلازم ہے کہاس کے احکام کوسیکھیں۔

قرآن مجيد كوپڙهيں اور پڙهائيں پورے عالم ميں بيبيوں زبانيں ہيں جس جس نے اسلام قبول كرلياوہ سب پڑھتے یر حاتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلکة رآن مجید کی تفسیرین زیادہ تر غیر عرب ہی نے لکھی ہیں۔

#### هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِيهُ مُالْمُلْلِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ إِنْ رَبِّكَ يُومَ يَأْتِي بیلوگ بس اس بات کا نظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجا کیں یا آپ کارب آجائے یا آپ کے دب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آجائے جس ون بَعْضُ إِيْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنِّهَا نَهُا لَمْ تَكُنُّ امْنَتْ مِنْ قَبُلُ أَوْكَسَنَتْ آپ كرب كى نشاندوں ميں سے ايك نشانى آجائے گي تو كى شخص كواس كا يمان نفع نہيں ديگا جو پہلے سے ايمان نہيں لا يا تھايا جس نے فِي إِيْمَانِهَا حَيْرًا وقُلِ انْتَظِرُ وَا إِنَّا مُنْتَظِرُ وْنَ @ اہے ایمان میں کوئی نیکے تمل نہ کیا ہوآ بفر مادیجئے کہتم انتظار کرویہم انتظار کررہے ہیں

# جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا کسی کا بیان اور توبہ قبول نہ ہوئگے

قدہ مدمید بیدی: کہلی آیت میں بیار شاوفر مایا کہ تہمارے پاس جوواضح جمت آپھی ہے قرآن نازل ہو چکا ہے جو ہدایت ہواور رحمت ہے اوراس آیت میں بیفر مایا کہ قل واضح ہونے کے بعداور ہدایت سامنے آجانے کے بعداب کی انتظار کی ضرورت نہیں جن قبول کر واور ہدایت پر آؤ۔ اب بھی جن قبول نہیں کرتے تو کیا انتظار ہے (ان کا ڈھنگ ایسا ہے) جیسے ای انتظار میں جیس کہ فرشتے ان کے پاس آجا کی یا اللہ تعالیٰ ہی ان کے پاس آئی جائے۔ یا اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نشانی کے انتظار میں جیس کہ فرشتے ان کے پاس آجا کہ بڑی نشانی کے والے انتظار میں جیس کہ فرشتے ان کے پاس آجا کہ بڑی نشانی نظام ہو جائے گئو کسی کا فرکواس وقت اس کا ایمان لا نافع ندرے گا اور جو کوئی صاحب ایمان بدا عمالیہ وہ بہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرد کے گا اور جو اور وجد اس کی بیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرد کے ایمان بالغیب معتبر ہے جب آ تکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے بعد ایمان معتبر اور وجب نیا ہوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرد کے ایمان الائے گا قبول نہ ہوگا ۔ جوشحن گنا ہوں میں بتلا ہواور موت کے فرشتے نہوگا جہتے میں اس وقت کی تو بہتی قبول نہیں اس سے پہلے جوتو ہی جائے وہ مقبول ہے پہتے سے سورج نکل آنے کے بعد جس نظر آنے لیکس اس وقت کی تو بہتی قبول نہیں ہوگا۔

صیح بخاری ج ۲س ۲۷۷ میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ پچھم سے سورج طلوع نہ ہو۔ سوجب سورج (پچھم سے) نکلے گااورلوگ اسے دیکھے لیس گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور اس وقت کسی مخض کوایمان نفع نہ دیگا اس کے بعد آپ نے آیت بالا تلاوت فر مائی۔

حضرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله علیہ الله تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک درواز ہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان سر سال تک چل سکتے ہیں یہ درواز ہ تو بہ کا درواز ہ ہے۔ جب تک اس کی جانب سے سورج نہیں نکے گااس وقت تک بندنہ کیا جائے گا۔ (اوراس وقت تک بندنہ کیا جب کے اللہ من ایک وہیان فرمایا ہے۔ (رواہ الر ندی وائی باب)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ بجرت منقطع نہ ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہوگی جب تک پچیم سے سورج نہ نکلے گا (رواہ ابوداؤدوالداری) پچیم سے سورج کا تکلنا

قیامت کے قریب ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہونا ہے جو چاشت کے وقت طاہر ہونا ہے جو چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہوگا ان دونوں میں سے جو بھی ظاہر ہوگی دوسری نشانی اس کے بعد قریب ہی زمانہ ہیں ظاہر ہو جائے گی۔(رداہ معلمی مصاحبہ)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی مخص کواس کا ایمان نفع نہ دیگا جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔اور جس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کا کام نہ کیا ہوگا (۱) پچھم سے سورج کا ٹکلنا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلبة الارض کا ٹکلنا (رواہ مسلم ۸۸ جلد ۱)

دابة الارض كے بارے ميں انشاء الله تعالى سورة نمل كى آيت وَإِذَا دَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ اَخُورَ جُنَا لَهُمُ دَآبَةً مِّنَ الْاَرْضِ (الابة) كَوْمِل مِيں احاديث نقل كى جائيں گى۔ آخر ميں فرمايا قُلِ انْسَظِرُوا إِنَّا مُنْسَظِرُونَ اس ميں تهديد الادُونِ (الابة) كونورج تى كے بعدا يمان نہيں لاتے تو كب ايمان لائيں گے؟ جب پچھ كى طرف سے سورج نكلے والى نشانى ظاہر ہو گى كيا اس وقت ايمان لائيں گے ليكن اس وقت ايمان لانام قبول نه ہوگا للہذا اس سے پہلے ابھى آجائے گا كہ گفر كيوجہ سے اللى كفر عذاب نار ميں گرفتار ہوں گے اور مومن جنت ميں جائيں گے۔

فا كده: بيئت ورياضي پرايمان ركف والي بعض لوگ مغرب سے سورج نكلن كو كال يجھتے بيں۔ يه ائى جہالت كى باتيں بيں۔اللہ جل شائه برچيز كا خالق و ما لك ہے سورج كو بھى اى نے پيدا كيا ہے اوراسى نے اس کو مخر فر مايا ہے اوراسى نے سورج كا نظام مقرر فر مايا ہے كہ وہ اس طرف سے بچھپ جائے اسے يہ بھى قدرت ہے كہ سورج كو خوروب والى جہت پر پہنچا كر والي اسى جانب لے آئے جدھر سے وہ گيا ہے اس حقیقت كو فَانَ اللہ يَدُونِي بِالشَّمْسِ مِن الْمَشْرُوقِ مِن بيان فر مايا ہے اللہ تعالى بى اس كو شرق سے ذكالتا ہے اور مغرب ميں جھيا ويتا ہے۔ بلكہ دونوں جہات كا عام شرق مغرب اسى طلوع وغروب كى وجہ سے دكھا گيا اگر اللہ تعالى شائه آفا ہى گردش كا نظام ايسا مقرر فر ماتے كہ جس خوانب ميں غروب بوتا اى جانب سے ذكلا كرتا تو طلوع ہونے والى جانب كو شرق اوراس كى مقابل جانب كو مغرب كہا جاتا۔ فائدہ: مفسرائن كثير من (۱۹۴ جلد نمر۲) نے بحوالہ ابن مردو يہ حضرت عبداللہ بن ابى اؤ في اسے موفئا نقل كيا ہے كہ بچھم سے سورج تكل من موفئا نقل كيا ہے كہ بچھم سے سورج تكل من مقابل مايسا مقرون اتوں كے برابر ہو جائے گی۔لوگ گھر ااٹھیں گے کہ جوتی ہی نہیں۔اور چھنے گئيس گے۔گھرا کر منجد ول كی طرف چلے جائيں گے۔اچا تک پچھم كى جانب سے سورج نكل آئے گا اور آسان كے بخواكس مفسرائن كئي كرواہ ہى بوجائے گا وراس كے بعدا ہے اس مطلح من نكل گل جہاں سے لكلا كرتا تھا۔ مفسرائن كثير نے روایت نقل كر كے لوئى كلام نہيں كيا صرف اتنا كہد دیا ہے كہ يہ حديد من غريب ہے اور صحاح ستہ ميں مفسرائن كثير نے روایت نقل كرے كوئى كلام نہيں كيا صرف اتنا كہد دیا ہے كہ يہ حديد من غريب ہے اور صحاح ستہ ميں مفسرائن كثير نے روایت نقل كرے كوئى كلام نہيں كيا صوف اتنا كہد دیا ہے كہ يہ حديد غريب ہے اور صحاح سے تعرف كر سے اور صحاح سے تعرف كل كھورائے مالے اللہ مناسلہ مفسرائن كھر نے بودر اسے اور كل كوئى كلام نہيں كيا صوف اتنا كہد دیا ہے كہ يہ حديث غريب ہے اور صحاح ستہ ميں مفسرائن كير نے دور بيت نقل كرے كوئى كلام نہيں كيا صوف اتنا كہد دیا ہے كہ يہ حديث غريب ہے اور صحاح كر سے اور صحاح كر سے اللہ كل كوئى كلام نہيں كيا مور اللہ كوئى كل كھور كے كوئى كلام نہيں كيا مور سے اللہ كوئى كلام نہيں كيا كوئى كلام نہيں كيا كوئى كلام نہ ہو كے كوئى كلام نہيں كيا كوئى كلام نہ كے كوئى كلام نہيں كيا كوئى كلام نہ كوئى كل كوئى كل كوئى كل كے كوئى كلام نہ كے

نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب

#### إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُ مْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُ مْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں' بس

#### اَمْرُهُ مْ إِلَى اللهِ تُنْتَرِينَةِ بُهُ مُ مِنَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ @

ان کامعالماللہ بی کے حوالے ہے۔ پھران کے وہ کام ان کو جنادے گا جووہ کیا کرتے تھے

### دین میں تفریق کرنے والوں سے آپ بری ہیں

قصصه بير: انسان مين سب سے برى بيارى توبيہ كروہ اپنے خالق وما لككوندمانے يامانے كيكن اس كے ساتھ شرك كرے اوراس نے جوحضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كے ذريجه اپنادين بھيجااس كى تكذيب كرے اور الله تعالى کی کتاب کواوراس کے دین کو جھٹلائے۔اور دوسری گراہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اس کے بھیجے ہوئے دین کو مانے کا دعویدار بھی ہولیکن اللہ کے دین میں اپنی طرف ہے ایسی باتیں داخل کردے جواللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہیں۔شیطان کی یہ بہت بڑی چالا کی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا جو اُس نے اپنے رسولوں اور كتابول كيذر بعد جيجال مل بعض لوكول يرشيطان اپنابيداؤ چلاتا بادرانكوايسا فكاروآ راءاوراو مام وأمواء يرذ الديتا ہےجن کی دجہ سے وہ خداوندقدوس کے بھیج ہوئے دین کے دائرہ سے باہر ہوجاتے ہیں دہ اسے خیال میں دین کے دائرہ میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دین سے خارج ہوتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں لیکن وہ بارگاہ خداوندی سے مردود ہوتے ہیں اس امت سے پہلے جوامتیں گذری ہیں انہوں نے ایس حرکتیں کیں۔ یہودونصاریٰ کی گراہی معروف ہی ہے۔ یہود یوں کا دعویٰ تھا اوراب بھی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن اللہ کے دین کوچھوڑ کرجس کی بنیادہی توحیدیر ہے مشرک ہو گئے اور حضرت عُزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور ان كِفْلْ ك دريم وك ي مرسيدنا حضرت محمد عليه يرايمان ندلائ نيزنصارى بهي دين حق سے مث كي اور انہوں نے اپنے دین میں شریک ملادیا۔ انہیں میں سے کسی نے حضرت سے بن مریم کے بارے میں بیعقیدہ بنالیا کہ ابن مریم اور الله ایک ذات کا نام ہاور بعض لوگوں نے انہیں الله کا بیٹا بتایا۔اور بعض لوگوں نے یوں کہا معبود تین تین ہیں لیتن الله کے ساتھ حضرت عیسی اوران کی والدہ بھی معبود ہیں۔ پھر بعض یہود نے انہیں عقیدہ تکفیر پر ڈالدیا!ب وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافٹل (العیاذ باللہ) ہمارے گناموں کا کفارہ ہوگیا'ان کے نزدیک اتوار کے دن چرچ میں جانے سے بعض گناہ پوپ کے سامنے ہیان کردینے سے اور بعض یوں ہی عام طور پرمعاف ہوجاتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مشركين عرب حضرت ابراہيم عليه السلام كورين پر ہونے كه دى تصب كومعلوم ہان كادين توحيد خالص پر منى تفاد انہوں نے برى برى تكليفيں أشا كيں آگ ميں ڈالے جانے تك منظور كيا مگر توحيد كى دعوت نہ چھوڑى ليكن ان كے دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت پرتى شروع كر دى اور عين كعبہ شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت پرتى شروع كر دى اور عين كعبہ شريف ميں بُت ركھ دين كے مانے والوں نے (جن ميں مشركين عرب بھى تھے) بُت پرتى شروع كر دى اور عين كعبہ شريف ميں بُت ركھ دينے - جب ان كے ما منے توحيد كى دعوت ركھى گئى تو ان كواچھ نبا معلوم ہوااور كہنے لگے اَجَعَلَ اللالِهَةَ اِللَّهَا وَّاحِدًا اللهِ اللهِ اَلَّى اللهِ اَلَّى اللهِ اَلَّى اللهِ اَلَّى اللهِ اَلَّى اللهِ اَللهُ اللهِ اَللهُ اللهُ اللهُ

اور جبان پر بت پرتی کی نگیری گی اور بتایا گیا کہ بیشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے تو کہنے لگے کہ مَسا نَعُبُدُهُ مُ اللّٰ لِيُقَوِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفیٰ (کہ ہم توان کی عبادت صرف اسلئے کرتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتے ہیں)

مجھی کہتے تھے ھو اُلآءِ شفع آؤنا عِنْدَا اللهِ (ہم نے جویہ عبود بنار کھے ہیں پیاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں گ پیساری با تیں خود تر اشیں شرک کیا گراہ ہوئے اور پھر بھی اسی خیال میں غرق کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یعنی اس کے وجود کا لفتین رکھتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کوئیس مانا اور جنہوں نے مانا انہوں نے اللہ کے دین میں اللہ کی ناراضکی کی باتوں کوشامل کر دیا اور دین حقیقی میں تفریق کی صور تیں نکال دیں اور بہت سی جماعتوں میں بٹ گئے۔

(صاحب روح المعانی ج ۸ م ۲۸) نے سنن تر فدی اور حلیہ ابولیم اور شعب الایمان کلیم ہی سے قتل کیا ہے کہ حضرت علیہ علیہ بین خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آن مخضرت علیہ ہے نہ حضرت عائشہ ضم بین خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آن مخضرت علیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آن ہوا پی جواپی جن لوگوں نے اپنے دین سے جدائی اختیار کی اور فرقے بن گئے یہ بدعتوں والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جواپی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جواس امت کے گراہ لوگ ہیں ان کے لئے کوئی تو بنہیں ۔ اے عائشہ اہر گناہ والے کے لئے تو بہ ہوائے اللہ بدعت اور اصحاب امواء کے ۔ ان کے لئے تو بہنہیں ، لہندا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ میصور نے اللہ بدعت اور اصحاب امواء کے ۔ ان کے لئے تو بہنہیں ، لہندا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں میں سے محدیث قتل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ اس روایت کے پیش نظراب یوں کہا جائے گا کہ شرکین کا حال بیان کرنے کے بعد مالل بدعت کا حال ایان فرمایا کہ اہل بدعت کا حال اہل شرک سے بعید نہیں ہے۔

گراه فرقول کا تذکره: شیطان اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ انسانوں کو کیے گراہی پرلگاؤں اول تو ایمان قبول کرنے نہیں دیگا۔ دوم جولوگ مومن ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی طرف سے شکوک ڈالتا ہے۔

پھر جولوگ استقامت کے ساتھ ایمان پر ہیں اور شکوک دشبہات سے متاثر نہ ہوں ان کوالی الی باتیں بھا دیتا ہے جوابمان کے خلاف ہوتی ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ جواس نے حرکتیں کیں۔اس امت کے ساتھ اس کا وہی طرزعمل ہے۔ایل ایمان کے دلوں میں ایسی چیزیں ڈالٹا ہے جو گرائی کی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے اختیار کرنے سے ایمان جا تارہتا ہے جتنے محداور زندین اس امت میں گذرے ہیں اور اب جوموجود ہیں ایمان کا نام لیتے ہوئے بھی کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔اسلے تو بھی نہیں کرتے ،جولوگ اپنا ام کے اندراللہ تعالی ہوئے ہیں۔اور چو کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہتا تے رہے۔اور جو کا حلول مانتے ہیں اور جولوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہتا تے رہے۔اور جو لوگ خاتم انبیین علی ہوئے کی نبوت ختم ہونے کے مشکر ہیں اور جولوگ رسول اللہ علی کے قول وقعل کو جمت نہیں مانتے اور جو لوگ عقید کر ہوئے کا کی سیدنا محمد علی ہے کہ دین سے بری ہیں۔اسلام سے خارج ہیں اور آ مخضرت علی ہے ان سے بیزاد ہیں۔

پھراگرکوئی شخص الی بدعت اعتقادیہ میں مبتلانہ ہوا جواسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں مبتلا کہ ہوا جو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیے تو شیاطن اسے اعمال بدعت میں مبتلا کرنے گی کوشش کرتا ہے۔ اہل بدعت کے اعمال میں مبتلا ہیں ان کو بھی تو ہہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ اعمال بدعت کے قراب بجھ کرتے ہیں اور جس عمل کونیک سجھتے ہیں اس سے تو ہہ کیوں کرنے گئے۔

برعت اعتقادی ہو یاعملی اس کے ایجاد کرنے والوں کواور اس پڑل کرنے والوں کواصحاب الا ہواء کہا جاتا ہے۔ اَھُواء ھَ۔ وی کی جمع ہے ہرخواہش نفس کوع بی بیں ہولی کہتے ہیں جولوگ برعتیں نکالتے ہیں وہ قرآن حدیث کی طرف رجوع خہیں کرتے جوا پی سمجھ بیس آتا ہے اور جو اپنانفس چاہتا ہے اُسے دین میں وافل کر لیتے ہیں۔ انہیں لا کھ سمجھاؤ کہ یہ عل قرآن وحدیث سے ثابت نہیں لیک وہ برابرای میں گر رہتے ہیں۔ سنتوں پر چلئے سے ان کے ول خوش نہیں ہوتے۔ برعت سانوں پر چلئے سے ان کے ول خوش نہیں ہوتے۔ برعتیں ان کے اندور چو اس جاتی ہیں۔ ان برعول کی وجہ سے بہت سے فرقے وجود میں آجاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی انداز فرمایا کہ میری امت پرضرور ایساز ماند آئے گا جیسا بی امرائیل پر آیا تھا (پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے ) جیسا کہ ایک جوتا دوسر سے جوتا کے موافق بنایا ہوا ہوتا ہے تی کداگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی مال سے علائی ذنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں گے۔ (پھر فرمایا) کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی مال سے علائی ذنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں ورزخ میں ہول کے۔ رپور فرمایا) کہ بنی اسرائیل میں سے کی نے اپنی مال سے علائی ذنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو ایسا کریں ورزخ میں ہول کے۔ سوائے ایک ملت کے! صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ ملت کون کی ہے جو جنت والی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تھے وہ وہ کہ اس اس اس دے فرقے غور کریں کہ رسول اللہ علیہ اور جولوگ اس طریقہ سے جو ہوئے ہیں۔ اور جولوگ اس طریقہ سے جو ہوئے ہیں۔ اور جولوگ اس طریقہ سے اور جولوگ اس طریقہ سے اور جولوگ وہ ایس مارے فرور کیں کہ وصفرات میں برخوی اللہ عنہ موج کیں۔ اور خولوگ خور کریں کہ وصفرات میں برخوں اللہ عنہ ہوئے ہوئے ہوئے وہ وہ کے جو حضرات میں برخوں اللہ عنہ ہوئے ہوئے وہ وہ کہ ہوئے وہ وہ بیا وہ خوالی میں میں برخوالی میں میں کے مطابق کی کر ہیں جو حضرات میں ایک ہوئی کو میں کر برخوالی کو میں کی مور کیں ہوئی کی میں کی اسرائی کی ہوئی کی کر ہیں کی حصور کے ایس کر کر جو میں کو میں کی کر ہیں کی کر کی کر میں کر حسور کی کر ہوئی کو میں کر کر کی کر کی کر کو کر کیں کر حسور کے کر کی کر کر

ان میں کیڑے ڈالتے ہیں اور ان کی بشری کمزوریوں کوتاریخ کی کتابوں سے نکال کراُچھالتے ہیں (جبکہ تاریخی روایات بے سند ہوتی ہیں)

إنَّ مَا أَمْرُهُمُ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (انكامعالم بسالله بى كحواله بهوه أنبيل جادكا جوكام وه كرتے تھے)

فا کدہ: بعض لوگ جنہیں قرآن و صدیث کاعلم نہیں۔اوراجتہادوا سنباط کی شری ضرورت سے ناواقف ہیں وہ لوگ انکہ الربحہ کے چاروں ند بہوں کو چار فرقے بتاتے ہیں اورا پی جہالت سے ان ندا بہ کے ماننے والوں کو آئیں بہتر (۷۲) فرقوں میں شار کرتے ہیں جو گراہ ہیں حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ائمہ اربعہ کے مقلدین سب ایک ہی فرقہ ہیں اورا یک ہی جماعت ہیں اورا یک وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے امام کا ادب سے نام لیتے ہیں۔اورا یک فد جب کے مقلدین دوسرے نہیں اورا کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے امام کا ادب سے نام لیتے ہیں۔اورا یک فد جب کے مقلدین دوسرے نہیں اورا کی میں اختلاف نہیں فروی دوسرے نہ جب کے علاء کو رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ان میں اعتقادیات میں اختلاف نہیں فروی مسائل میں اختلاف ہے چونکہ بیا اختلاف حضرات صحابہ میں بھی تھا اسلئے نجات پانے والی جماعت (جس کے بارے میں صائل میں اختلاف ہے چونکہ بیا اختلاف حضرات صحابی فرمایا اس سے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کے طریق کو اپنانے والے عموم ما مانا علیہ واصحابی فرمایا اس کے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی گیروی کرنے میں صائل میں ادنا علیہ واصحابی فرمایا اس کے خارج نہیں ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی کیروی کرنے والے اور حضرات صحابہ کرام کے طریق کو اپنانے والے عموم ما فراج بیں کر خبیدیں رہے ہیں اور ہیں۔

من جائم بالحسنة فلا عشر امثالها ومن جائم بالتيت فكريم في الا المها ومن بالم بالم في الا من بالم من با

اور ان لوگول پر ظلم نہ ہو گا

# ایک نیکی برکم از کم دس نیکیوں کا تواب ملتاہے

قت معد بیسی: اس آیت میں نیکوں کی جز ااور برائیوں کی سزا کا قانون بتایا ہے اللہ تعالی ارتم الراحمین ہے اُس نے اپنے بندوں پر بیکرم فر مایا کہ ایک نیکی کرنے پراس جیسی کم از کم دس نیکیاں کرنے کا ثواب دینے کا وعدہ فر مایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کا اعلان عام فر مادیا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کر لے تو اس میں اضافہ بیس ہے بلکہ ایک گناہ پر اسلے گی۔

پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ پر سزامل ہی جائے۔ تو بہ واستغفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور نیکی کا جودس گنا ثواب بتایا ہے یہ کم سے کم ہے اس سے زیادہ بھی ثواب ماتا ہے۔

سورہ بقرہ میں (رکوع ۳۳) اللہ کی راہ میں خرج کرنے والوں کا ثواب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک مثال ہے جیسے ایک دانہ ہواس دانہ سات بالیں ٹکلیں اور ہر بال میں سودانے ہوں پھرا خیر میں وَاللّٰه یُضْعِفُ لِمَنُ یَّشَاءُ فَ فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے چند در چنداضا فہ فرما تا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سات سو پر بھی مخصر نہیں اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضا فہ فرمادیتا ہے متعدد صحابہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی میں خرچہ بھی دیا اور وہ اپنے گھر بی میں رہاتو اسے ہر در ہم کے بدلہ سات سودر ہم کا ثواب ملے گا اور جس نے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اس کے لیے ہر در ہم کے بدلہ سات لا کھدر ہم کا ثواب ہوگا پھر آ ہے نے آیت کریمہ وَ اللّٰه یُضْعِفُ لِمَنُ یَّشَآءُ تلاوت فرمائی (رواہ ابن باجہ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ نارشاد فر مایا کہ بلا شبداللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں (کے قانون) کو کھودیا ہے سوجو خص کسی نیکی کا ارادہ کر سے پھراسے نہ کر سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے ایک پوری نیکی کھودیتا ہے اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس جیسی دس نکییاں سات سوگنا تک (بلکہ )اس سے بھی زیادہ چند در چند کر کے کھودیتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ (اللہ کے ڈرسے اسے چھوڑ دیتا ہے ارادہ پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی کھودیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پڑلی بھی کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گناہ کھودیتا ہے۔ (رواہ البخاری س الا اوسلم جاسم کے)

دوسری روایت میں ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کوئیس کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا تَوَ کَهُ وَنِیْ بُورِیْ روایت میں ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کوئیس کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا تَوَ کَهُ

قُلْ إِنَّىٰ هَلَىٰ بِي كَلِي اللَّهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ فَ دِيْنَا قِيمًا مِلَة أَبْرِهِ فَيْمَ الْمِهْ بِر عرب نَ مُحَ سِدِ هِ راسة كى بداية دى ہے يہ عظم دين ہے جو ابراہم كى ملت ہے حينيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا بِي وَالْمَا بَىٰ وَهُمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا فِي وَالْمَا كُلُ وَ هُمُياكَ وَهُمَا كُنَ وَمُعَا كُنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَا بِي وَالْمَا وَرِيرى سِبِ عِبِ وَمُمَا فِي وَالْمَا وَرَيْمِ اللّهِ وَمُعَا اللّهُ اللّهُ وَمُعَالًا وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهِ وَمُعَالًا وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهِ وَمُعَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# میری سب عبادتیں اور مرنا جینا سب اللہ ہی کے لئے ہے

قف مدين : مشركين كى ترديد فرمانے كے بعد اللہ جل شائه نے نبى اكرم عليہ كوخطاب فرمايا كه آپ اپنا بارے ميں ان لوگول كو بتادين كه مير كرب نے مجھے ہدايت دى ہے سيدها راسته بتاديا ہے اور مجھے اى پر چلاديا ہے۔ يہ سيدها راسته بتاديا ہے اور مجھے اى پر چلاديا ہے۔ يہ سيدها راسته ہتاديا ہے مضبوط دين ہے مضم طت ہے اور اى ملت پر ابراہيم عليه السلام بھى تھے وہ تمام دينوں سے كث كرتو حيد بى كوافتيار كئے ہوئے تھے۔ اور تو حيد بى كى دعوت ديتے تھے (اس ميں مشركين پر تحريض ہے كيونكہ وہ بھى ملت ابراہيم كے دعويدار تھے كيكن مشرك ميں غرق تھے۔ حالانكہ ابراہيم عليه السلام موقِد تھے مشرك نہيں تھے)

اس کے بعداس مدایت کی تفصیل بیان فر مائی۔جس سے اللہ تعالی نے خاتم النہین علیہ کونواز اے اور فر مایا۔

قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحُیَای وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ هَ لَا شَرِیْکَ لَهُ -کرآپ بیجی فرماد بیخ که بلاشبه میری نماز اور میری دوسری تمام عبادتی اور میراجینا میرام ناسب الله بی کے لئے ہے جورب العالمین ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔

اس میں دوبا تیں بتائی گئیں۔ او آل یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے دوم یہ کہ مومن کی زندگی بھی قیمتی ہاور موت بھی قیمتی ہے۔ اللہ ہی کے لئے جئے اور اللہ ہی کے لئے مرے پوری زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گذار ہاور فرائض دوا جبات کے علاوہ بھی انہیں کا موں میں لگائے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب مرنے گئے تو ایمان ہی پر مرے اسکی یہ موت قیمتی ہوجائے گی کیونکہ موت ہی اخروی نعتوں کے درمیان حائل ہے۔ جب مومن بندہ موت کی پر مرے اسکی یہ موجائے اس کے لئے خیر ہی خیر ہے۔ اگر عام مومنا نہ زندگی گذارتے ہوئے کسی جہاد شرعی میں شریک ہوگیا اور پشمنان دین کے ہاتھوں شہید ہوگیا تو شہادت کی وجہ سے اس کی موت اور زیادہ قیمتی ہوجائے گی۔

ہرموئن بندہ اپنی موت اور زندگی کوئیتی سمجھے اور اپنے مقام کو پہنچانے۔ اور قیمتی زندگی کوضا کئے نہ کرے۔ مومن اپناسب کچھ جان اور مال اوقات حیات اور اپنی موت اللہ ہی کی رضا کے لئے خرچ کرے کیونکہ (اللہ رب العالمین ہے پروردگار ہے اس کاحق اس سے بہت زیادہ ہے کہ تھوڑی می زندگی اس کی راہ میں خرچ ہوجائے۔)

وَبِلَلِكَ أُمِرُثُ وَآنَا آوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ (اور مجھے اس كا حكم ہوا ہے اور ميں سب سے پہلافر مال بردار ہول) بياق ليت اس امت كافتبار سے ہے يعنى ميں اُمت موجودہ ميں جوآخرالام ہے سب سے پہلامسلم ہول اور اللہ تعالیٰ كافر ما نبردار ہول۔ دير حضرات انبياع يہم الصلوٰ قوالسلام بھی اپنی اپنی امتوں ميں سب پہلے سلم اور فرمانبردار تھے۔ وہذا شان كل نبى بالنسبة اللی

اُمت ( اور ہرنی کی اپنی اُمت کی نسبت ہے یہی شان ہے) (روح المعانی) اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میں صرف وقت دین والا

بی نہیں عمل کرنے والا بھی ہوں۔

حضرت موئ عليه السلام نے بارگاه خداوندي ميں يون عرض كياتھا سُبُ حَسانَكَ تُبُتُ اِلَيْكَ وَانَسا اَوْلُ الْمُسُلِمِيْنَ اوروجه الكي يہ ہے كہ ہر ني ايمان لانے كا اورائي لائى ہوئى شريعت برعمل كرنے كا مكلف ہوتا تھا۔ اورامت كى نبست ايمان اوراعمال ميں اسے اوليت حاصل ہوتى تھى قربانى كى دعا ميں بھى آيت بالا كالفاظ إِنَّ صَلوتِي سے ليكر الْمُسُلِمِيْنَ تَك وارد ہوئے ہيں ليكن اس ميں اوّلُ المُسلمين نہيں بلكه مِنَ الْمُسُلِمِيْن ہے۔ چونكه امت كودعاكى تعليم دينا تھا اور قربانى كے وقت بر عوانا تھا اس لئے اوّلُ المُسلمين كى بجائے خود بھى وانا من المسلمين برخا۔ (كماروى ابوداؤدج من من المسلمين برخا۔ (كماروى ابوداؤدج من من الله من المسلمين بي الله الله علیہ من الوداؤددج من الله من المسلمین برخا۔

قُلْ آغَدُ الله آبْخِي رَبَّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَا الله آبْخِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَا آبِ فَراد بِجَاور جَرَّى كُونَ فَضَ كُونَ كُنْ مَرَ عِاسَكا وبال عَلَيْهَا وَلَا تَرْزُ وَالْمِرَةُ وَمِنْ لَا أَخُلَى تَفْرَ إِلَى رَبِّ كُوْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْ بِمُكُمْ عَلَيْهَا وَلَا كَنْ رَبُّ وَالْمُرَافِقُ وَلَيْ مِنْ الله وَمُعَلِي الله وَهُو مُعَلِي الله وَمُعَلِي وَمُعَلِي فَوْلَ وَلَا الله وَمُعَلِي وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَاللّهُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي الله وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَاللّهُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَاللّهُ وَمُعَلِي فَعَلَى اللّهُ وَمُعَلِي فَعَلَى اللّهُ وَمُعَلِي اللهُ اللّهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِي مُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ واللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وعُلْمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وعُلُولُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعِلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعَل

### میں اللہ کے سواکوئی رب تلاش نہیں کرسکتا

قضصيي : ببهال پهرمشركين سے خطاب كرنے كا حكم فر مايا اور بينصرف مشركين بلكه و متمام لوگ اس كے خاطب بي جو اعتقادى يا عملى طور پر غير الله كورب بناتے بيں اور ان كے ساتھ ايسا معالمه كرتے بيں جورب جل شائه كے ساتھ ہونا على استان الله على الله الله على ال

قُلُ اَغَيْسُ اللهِ اَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءِ (آپفر مادیجے کیا میں اللہ کے سواکوئی دوسرارب تلاش کروں حالانکہ دہ ہرچیز کارب ہے)

یداستفهام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں تو الیانہیں کرسکتا اور کر بی کیے سکتا ہوں جبکہ اللہ سب کا رب ہے اپنی بے وقو فی سے تم جن چیز وں کورب بنائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے۔ اپنی جیسی مخلوق کو بلکہ اپنے سے بھی کمتر چیز وں کو معبود بنانا حماقت اور سفاہت ہے۔ میں تمہاری حماقت کا کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ پھر فرمایا۔ وَلَا تَسَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرُاخُونِ لِين جُوخُصُ كُونَ بَعِي عقيده ركھا ياكوئى بھى گناه كرے گا تو اس كا وبال اسى پر ہوگا۔كوئى دوسراكسى كا بو جھنہيں اُٹھائے گا۔ جولوگ دنيا ميں كہتے ہيں كہتم ہمارے ساتھ ہمارے گنا ہوں ميں شريك ہوجا وَاور ہمارے غيراسلامى رسم ورواج ميں شريك ہوجا وَاس كاوبال ہم پر ہوگا۔

یاس کئے کہددیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی وعیدوں پریفین نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا وبال اپنے سرنہیں لے گا۔اورکوئی جان کسی کی طرف کے بدلنہیں وے گی کھرآ خرت کی حضوری یا دولائی اور فر مایا۔

فُمَّ الىٰ رَبِّكُمْ مَرُجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ كَمِرَمَ كواتِ رب كى طرف لوث جانا ہے سودہ تہمیں جنلادے گاجن چیزوں میں تم اختلاف كرتے ہو۔ وہاں ان لوگوں كى نجات ہوجائے گی جواللہ كے دين پر تصاور سب پر عیال ہوجائے گا كہ تن بات كون كاتمى اوركس كاتمى۔

#### وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِّيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بِغُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَكُمْ

اوراللدوای ہے جس فرجہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور درجات کے اعتبار سے میں ایک کودوسرے رفوقیت دی تاکدہ حمہیں ان چیزوں کے بارے میں آزمائے

فِي مَا الْنَكُوْ إِنَّ مُرْبُكُ سَرِيعُ الْعِقَابِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَعَنْ فُوْرٌ رَّحِ نَيْرُ ﴿

جوتم کوعطافر مائیں بےشک آپ کارب جلد سزادینے والا ہے۔اور بلاشبہ وہ ضرور بخشنے والامہر مان ہے

# الله تعالی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اورایک کودوسرے پرفو قیت دی

قسف مدود : سورہ انعام ختم ہورہی ہے اس میں بار باردین حق کی دعوت دی تو حید کی طرف بلایا مشرکین کی ہے وقوفی بیان فرمائی اور ان کے عقائد باطلہ اور شرکید سم ورواج کی تردید فرمائی اور تو حید پردلائل قائم کئے۔اب آخر میں اللہ تعالی کی بعض نعمتوں کی تذکیر فرمائی اور وہ یہ کہ اللہ نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا پہلی امتیں چلی کئیں ایک دوسرے کے بعد آتی رہیں۔ابتم ان کے بعد زمین میں آئے ہو۔

زمین میں تمہیں اقتد ارسونپ دیا اور سب کو ایک حالت میں نہیں رکھاغنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں قوی بھی ہیں ضعیف بھی ہیں حاکم بھی ہیں قد ارسپر دکرنا اور فرق مراتب رکھنا اسلئے ہے کہ اللہ تعالی تنہیں آزمائے کہ جوکوئی فوقیت کسی کو مال کے اعتبار سے یا منصب ومرتبہ یا کسی بھی حیثیت سے دی ہے وہ اس کوکس کام میں لگا تا ہے انصاف کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے بیکسوں پر دم کھا تا ہے یا نہیں ستا تا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العبادا واکرتا ہے یا نہیں۔

بیسب چھوٹے بڑے طبقات قیامت کے دن حاضر ہوں گے ظالم مظلوم کے درمیان انصاف ہوگا۔ظالموں کوسزالط گے۔حقوق العباد کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعہ ہوگی 'جوحقوق الله ضائع کئے اللہ جل شانہ' چاہان کی اضاعت پرعذاب دے چاہے معاف فرمادے وہ سریع العقاب ہے اور بلاشہوہ غفورہے۔

قال القرطبى (١٥٨٥ م) في تفسيره قال الله تعالى! (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلِيْفَ الْاَرْضِ) "خَلائِف" جمع خليفة ككرائم جمع كريمة وكل من جاء بعد من مصنى فهو خليفه أى جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون السالفة. (وَرَفَعَ بَعُضَكُمُ فَوْقَ بَعُضٍ) في المخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم. (درجتٍ) نصب باسقاط المخافض أى الى درجات (لِيَبُلُو كُمُ) نصب بالام كي. والابتلاء الاختبار أى ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب والعقاب ولم يزل بعلمه غنيًا فابتلى الموسر بالغنى وطلب منه الشكر وابتلى المعسر بالفقر و طلب منه ابصرو يقال: (لِيَبُلُو كُمُ) أى بعضكم ببعض ثمه خوفهم فقال: (إنَّ ربَّكَ سَرِيعُ الْمِقَابِ) لمن عصاه (وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) لمَنُ اطاعة. وقال "سريعُ الْمِقَابِ الذي كل ات قريب فهو سريع على هذا كم قال تعالى! وَمَا أمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصِرِ أَوهُوَ الْوَرَبُ وقال! "وَيَرَونَهُ بَعَيْدًا وَنَرَهُ قَرِيبًا"

ويكون ايضًا سريع العقاب لمن استحقه في دار المدنيا فيكون تَحذيرًا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة والله اعلم. وقال صاحب الروح (وَهُ وَ الذِي جَعَلَكُمُ حَلِيْفَ الاَرْضِ)اى يخلف بعضكم بعضا كلما مضى قرن جاء قرن حتى تقوم الساعة ولا يكون ذلك إلا من عالم مدبر والى هذا ذهب الحسن أو جعلكم خلفاء الله تعالى في ارضه تتصرفون فيها. كما قيل. والخطاب عليه ما عام وقيل: الخطاب الهذه الأمّة وروى ذلك عن السدى اى جعلكم خلفاء الأمم السالفة (وَرَفَعَ يَعُضَكُمُ فَوْقَ بَعُض في الفضل والغنى كما روى عن مقاتل (فَرَجَات) كثيرة متفاوتة (لِيَلُوكُمُ فِي مَآ اتكُمُ) أي ليعملكم معاملة من يبتليكم لينظر ماذا تعلملون مما يرضيه وما لا يرضيه (وَإنَّ رَبَّكم) تجريد الخطاب لرسول الله المنظل عنه عاضافة اسم الربّ الميه عليه المعلق المنافقة اسم الربّ الميه عليه المعلق المنافقة اسم الربّ الميه المنافقة والسلام لا براز مزيد اللطف به مُنْ الله الميالية عبد الدعاب المتعمال المبادئ والألاتِ اهد

اور جودنیا میں مزاکا ستی ہاں کے لئے بھی جلد مزادی والا ہے۔ اس لحاظ ہے گناہ کے مواقع کے لئے یہ جملہ دسمی ہے۔
صاحب روح المحافی فرماتے ہیں وکھوالان کی ہے مکا کڑو خلیف الارتین ایخاظ ہے گناہ کے مواقع کے بیان ہیں کہ فیلے مناتے ہیں۔ جب ایک دور گذرتا ہے تو دومرا آجاتا ہے بہاں تک کہ قیامت آجائے گا اور بیسب آیک صاحب ملم اورصاحب قدیر کی طرف ہی میں دونوں کے بیان تک کہ قیامت آجائے گا اور بیسب آیک صاحب ملک الارتفاق الارتین کے جمان کی مور ہے۔ بعض نے کہا خطاب اس امت سے ہا دو برد خرص نے کہا کہ دونوں پر خطاب عام ہے۔ بعض نے کہا خطاب اس امت سے ہا دو برد خرص شدی سے مردی ہے تو میں میں گذشتہ امتوں کا خلیف بنایا ور بعض کو بعض پر فضیلت وخوشی میں بائندی عطافر مائی ہے جیسا کہ معزت مقاتل ہے مردی ہے "درجاب" بہت سادے حقاف دو جوں میں " لین کو گئے فی ما اللہ گؤ " ایعی تہا اور بسماتھ آز مائش کا معاملہ کرے کہ دیکھیتم اس کو دائم کرتے والے نارائس کرنے والے اس میں کہ مورد کے مائل کہ اللہ میں بائندی عطاف اللہ بھی کہ اس کو میں کہ اللہ میں کہ مورد ہوں گئے ہو کہ اللہ میں کہ مورد کے اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوروں میں " لین کو کھور کے خالم صحفود ہوں ہے کہ مورد ہوں گئے گئے کہ دوروں کے مورد کی کھور کے دوروں میں " لین کو کھور کے خالم حضود ہوں گئے کہ دوروں میں " کہ کہ دوروں میں تو کو کہ کہ دوروں میں اس کو کھور کے دوروں میں اس کو کہ کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ دوروں میں اس کو کہ کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ دوروں میں کہ کہ کو کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ دی کہ کہ دوروں کے کہ دوروں کے کہ کہ دوروں کے کہ دوروں کے

فاكدہ: دنیا میں جواللہ تعالی نے فرق مراتب رکھا ہے اس كا ایک فاكدہ بہے كہ جس كسى كے پاس كوئى نعت ہے وہ اس نعت پرشكرا داكر ہے اور جواس سے كم حیثیت كے لوگ بیں ان كود كھے كرعبرت حاصل كرے اور بار بار بیرمرا قبہ كرے كه اگر اللہ تعالى جا بتا تو جھے تنگدست بے اختیار اپا جے كو لائنگڑ انا بینا بنادیتا۔ اگر اس طرح غور كرے گا تو ند دوسروں كو تقیر جانے گا اور خداللہ كى ناشكرى كريگا۔

> ولقد تم تفسير سورة الانعام والحمد الله اولًا واخرًا وباطنا وظاهراً

#### يُوْلِكُولِكُولِكُولِكُولِكُ لِيسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ لِلْكَارَكِكُوكُوكُا

سورة اعراف مكر مين نازل بونى اور ﴿ شروع الله كِنام سے جو برا مبر بان نها بيت رتم والا ہے ﴾ اس ك ٢٠٠٦ يتى اور ٢٠ كوع يوں المتحص ﴿ كِنْ اللهُ الْمُؤْنِ اللهُ فَكُلْ يَكُنْ فَى صَلَ لِكَ حَرَبِهُ وَاللهُ اللهُ ال

دَعْوْيَهُ مْرِاذْ جَاءَهُ مْرَبُاسُنَ ٱلْأَآنُ قَالُوْآ إِثَاكُنَّا ظُلِوِيْنَ ٥

سوجباُن پر ہماراعذاب آیا توان کی پکاراس کےعلاوہ کچھنڈتھی کہ بلاشہ ہم ظالم تھے

# بیرکتاب مؤمنین کے لئے نصیحت ہے

قسفسدی : ان آیات میں اقالا تو یفر مایا که آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئے ہتا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائیں ایک وعوت دیں اور جولوگ نہ مانیں ان کو بتائیں کہ اس کتاب پر ایمان نہ لائے سے عذاب میں جتلا ہوں گے ساتھ ہی یہ بھی فر مایا فَلَا یَکُنُ فِی صَدُدِ کَ حَوَجٌ کَم آپ کے سینہ میں ذرا بھی تنگی نہ ہو ۔ خاطبین آپ کی وعوت کا جو تک نہ یہ سے مقابلہ کریں آئی آپ ذرا پر واہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب فر مایا کہ جو کہی تمہاری طرف تمہارے طرف سے نازل ہوا ہے اس کا اتباع کر واور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسر لوگوں کو ولی نہ بناؤے تمہارے سامنے مدایت کی باتیں آتی ہیں گرتمہارا حال ہے ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔

پھر فر مایا کہ ہم نے بہت ی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن پر ہمار اعذاب رات کے دقت میں آیا۔ اور بعض کے پاس ایسے دقت میں ہے جو لوگ میں آیا۔ اور بعض کے پاس ایسے دقت میں ہی ماخوذ لوگ ہدایت سے روگر دانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گے اور عذاب دائی میں مبتلا ہوں گے ان لوگوں پر جب عذاب آیا تو بس یہی کہنے لگے کہ ہم ظالم سے عذاب آبا نے بعدا ہے کا بعدا ہے ظلم کا اعتراف اور اقرار کرنے سے عذاب واپس نہیں ہوتا لہٰذابا وجودا قرار ظلم کے وہ لوگ ہلاک ہوگئے۔

فکنسٹنگن الزنین اُرسِل اِلیَهِ و کنسٹنگن المُرْسلِین ﴿ فکنعُصَیٰ عَلَیْهِ مُربِعِلْهِ مِعْنَالُهُ وَلَائِمُ الْمُرْسلِیْن ﴿ فَکَنعُصَیٰ عَلَیْهِ مُربِعِلْهِ مُونِ لَوْلِ کَالْمُونِ الْمُرْسلِیْن ﴿ فَکَن الْمُدُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

# قیامت کے دن رسولوں سے اور ان کی اُمتوں سے سوال اور اعمال کا وزن

قفسه بين: ان آيات مين آخرت كروال وجواب اورعقا كدوا كمال كو ليجائي كراوزان كم إلكا بهاكى بون فضفه بين ان آيات مين آخرت كروال وجواب اورعقا كدوا كال كرون امتول سوال بوگا كر تبهار بياس رسول الموسلين الموس

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان
سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب! میں نے واقعۃ تبلیغ کی تھی ان کی امت سے سوال ہوگا کہ
انہوں نے تہمیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گئییں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ
السلام سے بوچھا جائے گا تمہارے دعویٰ کی تقد بق کے گواہ کون ہیں؟ وہ جواب ویں گے کہ حضرت محمد علیہ اور ان کے
امتی ہیں۔ یہاں تک واقعہ تقل کرنے کے بعد آئخضرت محمد علیہ نے اپنی امت کو خطاب کر کے فر مایا کہ اس کے بعد تم کو

پھرفر مایا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ سوہم ان كروبروضرور بيان كردي كَعْلَم كمطابق اور ہم غائب نہ تھے ) مِفسرابن كثيرج ٢ص ١٠٠١س كي فيركرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

يوضع الكتب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون

كراعمال نام دكاديج اكيس كده تمام اعمال كوظام ركردي كي يعرومًا كُنَّا غائيين كَ تَفير كرت موت كلصة بين يعنى انه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا او بما عملوا من

قليل و كثير وجليل وحقير٬ لا نه تعالىٰ شهيد علىٰ كل شي الخ

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کوان کے اقوال اور اعمال سب بتا دے گا چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے اعمال ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے۔

ا عمال کا وزن مجاری اوزان والول کی کامیا بی: الله رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بناء پراعمال کی جزاء وسزاد بوان کواس کا بھی حق ہے کہ کئین میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے سامنے اُن کے اعمال نامے پیش کئے جا کیں گے وزن ہوگا۔ گواہیاں ہوں گی اور مجر مین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائیگا تا کہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ عیس کہ ہم کوظلمنا بلاوجہ عذاب میں ڈالا گیا۔ اس کوفر مایا وَ الْمَوَذُنُ بَوْمَئِذِ اِلْمَحَقِّ اور اس دن وزن کرناحق ہے سوجن کی تولیں بھاری پڑیں موہ بی جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں موہ بیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں ہوں کے اور جن کی تولیں بلکی پڑیں سووہ بی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خصان کیا کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کولیں بھاری پڑیں وہی لوگ باند کیں جانوں کا کیا کولیں بلک پڑیں سودی بیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کی سے کولیں بھاری پڑیں جنہوں نے اپنی جانوں کا خصان کیا کولی بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا کھی کیا کی خوالم کی کولیں بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا کھی کولیں بھی جنہوں نے اپنی جانوں کا کھی کولیں کیا کولیں کولیں کولیں کولیں کولیں کولیں کولیں کی کولیں ک

اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وزن اعمال کا ذکر یہاں اعراف میں بھی ہے اور سورہ مومنون رکوع (۲)
میں بھی ہے اور سورۃ القارعہ میں بھی ہو ہاں فر مایا ہے قبامًا مَنُ تَقُلَتُ مَوَاذِیْنَهُ ہُ فَھُو فِی عِیْشَةِ رَّاضِیَةٍ وَاَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَاذِیْنِهُ ہُ فَھُو فِی عِیْشَةِ رَّاضِیةٍ وَاَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَاذِیْنِهُ ہُ فَھُو فِی عِیْشَةِ رَّاضِیةٍ وَاَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَاذِیْنَهُ ہُ مَا وَالْ عَنْ ہِ مِنْ ہُ وَالْ اِللّہِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللللللللللللّ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت سیدعالم علیہ سے دوایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشادفر مایا (قیامت کے روز) تر از و پرایک فرشتہ مقرر ہوگا (اعمال کو وزن کرنے کے لئے) انسان اس تر از و کے پاس لائے جاتے رہیں گئ جو آئے گا تر از و کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پس اگر اس کے تول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ اسی بلند آواز سے پکار کراعلان کر دیگا جسے ماری مخلوق سُنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لئے سعادت مند ہوگیا 'اب اس کے بعد بدنصیب نہ ہو گا۔ اور اگر اس کے تول جساری مخلوق سُنے گی کہ فلاں ہمیشہ گا۔ اور اگر اس کے تول ملک رہے تو وہ فرشتہ اسی بلند آواز سے پکار کراعلان کر دیگا جسے ساری مخلوق سُنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لئے نام اور ہوگیا۔ اب بھی اس کے بعد خوش نصیب نہ ہوگا۔ (التر غیب والتر ہمیب ص ۱۳۵۵ از بردار و بہتی کی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے کمل وزن کے موافق کھے جاتے ہیں ایک ہی کام ہم اگر اطلاص و محبت سے تھم شری کے موافق کیا اور برکل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا اور دکھا و سے یاریس کو کیا یا موافق تھم نہ کیا یا قواس کا وزن بڑھ گیا اور دکھا و سے یاریس کو کیا یا موافق تھم نہ کیا یا قرت میں وہ کا غذا تعلیں گے جس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام بھاری ہوئے تو برائیوں سے درگذر ہوا اور رجس کے نیک کام ) ملکھ ہوئے تو پھڑا گیا۔

بعض علاء نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال کوجسم دیکر حاضر کیا جائے گا اور بیجسم تلیں گے اور ان جسموں کے وزنوں کے بلکا یا بھاری ہونے پر فیصلے ہوں گے۔ کاغذوں کا تلنا یا اعمال کوجسم دیکر تولا جانا بعید نہیں ہے۔ اور اعمال کو بغیر وزن دیے یونمی تول دینا بھی قا در مطلق کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔

آج جبکہ سائنس کا دور ہے اور ایجادات روز افزوں ترقی پر ہیں اعمال کا تول میں آجانا بالکل سمجھ میں آجاتا ہے۔ یہ عاجز بندے جن کواللہ جل جلالۂ وعم نوالۂ نے تھوڑی سمجھ دی ہے تھر مامیٹر کے ذریعے جسم کی حرارت کی مقدار بتاویتے ہیں

صاحب تغییر مظہری علامہ سیوطیؓ نے نقل فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ مومنین کے اعمال کا صرف وزن ہوگا' یا کا فروں کے اعمال بھی تو لے جائیں گے؟ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مومنین کے اعمال تو لے جائیں گے (کیونکہ) کا فروں کی نیکیاں تو اکارت جائیں گی۔ پھر جب نیکی کے پلڑہ میں رکھنے کے لئے پچھندر ہا تو ایک پلڑا سے کیا تولا جائے گا اس جماعت نے فکلا نُقِیمُ مَا فُھُمُ یَوْمَ الْقِیمَامَةِ وَزُنَّا سے استدلال کیا ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفار کے اعمال بھی تو لے جائیں گے لیکن وہ بے وزن تکلیں گے ان کا استدلال آیت وَمَنُ خَفَّتُ مَوَازِیْنُهُ فَاُولِئِکَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْآ اَنفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ ہے ہاور جن کی تول بلکی نگل سویہ وہ لوگ ہیں جو ہار بیٹھا پی جان بیدور ن میں ہمیشہ رہیں گے استدلال ہُمُ فِیهَا خلِدُوْنَ ہے ہے (بیرسورہ مومنون کی آیت ہے) مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریر میں بلکی تول نگنے والوں کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے اس ہے معلوم ہوا کہ کا فروں کے اعمال بھی تو لے جائیں گے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ مومن کوئی بھی دوز خ میں ہمیشہ ندر ہے گا۔

اس کے بعدصا حب تفییر مظہری علامہ قرطبی گا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہرایک کے اعمال نہیں تولے جا کیں گے (بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ کہ) جولوگ بغیر صاب جنت میں جا کیں گے یا جن کو دوزخ میں بغیر صاب میدانِ حشر قائم ہوتے ہی جانا ہوگا۔ ان دونوں جماعتوں کے اعمال نہ تولے جا کیں گے اور ان کے علاوہ باتی مومنین و کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔

صاحب تفییر مظہری فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی کا بیاشارہ دونوں جماعتوں کے مسلکوں اور دونوں آیتوں (آیت سورہ کہف اور آیت سورہ کہفتا ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سُرۂ (بیان القرآن میں) سورہ

اعراف کے شروع میں ایک تمہید مفید کے بعدار شاد فرماتے ہیں کہ' دلیں اس میزان میں ایمان و کفر بھی وزن کیا جائیگا اور
اس وزن میں ایک پلہ خالی رہےگا۔اور ایک پلہ میں اگروہ موئن ہے تو ایمان اور اگر کا فرہے تو گفر رکھا جائےگا۔ جب اُس
تول ہے موئن و کا فرمتمیز ہوجا کیں گے (تو) پھر خاص موئین کے لئے ایک پلہ میں ان کے حسنات اور دوسر ہے پلہ میں اُن
کے سیئات رکھ کران اعمال کا وزن ہوگا اور جبیا کہ وُرِّ منثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ہے کہ اگر
(موئن کے) حسنات غالب ہوئے تو جنت اور اگر سیئات غالب ہوئے تو دوز نے اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف تجویز
ہوگی پھر خواہ شفاعت سے قبل سزا خواہ سزا کے بعد مغفرت ہوجائیگی (اور سیئات غالب ہونے والے موئن بندے اور اگراف والے جنت میں داخل ہوجائیس گے)

كَفَارِكَى سُكِيال بِوزن مِونَكَى: سورة كهف عَ خرى ركوع من ارشاد م كَ قُل هَلُ نُنبَّ عُهُمُ مَ اللهُ اللهُ

آپ فرماد یجئے کیا ہم تم کوایسے لوگ بتا کیں جوا تمال کے اعتبار سے بڑے گھائے میں ہیں (یہ) وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اکارت گئی دنیاوی زندگی میں اور وہ بجھتے رہے کہا چھے کام کررہے ہیں (یہ) وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی آ بیوں کے اوراس کی ملاقات کے سوا کارت گئے ان کے عمل لیس ہم قیامت کے دن ان کے لئے تول قائم نہ کریں گے۔

ایمنی سب سے زیادہ ٹوٹے اور خسارہ والے حقیقت ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے برسہا برس دنیا میں گذارے اور محنت و

ی سب کے نفع کماتے رہے اور دنیا جوڑ کرخوش ہوئے اور پیلفین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب اور بامراد ہیں۔ کوشش کرکے نفع کماتے رہے اور دنیا جوڑ کرخوش ہوئے اور پیلفین کرتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب اور بامراد ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے آ دمی اس حال بین آئیں گے کہ اللہ کے نزد یک اُن کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر فرمایا کہتم لوگ فَلا نُقِیمُ لَهُمُ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ وَزُنَّا ہُلویْ طور (مشکوة المصابیح ص۱۸۸ زبخاری ومسلم)

صاحب تفسیر مظهری فَکلا نُقِیمُ لَهُمُ یَوْمَ الْقیامَةِ وَزُنَا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے زور کیکا فروں کے اعمال کا کوئی اعتباریا قدر ومنزلت نہ ہوگی۔ پھر حضور اقدس علیہ کا ارشاد گرامی بروایت حضرت ابو ہر پڑے فقل فرمایا ہے جواویر مذکور ہوا۔

یہودنصاری اورمشرکین و کفار جودنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کا انظام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کا انظام کرتے ہیں اور مجبور کی مدد کرگز رتے ہیں اللہ کے ناموں کاور در کھتے ہیں الی غیر 'ذلک۔اس تتم کے کام بھی آخرت میں ان کونجات ندولا کیں گے۔

سادھواورسنیای جوبڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نفس کو مارتے ہیں۔اور یہودونصاری کے راہب اور پادری جونیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے اُن کے اس قتم کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں گفر کی وجہ سے پچھنہ پائیں گے۔کافر کی نیکیاں مردہ ہیں۔وہ قیامت کے روزنیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

پھرصاحب تفسیر مظہری آیت کے ان الفاط کی دوسری تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بیمعنی ہیں کہ ان (کا فروں) کے لئے تر از دنھیب ہی نہ کی جائے گی اور تو لئے کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہی نہیں کیونکہ ان کے مل وہاں اکارت ہو جائیں گے لہٰذا سید ھے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔

آیت کے الفاظ فدکورہ کے تیسرے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بیمعنی ہیں کہ کفارا پنے جن اعمال کو نیک سجھتے ہیں قیامت کے تراز وہیں ان کا پچھوزن نہ نکلے گا ( کیونکہ وہاں اس نیک کام کاوزن ہوگا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہوئے افلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کیلئے ) دنیا ہیں کیا گیا تھا۔

وَلَقُنْ مَكَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَايِشٌ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَنْ اور بلاشبہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیاتم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔اور بلاشب خَلَقْنَكُمْ ثُمُّ صَوَّانِنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ الْمُكُلُولُ وَالْاَمَ فَالْكَاوَ الْكَالِلْكِينَ لَهُ نے ممہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنا کیں۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بجدہ کروسوانہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نُ مِنَ السِّيرِينَ ﴿ قَالَ مَامَنَعُكَ ٱلَّا تَسْبُدُ إِذْ آمَرْتُكَ قَالَ ٱنَاخَيْرٌ مِنْ عَلَقْتَنِي مِنْ جدہ کرنے والول میں نہیں تھا۔ اللہ کا فرمان ہوا کہ تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو تحیدہ کرے جبکہ میں نے تجھے تھم کیا 'اس نے کہا کہ میں تُالدِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَثِرُ فِيهَا فَاخْرُجُ ں سے بہتر ہوں' مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیااوراُسکو پیدا کیا کچڑ ہے فرمایا لی تو یہاں ہے آتر جا 'سو تھے کوئی تن نہیں کہاں میں تکبر کرے سوقو نکل جا! إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ﴿ قَالَ ٱنْظِرْ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ بِشك و ذليلون ميں سے سبعدہ كينے لگا كد مجھے اس دن تك مهلت ديج جس دن لوگ اٹھائے جائيں گئ فرمايا بے شك تو أن لوگوں ميں سے بے جنہيں مہلت دي گئ قَالَ فَهِمَا ٱغُونُيتِنِي لَاقَعُلُ قَالُمُمْ صِلِطَكَ الْبُسْتَقِيْدُهُ قُدُّ لِأَتِيتَهُمُ مِّنَ بَيْنِ آيْلِيهِمْ دہ کہنے ذکا سواس وجہ سے کہ آپ نے جھے گراہ کیا ہیں ضرور دران اوگوں کے لئے آپ کے سید مصدات پر پیٹھوں گا کا بھر ضروراً وُل کا ہی پاس ان کے سامنے سے ۘۘۘۜۜڡۻؙڂؙڵڣڡۣؗؠٝۅؘۼڹ۩ؙؽؠٵڹڡۣڂۅۼڹۺػآؠڸڡڂۅڰڒؾۘڿ٥ؙٲڬڗۿؙۏۺڮڔؽڹ۞ۊؘٳڵٳڿۯڿۄؠڶۿٵ اوران کے پیچیے سےاوران کی دا جنی جانب سےاوران کی ہائیں جانب سےاورآ پان میں سے اکٹرکوشکر گذارنہ پائیس گے فرمایا تو یہ ہاں سے فکل جاذ کیل اور خوار ہوکر'

#### 

# بني آدمٌ برالله تعالى كانعامات اورشيطان كى ملعونيت كاتذكره

قضصیبی: یہ متعدد آیات ہیں پہلی آیت میں (جو بعد میں آنیوالی آیات کی تمہید ہے) فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور نہ صرف جگہ دی بلکہ تمہارے لئے معیشت کا سامان بھی پیدا کیا کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرما کیں۔ پہنے اور اوڑھنے بچھانے کے لئے کپڑے پیدا کئے ۔ زمین کونرم پیدا کیا اس کو کھود و نبیادیں ڈالو عمارتیں بناؤ درخت لگاؤ کھیتیاں بوؤ جانوروں کوچارہ کھلا و اورخود بھی کھاؤ ۔ طرح طرح کا سامان تمہارے لئے پیدا کردیا۔ ان سب نعمتوں کو استعال کرواور خالق کا کنات جل شانہ کا شکرادا کرو کیکن تم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔

اس تمہید کے بعد جس میں یہ بتا دیا کہ پیدا کرنے والے کاشکر کرنا لازم ہے مزید ڈاونعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تہہیں (تمہارے باپ آ دم علیہ السلام کو) پیدا کیا چھرتمہاری صورت بنائی (اوّلاً) مٹی کاوہ مادہ جمع کیا جس سے حضرت آ دم کو پیدا فرمانا تھا۔ پھراس مادہ سے انکی صورت بنائی جوآ دم کی صورت بنی وہی صورت ان کی ذریت کی بھی ہوگئ۔

یمی وه صورت ہے جس کے بارے میں سور ہو التین میں فرمایا "کَفَدُ خَلَفُنَ الْاِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویُمٍ" اور صدیث میں فرمایا" اِنَّ الله خَلَقَ ادَمَ عَلیٰ صُورَتِهِ" پھراس صورت میں روح پھونک دی۔ کیا تو وہ ایک مجسمہ کی شکل تھی پھر جیسے ہی اس میں روح پھونک دی وہ جیتی جاگتی دیکھتی بھالتی عقل اور سمجھر کھنے والی ایک جاندار چیز بن گئی اس جاندار کو چیز وں کے نام سکھا دیے پھر فرشتوں پر پیش کیا کہم ان چیز وں کے نام بتاؤوہ نہ بتا سکے۔ اس طرح آ دم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہوگئی۔

ابلیس کا آ دم گوسی و کرنے سے انکار کرنا اور اللہ رب العزت پراعتر اض: پرفرشتوں سے فرمایاان کو بحدہ کرو (جیسا کہ سورہ بقرہ میں گذر چکا) سب فرشتوں نے بحدہ کرلیا (یہ بحدہ تعظیمی تھا ہجدہ عبادت نہیں تھا) وہیں بلیس بھی تھا۔ یہ تھا تو جنات میں سے لیکن زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہیں فرشتوں کے ساتھ آسان میں رہتا تھا۔ اسکو بھی تھا کہ آ دم کو بحدہ کراس نے صرف اتنائی نہیں کیا کہ تھم عدولی کی بلکہ باری تعالی شانۂ نے جب سوال فرمایا کہ میں نے تجھے ان کو بحدہ کرنے کا تحم دیا تو تو نے بحدہ کیوں نہ کیا؟ اس پروہ کئے جی کرنے لگا اور اللہ تعالی کے تھم بی کو خلا بتا دیاوہ کہنے لگا کہ اُذَا کو بیٹر ہونے کی یہ دلیل بیان کی کہ جھے آپ نے آگ سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہوں کیا کہ میں اسے کہنے کو کو کا در اسے مٹی سے بیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہوں کید کیا کیا کہ میں اسے کہنے کے کا خود کیا کیا ہوں کیا کہ میں اسے کی سے دیا کیا ہے اور اسے مٹی سے بیدا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کہ میں کیا کہ میں اسے کیا کیا گئی کی کو کیا گئی کے دو میں کیا کہ میا کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میا کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ

کیااورآ گئمٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں اس سے افضل ہوں اس نے غلط دلیل دی کیونکہ آگ کی طبیعت میں فساد ہے اور اس کا زیادہ ترکام یہی ہے اور مٹی کی طبیعت میں تقیر ہے اس میں آباد کاری کی طبیعت ہے تواضع ہے اس کے اندرغذا کیں ہیں معاون میں اشجار میں اور بہت می خوبی کی صفات ہیں۔

البليس كا تكالا جانا: البيس كواس كى أعا (مئيس) لے ذوبی۔اگروہ واقعةُ آ دم عليه السلام سے افضل ہوتا تب بھى اعظم الحائمين كاعكم بجالا ناضروري تفاليكن الله ك علم كوغلط قرار ديا اورجت بازى برأترآ يا الله تعالى في فرمايا فساهبط مِنْها فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنكَبَّرَ فِيهَا (تويهال عار جاتير عليه يدرست نبيس ها كواس مِس تكبرك فالحُوجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ (تونكل جابيك توزليلول ميس عه) مِنها اور فِيها كَامْمِر مل فرف راجع عاس ك بارے میں صاحب روح المعانی (ج٨ص ٩٠) لکھتے ہیں۔ كشمير جنت كى طرف راجع ہاور الليس بہلے سے وہاں رہتا تھا پر حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في الله عنها الله عنها الله عنها الله باغيد ب جوعدن من تفاحضرت آدم عليه السلام وہیں بیدا کئے گئے تھے (ابلیس کووہیں مجدہ کرنے کا حکم ہوا)اس نے سجدہ نہ کیااور تکبر کیا تو وہاں سے نکل جانے کا حکم فرمادیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے ساءیعنی آسان کی طرف ضمیرراجع کی ہاورلکھا ہے کہ بدایک جماعت کا قول ہے لیکن اس پرسیاشکال کیا ہے کہ اہلیس کے مردوداور ملعون ہونے کے بعد حضرت آدم اوران کی بیوی کو جنت عالیہ میں تھہرایا گیا اوراس کے بعد البیس نے وسوسہ ڈالا اوران کو بہکایا۔ اگر وہ اس سے پہلے ہی آسان سے اُتار دیا گیا تھا تو پھراُس نے كيسے وسوسد والا \_اوربياشكال اس صورت ميں بھى ہوتا ہے جبكه بحده كاواقعه عدن والے باغ ميں مانا جائے سجده كاانكاركرنے کے بعد عدن والے باغ سے نکال دینے کے بعد اس نے کیے وسوسہ ڈالا؟ سیدھی اورصاف بات جو مجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ابلیس عالم بالا میں لینی اوپر ہی رہتا تھااور سجدہ کا حکم جوہواوہ بھی وہیں عالم بالا ہی میں ہوا تھا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ كياتو ابليس وبال سے نكال ديا كيا اور آ دم وحواعليها السلام كو جنت ميں تفہرنے كا حكم ديا كيا۔ ابليس عالم بالاسے نكالا تو كيا کیکن ابھی زمین پرنہیں آیا تھا کہ اس نے دونوں میاں ہوی کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو بہاکا کرشچرہ ممنوعہ کھلانے پر آمادہ كرديا وسوسهكس طرح ذالااس كاكوئي جواب يقيني طور يزنبيس ديا جاسكتا\_

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوکر دور سے آواز دیدی تھی۔اس بارے میں اور بھی اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بہر حال المبیس ذلت کے ساتھ نکالا گیا ملعون ہوا۔اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔اس پر پھٹکار پڑی' دھتکارا گیا۔

ابلیس کا زندہ رہنے کیلئے مہلت طلب کرنا: چونکداسے یہ پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کاوق زین میں آباد کرنے کے لئے بیدا کی گئو تی کی دجہ سے لگا کرنے کے لئے بیدا کی گئی ہے اور انہیں خلافت ارضی سونی جائیگی اور اسے جو ملعونیت کا داغ لگاوہ بھی نئ مخلوت کی دجہ سے لگا

اسلئے اس نے اول تو اللہ تعالیٰ سے بیدرخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے یعنی میری عمر اتن کمبی کردی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اُٹھنے کے دن تک مجھے مہلت قبروں سے اُٹھنے کے دن تک مجھے مہلت مہلت سے البت یوں فرمایا فَاِنَّکَ مِنَ الْمُنْظُوِیُنَ ہ اِلٰی یَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومُ ہ کہ مجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئے۔ (سورہ حجراورض میں بہی الفاظ ہیں)

ابلیس کافتہم کھا ٹا کہ بنی آ دم کو گراہ کرتا رہول گا: جب الله تعالیٰ شانه نے لجی عمر دینے کا وعدہ فر مالیا تو ابلیس نے اپنے کینداور دشمنی کا ظہار کیا۔ بن آ دم سے اپنی ملعونیت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ کی عزت کی شم کھا کر کہتا ہوں میں ان سب کو ضرور طرور گراہ کروں گا۔ (بیالفاظ سورہ ص میں ہیں) اور یہاں سورہ اعراف میں اس کا قول ان الفاظ میں نقل فر مایا ہے۔ فَبِهَا اَغُویَتُنِی کَا قَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَ اطک الْمُسْتَقِیْمَ کہاں سورہ اعراف میں اس کا قول ان الفاظ میں نقل فر مایا ہے۔ فَبِهَا اَغُویَتُنِی کَا قَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَ اطک الْمُسْتَقِیْمَ کہاں سبب سے کہ آپ نے جھے گراہ کیا میں آپ کے سید ھے راستے پر پیٹھوں گا اور انکی راہ ماروں گا اس نے مزید کہا تُحمَّر هُمْ مُسْکَویُنَ (ان کے شکر تُونِ مُنْ مَائِلِهِمْ وَعَنْ شَمَا ئِلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ اکْتَرَهُمْ مُسْکَویُنَ (ان کے بیاس ضرور آ وَں گا ان کے سامنے سے اور ان کی بی جانب سے اور آپ ان کے مارے سے اور آپ ان کے بیاس ضرور آ وَں گا ان کے سامنے سے اور ان کی بی بی جانب سے اور آپ ان کے بیاس شرور آ وَں گا ان کے سامنے سے اور ان کی بی بی جانب سے اور آپ کی کہا تہا کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات سے وَی کھی سے اکثر کوشکر گذارنہ یا تیں گے ) بہیں نے بی آ دم کو بہانے کے لئے چار جہا ہے کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات سے وَی کھی سے اکثر کوشکر گذارنہ یا تیں گے ) بہیس نے بی آ دم کو بہانے کے لئے چار جہا ہے کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات سے وَی کھیں سے اکثر کوشکر گذارنہ یا تیں گے ) بہیس نے بی آ دم کو بہائے نے کے لئے چار جہا ہے کا ذکر کیا کیونکہ ان چار جہات سے وَی کھی سے اکثر کوشکر گذارنہ یا تیں گ

کسی کے پاس آسکتا ہے۔مطلب اس کا بیقا کہ بقد رامکان جہال تک ہوسکے گامیں انکو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جہت فوق (اوپر کی جانب) سے رحمت مانع ہوتی ہے اسلئے ادھر سے شیطان کے آنے کا راستی ہیں اور پنچے کی جانب سے بھی نہیں آسکتا اس لئے ان دونوں جہتوں کوچھوڑ دیا بیا بلیس کی دوسری ڈھٹائی ہے کہ گراہی کی

نسبت اب بھی اس نے اپی طرف نہیں کی بلکہ اس نے یوں کہا کہ اے اللہ! آپ نے مجھے گراہ کیا میں ان کی راہ ماروں گا۔

المیس تواپی تیم کوئیس بھولاا پی ضداورہ پر تائم ہے۔ بی آدم کو بہکانے ورغلانے اور گراہ کرنے میں اس نے اور اس کی فرتیت نے کوئی کسراٹھا کرئیس رکھی بی آدم کو کفر پر شرک پراللہ کی نافر مانی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ گراہ زیادہ ہیں اہل ہدایت کم ہیں۔ صالحین مخلصین بہت کم ہیں اس نے پہلے ہی اللّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُحُلَصِيْنَ کہدر مخلصین کا استثناء کر دکھایا۔ دیا تھا اور جواس نے وَ لا تَعجد اَکُشَرَهُمُ شَا بِحریْنَ کہا تھا اس کے قول کوئی آدم نے اس کا اتباع کر کے بچ کر دکھایا۔

قَالَ الحُورُ جُ مِنْهَا مَذُهُ وُمَّا مَّذُ حُورًا الله تعالى فرمايا كرة يهال عنكل جاذليل وخوار موكر (يهم دوسرى بار جاس سے بہلے بھی بیم موچكا تھا۔ ليكن وہ مجدہ نہ كرفے اور تكبر كرنے كى بنياد پر تھا۔ اور بيدو بارہ اس كى اس بات پر ہے كہاں نے بنى آدم كووَرْ غلانے كى شم كھائى ) اللہ جل شائه نے بيم فرمايا۔

الجلیس اوراس کا اتباع کرنے والول کے لئے دوز خ کے داخلہ کا اعلان: لَمَنُ تَبِعَکَ مِنْهُمُ لَا مُلَانَ بَعَکَ مِنْهُمُ اَحْمُ عَنْهُمُ اَجْمَعِیُنَ (بی آدم میں جو تیراا تباع کریں گئم سب سے میں دوزخ کو مجردوں گا) البیس نے تتم کھا کرا پی بات بتادی کہ میں ان سب کا ناس ماروں گارا وقت سے مثاؤں گا۔اوراللہ تعالی شانۂ نے اعلان فرمادیا کہ تجھے اور تیرے مانے والوں سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ابلیس کی بات اور اسم الحاکمین جل شانۂ کا اعلان لوگوں کے سامنے مہائی چربھی شیطان ہی کا اتباع کرتے ہیں لا جعلنا بللہ منهم۔

### وَيَادُمُ اسْكُنْ آنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے

فَتَكُوْنَا مِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ فَوُسُوسَ لَهُمُ اللَّهُ يُظِنُّ لِيُبْدِي لَهُمَامًا وْدِي عَنْهُمُ امِنْ

پھر ہو جاؤ کے گنہگار پھر بہکایا ان کو شیطان نے تا کہ اُن دنوں کے جسم کاوہ حصہ ظاہر کرد ہے جوایک ددسرے سے پوشیدہ تھا لیعنی وہ حصہ جو

سُواتِهِمَا وَقَالَ مَا يَهُلَكُمُا رَبُّكُمُا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الرِّرَآنَ تَكُونَا مَلَكَيْنِ آوْ تَكُونَا

ڈھا تک کرد کھنے کا تھا۔اور کہنے لگا کہ اس درخت ہے تہارے دب نے تہہیں ای لئے روکا ہے کہتم دونوں اسے کھا کرفر شتے بن جاؤگے یا بمیشدای میں

مِنَ الْغَلِدِيْنَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِينِينَ ﴿ فَكَالَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَتَا ذَاقًا

ر بندالے ہوجاؤ گے۔ اوراس نے ان کے سامنے م کھائی کہ بلاشبہ میں تمباری خیرخواتی کرنے والوں میں ہے ہوں۔ سفریب دیکران دفوں کو نیچے لیا آیا۔ سوجب ان دونوں نے

الشُجَرة بكت لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقا يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادُمُهُمَا

اں درخت کو چھولیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کرر کھنے لگئے اور ان دونوں کو ان کے

رَبُهُمَا ٱلَمْ آنْهُكُمْ اعَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلْ لَكُمْ آ إِنَّ الشَّيْطِي لَكُمَّا عَنْ وَمُبِينٌ ﴿

رب نے پکارا کیا میں نے تہمیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا۔اور کیا ہیں نے تم سے بیرنہ کہا تھا کہ بلاشبہ شیطان تم دونوں کا کھلاد ثمن ہے وہ دونوں ا

عَالَا رَبِّنَا ظَلَيْنَا ٱنْفُسُنَا وَإِنْ لَيْ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْحَنَا لَنَكُوْنَتَ مِنَ الْغَيرِيْنَ ®قال

کہنے لگے کیا ۔ ہمارے رب اہم نے اپنی جانوں پڑھلم کیا ۔ اوراگر آپ ہماری مغفرت نفر مائیں گے اور ہم پر حم ندکریں گے قوضر ورہم ہم ہاہ کاروں میں ہے ہوجائیں گ

الْمِيطُوْابَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ۗ قَالَ

فرمایاتم اُتر جاوئم میں ہے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تہبارے لئے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک فرمایا

### فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَهُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۗ

تم ای میں جیو گے اور ای میں مرو کے اور ای سے نکالے جاؤ کے

# حضرت آدم اوران کی بیوی کاجنت میں رہنااور شیطان کے ورغلانے سے شجرہ ممنوعہ کو کھانا چروہاں سے دُنیامیں اُتاراجانا

قضف بیر : شیطان تو مردوداور ذکیل ہوکر نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھم ہوا کہتم اپنی ہوی کے ساتھ جنت میں رہواور خوب بلاروک ٹوک اس میں سے کھاؤ بس اتنی پابندی ہے کہ فلال درخت کے پاس نہ جانا اس میں نہی کو مؤکر فرایا کہ کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اس میں نہی کو مؤکر فرایا کہ کہ کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اللہ تعالی شاخ نے ان دونوں سے پہلے فرمایا تھا کہ یہ نے اُدا عَدُو ؓ لگک وَ کہ کھانا تو کیا اس کے پاس بھی نہ جانا اللہ تعالی شاخ نے شیطان اس فکر میں تھا کہ خود تو جنت سے نکلا ہی ہے ان کو بھی وہ ہاں کھو اور ان کے دلوں میں بید وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تہ ہیں اس درخت کے کھانے سے جو منح فرمایا ہے اس کا اصلی سبب سید ہے کہ اس درخت میں سے جو تحق کھا لے گادہ فرشتہ بن جائیگا اور اسے یہاں ہمیشہ در ہے کہ اس درخت میں تہاری خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں جھوٹی قتم کھائی اور فرشتہ بن جائیگا اور اس ہمیشہ در ہے کی اس درخت میں مائی کہ جس تھی ہوئی ہوں کہ اور اس درخت میں سے کھا بیٹے کو اور ہمیشہ در ہے گی بات ان کے سامنے دکھی وہ اس کی باتوں میں آگئے اور فریب خوردہ ہوکر اس درخت میں سے کھا بیٹے کو اس درخت کو چھائی تھا کہ ان کے جسموں پر جوڑ نے گی (جسسے کہ اس درخت کی جسموں پر جوڑ نے گی (جسسے کہ شرمگا ہیں ظاہر ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ در ہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ بات کی بیں جوڑ نے گی (جسسے کہ وقت ظاہر ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ در ہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوگیا کہ یہاں ہمیشہ درہنا تو گیا اس درخت کو کھائی تھا کہ ہوئی جسموں پر جوڑ نے گی (جسسے درخت کے خوت کے بیت جسموں پر جوڑ نے گیا دہ کہ در سے کھائی کھائی کھائی تھا کہ کو کھائی تھا کہ کہ ہوئی کھائی تھا کہ کھائی کھائی تھائی کھائی کی کھائی کھائی کھائی کھائی کو کھائی کے در سے کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی ک

حضرت آدم وحواع کا گناہ برنا دم ہونا اور تو برکرنا: اللہ جل شاخ نے دونوں کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا بلا شبہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے دونوں حضرات سے مومن سے بغیر کسی حیل و جست کے اپنا قصور مان لیا اور گناہ کا اقرار کرلیا۔ اور مغفرت طلب کی اور رحمت کی درخواست پیش کردی اور کہا۔ رَبِّنَا ظلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَوْ حَمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخُسِويُنَ (اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پڑالم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جا کیں گے ) اللہ جل شائ قوبہ قبول فرمائی جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔

فَتَلَقَّى الدَمْ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَعَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ حضرت وماور حضرت حواعليهاالسلام كي

خطاقو معاف ہوگئ لیکن چونکہ انسان کی تخلیق اس لئے تھی کہ اسے زمین کی خلافت مونی جائے گی اور زمین پراُسے آنابی تعا اسلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اُتار کر دنیا میں بھیج دیا قَالَ الْهِبِطُو اَ بَعْضُکُمُ لِبَعْضِ عَدُو ہِ تَم یہاں سے اُتر جاؤتم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَ لَکُٹُمُ فِی الْاَرُضِ مُسْتَقَدٌّ وَمَتَاعٌ اللیٰ حِیْنِ اور تمہارے لئے زمین میں تقریر کی جگہ ہواورا یک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے چنانچے زمین میں آگے اور بود و باش شروع ہوگئ۔ کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے چنانچے زمین میں آگے اور بود و باش شروع ہوگئ۔ ہم شخص آتا ہے اور مدت مقررہ تک رہتا ہے اور کھونع حاصل کرتا ہے پھر مرجاتا ہے اور زمین کے اندر چلاجاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ای زمین سے نکل کھڑے ہوگا اور حساب و کتا ہے گئے جمع ہوں گے ای کوفر مایا۔ فینہ ہے تو کی نور و فینہا تُخور جُون کَ حضرت آدم اور حضرت و اعلیہا السلام کے قصد اور اہلیس کی شرارت اور شرت کے واقعات کے متعلق بہت تی چیز ہی سورہ بقرہ کی تغیر میں گذر چکی ہیں اور وہاں فوا کد ضرور یہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی دور یہ متعلقہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی دیے گئے ہیں (انو ار البیان جامی ۱۸ میں شاء فلیم ایج

### لباس الله تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے بردہ بوشی بھی ہے اور زینت بھی

قفسين : گذشته ركوع مين شيطان كي انسان دشنى كاذكر باس نے بهت جم كريه اعلان كيا تھا كه مين اولا و آدم كو بهكاؤں گا اور ورغلاؤں گا اور ان ميں سے بهت تھوڑ ہے ہى بندے خدائے پاک ئے شكر گذار ہوں سے اور اس كا بھى ذكر ہے كه اس نے حضرت آدم وحواء عليجا السلام كو جنت سے نكلوا ديا۔ اب حضرت آدم عليه السلام كى اولا دسے خطاب ہور ہا ہ جس میں انعامات خداوندیہ کا بھی ذکر ہے اور اولا و آدم کو تعبیہ تھی ہے کہ شیطان کی طرف سے چو کئے رہیں۔

اقل تو اولا و آدم کو اللہ جل شانۂ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت یا دولائی اور وہ نعمت لباس ہے اس کو لفظ اُنوَ اُنا سے تعبیر
فرمایا' لباس کا مادہ روئی وغیرہ محض اللہ کا عطیہ ہے جیسے بھکم خداوندی آسان سے بارش اترتی ہے ایسے بی لباس کا مادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہوتا ہے اگروہ پیدانہ فرمائے تو ہندے پھوٹیس کر سکتے۔ پھر لباس کے دوفائدے ہتائے اقل ہیکہ وہ شرم کی جگہوں کو ڈھائل ہے اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ لباس سے انسان کی زینت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے انسان سے نادر جمیل بن جاتا ہے۔

سورہ کی میں اباس کافائدہ تاتے ہوئے ارشادفر مایا ہو جَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْکُمُ الْحَرُّو سَرَابِیْلَ تَقِیْکُمُ الْحَرُّ مِیں اباس کافائدہ تاتے ہوئے ارشادفر مایا ہو جو گری سے تہاری تفاظت کرتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جو تہاری لڑائی میں تہاری تفاظت کرتے ہیں۔ (علاء نے فرمایا ہے کہ تقید کھمُ الْعَرُّ جوفر مایا یہ بر بیل کفایت ہے یعن گری کاذکر فرما دیا چونکہ سردی اس کی مقابل ہے اس کے ایک کے ذکر کرنے سے دوسرے کا تذکرہ بھی ہوگیا۔

بعض حضرات نے فرمایا کربردی ہے بیخے کاذکر سورہ کل کے شروع میں فرمادیا ہے وَهُو قَولُهُ تَعَالَیٰ وَالْانْحَامَ

خَلَقَهَا لَکُمْ فِیْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَا کُلُونَ ہَ آئ لِے دوسری جگہذوکر بیس فرمایا ۔ بہر حال لباس اللہ تعالیٰ کی

بوی نعمت ہے اس ہے سربھی چھپتا ہے سردی گری ہے بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے ذریعدانسان حسین وجسل بھی نظر

آتا ہے ۔ بیلباس پہلے تو روئی اور اُون تک بی مخصر تھا لیکن اب تو بہت ی چیزوں سے بنایا جاتا ہے ۔ بیسب اشیاء واجناس

اللہ تعالیٰ کی بری بوی نعمین ہیں جن سے لباس بھی بنایا جاتا ہے اور دوسرے کاموں میں بھی آتی ہیں۔ جسم چھپانے والے

لباس کی نعمت کاذکر فرمانے کے بعد ایک عظیم لباس کی طرف توجہ دلائی اور ارشاو فرمایا وَلِبَاسُ الشَّفُونی ذَلِکَ خَیْرُ وَ اور اُجابَ سُوں ہے بی کانام ہوں ہے جو خص گنا ہوں سے بی اوراعمال سالح فرائض وواجبات

کی بجا آوری کر ہے مکر اس سے بچے ۔ وہ خض تقو کی والا ہے انسان میں جتنے عیوب ہیں ان سے تقو کی بچا تا ہے فواجش و مشرات سے دورر کھتا ہے بودیائی سے بازر کھتا ہے ۔ جس میں تقو کی ہوگا وہ سر ڈھا تھنے کی بھی کوشش کریگا اور جس میں

منکر اس سے دورر کھتا ہے بے حیائی سے بازر کھتا ہے ۔ جس میں تقو کی ہوگا وہ سر ڈھا تھنے کی بھی کوشش کریگا اور جس میں

منکر اس سے دورر کھتا ہے بے حیائی سے بازر کھتا ہے ۔ جس میں تقو کی ہوگا وہ سر ڈھا تھنے کی بھی کوشش کریگا اور جس میں

تقو کی نہیں وہ ذینت کے لیاب سے پہلے گائین سر عورت کا اس میں کوئی جذبہ نہ ہوگا ای لیے دیکھا جاتا ہے کہ جن قو موں
میں ایمان نہیں ان میں تقو کی بھی نہیں تو سر پوشی کا بھی اہمیں۔

حیاء انسان کافِطر کی نقاضا ہے: چونکہ تقویٰ ہی ستر پوٹی کرواتا ہے اسلے تقویٰ کے لباس کی اہمیت بیان فرمادی پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ستر ڈھا نکنا انسانیت کا فطری تقاضا ہے اسلیے تو حضرت آدم اور کو اعلیما السلام نے جب شجرہ منوعہ کھالیا اور ان کے جم سے کپڑے گر گئے تو فوز اجنت کے پتے جوڑ کرستر ڈھا کئنے لکے حالانکہ دونوں آپس میں میاں ہوی تھے شیطان کی بھیشہ بیکوشش رہی ہے کہ انسانوں کوفواحش ومنکرات میں بیٹلا کرے اور نگا پہنا وا پہننے کی ترخیب دے اس نے نگوں کے کلب تھلواہی دیے اور ایسے لباس رواج پا گئے جس میں نمریانی ہوں اور جن اعضاء کوچھپاٹا چاہیے تھا ان کا اُبھار ہے۔ اگر کسی کا گسی ہوئی پتلون نہ ہوتو اس بات سے شرما تا ہے کہ اپنی سوسائی میں جاؤں گا تو لوگ بیسوچیس کے کہ دیکھو یہ کیسا دقیا نوسی ہے اس کا دھڑ ابھی ظاہر نہیں ہور ہا ہے۔ عورتوں کا عربیاں لباس چست لباس اور بار کی لباس اس حیائی کا متجہ ہے جے شیطان اور اس کے اہل کا رقاع دیے یہ کر ہا تھ مے ہوئے ہیں۔

باریک لباس جس ہے جسم نظر آئے اُس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے جومر دعورت ایسالباس پہنے وہ شرعا نگوں میں شار ہے اور خاص کرعور توں کے لئے اس بارے میں وعمید شدید وار دہوئی ہے۔

ان عورتوں کے لئے وعید جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہول: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نیا نے ارشاد فر مایا کہ دوز خیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں و یکھا ( کیونکہ وہ میر بے بعد ظاہر ہوئے ) اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے اُن سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ اور دوسری جماعت الیمی عورتوں کی ہوگی جو کی ہوگی ہوگی مودی مردوں کو ماکل کرنے والی اور خود اُن کی طرف ماکل ہوگی ہوگی۔ ان کے سرخوب بوئے بوئے اور شوں کے کو ہانوں کی طرح ہوں گے جو جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ماکل ہونے والی ہونگی۔ ان کے سرخوب بوئے بوئے میں اور داوہ سلم سے مون کے جو جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اسکی خوشبوں گھیں گی۔ (رداہ سلم سے ۲۰۵)

اس حدیث میں ایم عورتوں کے بارے میں پیش گوئی فر مائی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی نگی ہوں گی لیعنی ایسے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوگی جس سے کپڑے پہننے کا فائدہ ندہو۔اوراییا پھنت کپڑا جو بدن کی ساخت پر کس جائے یہ بھی ایک طرح سے نگاین ہے۔

عُر یال لباس کی فدمت: نیزبدن پر کپڑا ہوتے ہوئے نظے ہونے کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پرصرف تھوڑا سا کپڑا ہواور بدن کا بیشتر حصہ خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیاء عورتیں چھپاتی ہیں۔ بہت ی عورتیں یورپ اور امریکہ کی بدرین لیڈیوں کی تقلید میں ایسے لباس میں باہر آ جاتی ہیں جوعر یانی والا لباس ہوتا ہے۔ گھٹوں تک فراک جس میں آستین بھی نہیں پنڈلیاں نظی سر پرڈو پر نہیں اور فراک کا الیا کاٹ کہ نصف کمراور نصف سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے بیسب عُریانی ہے۔ مقرق ان مجید میں قرآن مجید میں قراب کی صفت بتاتے ہوئے یوں فرمایا لبنا سائیو اور می سو اور محتم ورفی ایسالباس جوشرم کی قرآن مجید میں قراب کی صفت بتاتے ہوئے یوں فرمایا لبنا سے انتہ کو کے ایسالباس جوشرم کی

جگہوں کو ڈھا تک دے اور زینت ہو۔ اب تو نگا ہونے کو زینت سمجھا جاتا ہے اور نگلے پہنادے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ قرآن پرایمان لانے والے مرداور عورتی غور کریں کرقرآن کیا بتاتا ہے اور ہم کیا کررہے ہیں۔

اسلام میں سرے و صافلنے کی اس قدرتا کیدفر مائی ہے کہ عبائی میں بھی نگار ہے کی اجازت نہیں سفن تر فدی میں

ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا کہ نظے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جوتم سے جُد انہیں ہوتے (یعنی فرشتے) لہٰذاتم ان سے شرم کروان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخلاء ش جانے کے وقت اور جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت (بفقد رضرورت) ہر ہند ہونے کی اجازت ہے۔ سُنن ترفدی میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ تو اپنی شرم کی جگہ کی حفاظت کر۔ إلّا بیکہ اپنی بیوی یامملو کہ (یعنی حلال بائدی) سے استحتاع کے لئے استعال کرے۔ ایک صحافی نے عرض کیا یا رسول اللہ ااگر کوئی شخص بھبائی میں ہوتو شرم کی جگہ کھو لئے میں کیا حرج ہے اس بہتا ہے۔ کہ اس سے شرم کی جگہ کھو لئے میں کیا حرج ہے اس بہتا ہے۔ کہ اس سے شرم کی جائے۔

مرد کا مرد کا مرد سے اور خورت کا حورت سے کتنا پر دہ ہے اور خورت کا اپنے محرموں سے کتنا پر دہ ہے۔ اور مرد کا اپنی محرم خورتوں
سے کتنا پر دہ ہے۔ یسب تفصیلات کتب فقہ میں نہ کورہ ہیں۔ اور خورت کا نامحرموں سے پر دہ ہے وہ توسب کو معلوم ہی ہے۔
پھر فر مایا ذلیک مِنُ آیاتِ الله لَعَلَّهُمُ یَلَّ مُحُووُنَ کہ یہ لباس کا پیدا فر مانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن سے اللہ
تعالی کے ضل عظیم اور کرم میم کا پید چانا ہے لوگ اگر اس میں خور کریں تو اللہ کی نعتوں کو پہنچان سکتے ہیں اور فیسے سے صاصل کر
سکتے ہیں اس کے بعد بنی آدم کو متنبہ فر مایا کہ شیطان کے بہکانے میں نہ آجانا ارشاد ہے۔

بن آ دم كو تنبيه كه شيطان فتنه مين نه و ال دے: يَا بَنِي ادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطُنُ (ا ) تن آ دم! مركز شيطان تنبيس فتنه مين ندوال دے) تحما آخر بَ ابَوَيْحُمُ مِنَ الْجَدُّةِ (جيها كهاس ني تبارے الله الله وجنت بركز شيطان تنبيس فتنه من دواديا جو ان كَ جنت من كالے جانے كاسب بن كيا۔ يَنُوعُ عَنُهُ مَا لِبَاسَهُ مَا لِيُهُمَا سَوْ أَتِهِمَا (وواتر وار باتھا ان كالباس تا كه انبيس د كها د ان كی شرم كی جگمیں ) اس میں بن آ دم (اولاد آ دم) كو الله من الله من

شیاطین کی حرکمتیں: پر فرمایا آن کی بر محم او وَقَبِیلُا مِنْ حَیْثُ لاکوَ وُلَهُمْ بِشک وہ اوراس کی جماعت تہمیں ایسے طور سے دیکھتی ہے کہ اور طرح طرح کی ایسے طور سے دیکھتی ہے کہ آئیں نہیں دیکھتے۔ شیاطین عوماً انسانوں نظر نہیں آتے وسوے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی حرکمتیں کرتے ہیں جودشن نظر نہائے اس سے بچاؤمشکل ہوتا ہے اس لئے تنبیہ فرمائی کہتم انہیں نہیں دیکھتے وہ تہمیں دیکھتے ہیں لہذا ان سے ہوشیار رہو۔

قال صاحب الروح ج ۱۰۵ ۱۰۵ لان العدواذا اتى من حيث لا يُولى كان اشد واخوف (صاحب روح المعالى فرماتے بين: اس لئے كد تمن جب أن ديكھ بين آئے تو زيادہ شديداور زيادہ خوفناك بوتا ہے) شيطان وسوے والنا ہے اور گناه كراتا ہے اور كنام وشرك بروالنا ہے اور اس كے علاوہ بھى اسكى بہتى حركتيں بين جن كاذكرا حاديث شريفه بين آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آ دم میں جو بچہ بھی پیدا

ہوتا ہے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور وہ شیطان کے ہاتھ لگانے سے چیخ اٹھتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیما عیسیٰ علیماالسلام کے کہ وہ دونوں اس سے محفوظ رہے (رواہ ابناری ص ۱۸۸ ج۱)

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا کہ قضاءِ عاجت کی جگہیں (شیاطین کے) حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔اسلئے جب تم میں سے کوئی فخص قضائے عاجت کے لئے جائے تو (اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ) ہوں دُعامائے آغو ڈ بِاللہِ مِنَ الْنُحْبُثِ وَالْمَعَبَائِثِ (مِن الله سے پناہ مائکما ہوں شیاطین سے ان کے مردوں سے اور عور توں سے ) (رواہ ابوداؤدرج اص ۲)

حضرت علی رضی اللدتعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے ارشادفر مایا کہ جب کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتواس کی شرمگاہ اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ (داخل ہونے سے پہلے) بیسم اللہ کہدلے۔ (رواہ التر ندی وقال الذاحدیث فریب واسازہ لیس بقوتی)

حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه سے روایت ہے كه نى كريم علي في ارشاد فرمايا كه وضوء كا ایك شيطان ہے جے وليان كہا جا تا ہے اسكة تم يانى كے (متعلق) وسوسه والنے والے سے بچو (منن ابن ماجه ص ١٣٣)

حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہم سے جب کوئی فخص سونے لگنا ہے قوشیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ لگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کہ ابھی رات کمی ہے سوجا۔ پس اگر وہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کر اللہ تعالی گاؤ کر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش طبیعت ہشاش بشاش ہوجا تا ہے ور نہ وہ اس حال میں میں کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پرستی چھائی ہوتی ہے۔ (رواہ ابنجاری جام میں) حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ کے سامنے ایک آ دی کا ذکر ہوا کہ وہ میں تک سوتا رہا اور نماز کے لئے نہا گھا آ پے علیہ نے فرایا کہ شخص ایسا ہے۔ سے کانوں میں شیطان نے پیشا ہے کردیا۔ (صحیح بخاری جام ۲۳۳)

شريطان س پرقابو با تا ہے: پر فرايا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَا طِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (بِحْك، م نے شياطين کوان لوگوں کا دوست بناديا جوايمان نہيں لاتے) اگرايمان بالکل نہيں تو دوتی کی ہاورا گرايمان ہے ليكن ساتھ ساتھ عصيان بھی ہے تو اى حد تک شيطان کی دوتی بھی ہے رہے کامل مومن تو اُن سے شيطان کی دوتی نہيں ہان پر شيطان کا داؤنہيں چاتا۔

سورةُ كُل مِين فرمايا إِنَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلُطَنَّ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَ كَلُونَ ه اِنَّمَا سُلُطَنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوُ نَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشِرُكُونَ ه (يقينا ان لوگوں پراس کا قابونیس چانا جوایمان رکھتے ہیں اورا پے رب پر بحروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابوب آئیس پر چانے جواس سے دوی کرتے ہیں اور ان اوگوں پر جواللہ تعالیٰ کی اتھ شرک کرتے ہیں۔

الحکے اللہ اس کا قابوب آئیس پر چانے جواس سے دوی کرتے ہیں اور ان اوگوں پر جواللہ اس کا کھی اللہ کا کیا مور اللہ اس کی کا کہ اللہ ما لا تھے کہوں ہو قال اس کی کا اللہ ما لا تھے کہوں ہو قال اس کر پی بالھے سوان و اوجو ہو گھی اللہ ما لا تھے کہوں ہو قال اس کر پی بالھے سوان و اوجو ہو گھی کے فریک کو کا موری کا کا تھی کو اس کے اللہ ما لا تھے کہوں ہو تی اس کے اللہ ما کہ ہو کہ ہوں ہو ہو گھی کہ کہوں کو اس کے اللہ ما کہ ہو کہ ہوں کہ اللہ کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہور

# جاہلوں کی جہالت جوفخش کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے

قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُرُ بِالْفَحْشَآءِ (بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى بُر كَامَ كَامَ مُنْكِسُ ويتا) أَتَقُو لُو نَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (كيا

تم الله ك ذمة وه باتيل لكات موجن كالمهيل علم بيس ) بلاسندالكل يحيَّة باتيل كرت مو

پرفرمایا قُلُ اَمَوَ رَبِّیُ بَا لَقِسُطِ وَ اَقِیْمُوا وُجُوْ هَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ (آپفرمادیجے کہ میرے دب فی بھے انساف کا عظم دیا ہے اور یہ کہتم ہر مجدہ کے وقت اپنا رُخ سیدهار کھو) اس میں ان اوگوں کی تر دید ہے جنہوں نے اپنی جہالت سے یوں کہا کہ اللہ فخش کا موں کا عظم دیا پہلے تو سلی طور پران کی تر دید فرمائی کہ اللہ فخش کا موں کا عظم نہیں دیتا 'پھرا یجا بی طور پران کی تر دید کی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کا عظم دیا ہے ان کو تو نہیں کرتے اور جن کا موں سے منع فرمایا ہے ان کو کرتے ہواور ان کو اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ یہ مرایا گراہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی کی طرف منسوب بھی کرتے ہو۔ یہ مرایا گراہی ہے۔ اب تم سُن او کہ اللہ تعالی نے کن چیزوں کا عظم دیا ہے ہر معالمہ میں انسانی کہا تو اور ان کو اللہ تعالی کے ماتھ شرک نہ کرو کیونکہ یہ بہت بڑی بے انسانی ہے کہ خالق و مالک قاور در ازق کے ساتھ کی کی عرب دیا ہے۔

انساف میں سب احکام شرعیہ لین اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں باتیں داخل ہو گئیں افظ مُخْ لِمِصِیْنَ لَهُ اللّهِ یُنَ بِرطرح کے اخلاص کو شامل ہے غیراللہ کی عبادت اخلاص فی العبادۃ کے خلاف ہے اور عبادت شرک جلی ادر یا کاری شرک خفی ہے۔
میں ریا کاری کرنا اخلاص فی رضا اللہ کے خلاف ہے غیراللہ کی عبادت شرک جلی ادر ریا کاری شرک خفی ہے۔

پر فر مایا وَ اَقِیْسُمُ وَ اُ وَجُوهُ مَکْمُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ کَمْ برجده کے دنت اپنا رُخْسیدهار کھویعی صرف معبود بری بی ک عبادت کرو۔ اسکی عبادت میں کسی کوشر یک ندکرو۔ مزید فر مایا وَادْ عُوهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللَّذِیْنَ یعنی اللّٰدی اس طور پرعبادت کروکہ عباوت کواللہ بی کے لیے خالص کرنے والے ہواس میں بھی مضمون سابق ندکور ہے اور توحید فی العبادت کی تاکید ہے۔

پیرفرمایا تکسمَا بَدَاکُمُ تَعُو دُوُن ۔ لین اس نے جس طرح تمہیں ابتداءً پیدافر مایا تھا۔ای طرح تم دوبارہ لوٹ جاؤ گے۔اس سے مشرکین کابید سوسد دورفر مادیا کہ اس دنیا ہیں ہیں گے اور مرجا کیں گے آبا وَاجداد کے طریقے پر ہے تو کیا حرج ہے؟ انہیں بتادیا کہ یہاں گ بمیشہ رہنانہیں ہے مرو کے پھرچیو کے اور کفروشرک پرعذاب ہوگا۔

پرفرمایا فریقًا هَدای وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلالَةُ کالله نایک جماعت کوبرایت دی اورایک جماعت ایی بے جس پر گراہی مقرر ہو چکی ہے۔

پر فرمایا اِنَّهُمُ اتَّحَدُو الشَّیاطِیُنَ اَوْلِیَآءَ مِنُ دُونِ اللَّهِ وَیَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ مُّهُتَدُونَ ه (بلاشبان او گول فی الله و کی خسبُونَ انَّهُمُ مُّهُتَدُونَ ه (بلاشبان او گول نے اللہ و چھوڑ کرشیاطین کو دوست بنالیا اور بیگان کررہ ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں) اقل تو اللہ تعالی پر ایمان نہ لائے پھر شیاطین کو دوست بنایا جن کا کام بی گراہ کرنے کا ہے پھر اپنے بارے میں بیخیال کہ ہم ہدایت پر ہیں بیسب گراہی درگراہی ہے۔

# بے حیائی کی مذمت 'اور طواف ونماز کے وقت سترِ عورت کا خصوصی حکم

قسفه مدید : مشرکین عرب طرح طرح کے شرکیہ عقائد وافعال اور بے شری کے اعمال میں بہتلا تھا ان کی ہے بہری اس صد تک پہنچ گئی تھی کہ کھیہ شریف کا طواف نظے ہو کر کرتے تھے مرد بھی نظے اور عور تیں بھی نظی البت عور تیں ہے کہ تی تھیں کہ اپنی شرم کی جگہ پرچھوٹا ساچی تھڑالیٹ لیتی تھیں اور طواف کرتے ہوں کہتی ہوئی جاتی تھیں۔الیوم یہدو بعضه او کله و ما بد امنه لا احله

ان كاس وكت منع كرنے كے لئے آيت كريم خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد اوراس كے بعدوالى آيت أَنْ مَنْ حَوْمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي اَخُوجَ لِعِبَادِهِ نَازَل مُولَى (رواه ملم عن ابن عباس)

الفظ خُدُوُ ازِیُن تَکُمُ عِنْدَکُلِّ مَسْجِدِ کاعموم اس بات پردالات کرتا ہے کہ طواف کے لئے معجد میں جا کیں (جو صرف معجد حرام میں ہوتا ہے) یا نماز کے لئے جا کیں (خواہ کسی بھی معجد میں پڑھیں) تو لباس پہن کر جا کیں۔سترعورت جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اس کا اہتمام کرنا تو فرض ہی ہے (خواہ گھر میں نماز پڑھے) لیکن سترعورت سے زیادہ جو لباس زینت کے لئے پہنا جاتا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

لباس زینت کا حکم: ملے کیلے بدبودار کپڑے پہن کرنماز پڑھنے گئے قدینمازی شان کے خلاف ہے اسلئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے پہن کر بازار میں اوراحباب واصحاب میں جانے سے دل منقبض ہوتا ہواورنفس اپنی ہے آ بروئی محسوس کرتا ہوا سے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔سترعورت بھی ہواورنظافت بھی ہومرغوب لباس ہو (جوخلاف شرع نہ ہو) ایسے لباس میں نماز پڑھیں۔لفظ ذِینَت کھٹم میں ان سب امور کی طرف اشارہ ہے۔

فضول خرچی کی هما نعت: پرفر مایا و کُلُوا وَاشُر بُوُا وَلَا تُسُرِ فُوُا اِنَّهُ لَا یُجِبُ الْمُسُرِفِیْنَ (اور کھا وَاور پیواور صدے آگے نہ بڑھو۔ بشک اللہ تعالی صدے آگے بڑھ جانے والوں کو پینٹر نہیں فرماتا) صدے آگے بڑھنے ہیں فضول خرچی خلاف شرع لباس پہننا عرام چیزیں کھانا اور استعال کرنا سب داخل ہے چونکہ مشرکین طواف کرتے وقت نگے ہوکر طواف کرتے تھے اور اس وقت کپڑے پہننے کو گناہ بچھتے تھے نیز انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں اپ او پرحرام کر کھی تھیں جن کی پی کھی تھے اور کھی ہے اسلئے ان کی تر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جوزینت اللہ نے اپنی بیدا فرمائی رفت کی بیدا فرمائی رفت اللہ نے اپنی بیدا فرمائی رفت کے بیدا فرمائی (جس میں لار چی ہے اسلئے ان کی تر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جوزینت اللہ نے اپنی بیدا فرمائی سی کو کس نے حرام قرار دیا؟

الله تعالیٰ نے ان کو طلال قرار دیا ہے اور الله تعالیٰ ہی کو تحلیل وتحریم کا اختیار ہے تم نے اپنی طرف سے تحریم کرکے اللہ کے قانون میں جود خل دیا ہے بیگر اہی کا کام ہے۔

الله تعالى كى تعتين الله ايمان كے لئے ہيں: پھر فر مايا فَلُ هِ مَى لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ آپِ فرماد يَجِئ كه يطيبات اور پاكيزه چزيں جوالله پاك نے پيدا فرمائى ہيں دنياوى زندگى ميں اصالة مومنين كے لئے ہيں اور قيامت كے دن خالص مومنين كے لئے ميں اصالة مومنين كے لئے ہوں گی آخرت میں كافروں كے لئے اُنكاذرا سا حصر بھی نہيں ہے دنيا میں بھی نعتوں كے حق دار الل ايمان ہی ہيں ان كے فيل ميں كافر بھی استعال كر ليتے ہيں۔

قال صاحب الروح اى هي لهم بالاصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان شاركوهم فيها فبالتبع فلا اشكال في الاختصاص المستفاد من اللام وانتصاب

قال صاحب معالم التنزيل ج ٢ ص ٥٥ افيه حذف تقليره هي للّنين امنوا وللمشركين في الحيوة اللنيا فان اهل الشرك يشاركون السمومنين في الحيوة اللنيا فان اهل الشرك يشاركون السمومنين في طينت المنافية وهي في الأخرة خالصة للمؤمنين الاحظ للمشركين فيها وقيل هي خالصة يوم القيامة من التنفيض والغم للمؤمنين فاتها لهم في اللذنيا مع التنفيض والغم. (صاحب معالم المتوسل في إلى المنافية المنافية في المنظور كين في الخيرة المنافية المنافية والمنطق المنافية والمنافية والمنطق المنافية والمنافية والمنافية والمنطقة المنافية والمنافية والمنافية

قُلْ إِنّهَا حَرّهُ رِبِي الْفُو احِشُ مَا ظَهَرُ مِنْ الْمُوا وَالْبُغْي بِغَيْرِ الْحُقِّ وَالْبُغْي بِغَيْرِ الْحُقِّ آبِ فَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ الْمَالِيَ وَاللّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللّهِ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللّهُ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

### فَهُاخْلِلُونَ<sup>©</sup>

اس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے

# الله تعالى في كامول اورظامري باطني كنامول كوحرام قرارديا ب

یہاں بطورتا کید پھراس مضمون کا اعادہ فر مایا جس میں قدرتے تفصیل بھی آ رہی ہے ارشاد فر مایا ہے قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ دَبِی الْفَوَ اَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آ پِ فرماد یجئے کہ میرے دب نے خش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تمام فحش با تیں اور فحش کام حرام ہیں خواہ ظاہری طور ہوں خواہ پوشیدہ طور پر نظے ہو کر طواف کرنا 'لوگوں کے سما منے ستر کھول کر آ جانا 'عورتوں کو بے پر دہ پھرانا 'علانہ طور پر فحش کام کرنا سب اسی مَاظَهَرَ میں داخل ہے اور وَمَا بَطَنَ (خفیہ طور) میں وہ شکیفش کام اور فحش کلام داخل ہیں جو در پر دہ پوشیدہ طور پر کئے جاتے ہیں۔ زنا اور اس کے واعی جوچھپ کر ہوتے ہیں ان سب کے حرام ہونے کی تصریح ان لفظوں میں ہوگئے۔ (میاں ہوی والے تعلقات چونکہ طال ہیں اسلیے فحش منوع میں داخل نہیں ہیں)
کی تصریح ان لفظوں میں ہوگئے۔ (میاں ہوی والے تعلقات چونکہ طال ہیں اسلیے فحش منوع میں داخل نہیں ہیں)

پھر فرمایا وَ الْاِفْمَ اورالله نے گناه کو بھی حرام قرار دیااس میں ہر گناه کی ممانعت آگی وَ الْبَغْمَ بِغَیْرِ الْحَقِّ اورالله نظم وزیادتی کرنے کوحرام قرار دیا جوناحق ہی ہوتا ہے۔

پھر فرمایا وَ اَنُ تُشُوِ کُوا بِاللهِ مَالَمُ یُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۔ اوراللہ نے یہ بھی حرام قرر دیا کہتم اللہ کے ساتھ کی چیز کوشریک کرو۔ جولوگ شرک کرتے تھے وہ اپنے باپ دادوں کی تقلید کو جمت بناتے تھے اور بعض جہالت کے مارے یوں بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ میں اللہ کے نزدیک پہنچادیئے۔

الله تعالی نے ان کی تردید میں فر مایا مَالَمُ یُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا کمی تمہارا شرک کرناوہ چیز ہے جس کی کوئی دلیل الله نے نازل نہیں فرمائی تمہارے پاس کوئی دلیل اور جمت اور سندنہیں۔ نیز فر مایاو اَنُ تَـقُونُ لُوْا عَلَی اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ هَ اور الله نازل نہیں فرمائی تمہارے پاس کوئی دلیل اور جمت اور سندنہیں جانے۔ چونکہ اپنے نم کے کاموں کے بارے میں یوں بھی کہہ و سیت مجھے کہ اللہ نے ہمیں ان کا تھم دیا اسلئے تنبیہ فرمائی کہتم اپنی جہالت سے جو با تیں الله تعالی کیطر ف منسوب کرتے ہو سیمی الله نے حرام قرار دیا۔

ہراُ مت کے لئے ایک اجل مقرر ہے: پر فرمایا وَلِکُلَ أُمَّةٍ اَجَلَ (کہرامت کے لئے ایک اَجل مقرر ہے) سب ایک مُدَت مقررہ تک کھاتے پیتے رہیں گے اور جس امت پرعذاب آتا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے۔

قال فى معالم التزيل ج٢ص١٨٥ ملة اكل وشرب وقال ابن عباس وعطاء والحسن يعنى وقتا لزول العذاب بهم فاذا جاء اجلهم وانقطع اكلهم لا يستاخرون ساعة و لا يستقلمون اى لا يقلمون (موالم لمتزيل مس م يعنى ان كامان پينى كارت مترسم ورميرت عبدالله بن عباس شالله عنمااور معزت حن قربات عن ان برعد الله بن عباس شاله عند مقدم) حن قربات عن ان برعد اب كانتر مواسك كانتراد عن الله عند الله ع

جبان کی اَجُل آپنچ گی تو ذرابھی دیر موقرنہ ہوئے اور مقدم ہونے کا تو موقع رہائی نہیں صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب لوگوں نے عذاب کا سوال کیا لیعنی یوں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہم برعذاب کیوں نہیں بھیجتا اور ہلاک کیوں نہیں کردیتا۔

بن آ دم كو خطاب كرسولول كا انتاع كرنا: اس ك بعد پربن آدم ي خطاب فرمايا اورمونين اور كافرين كا نجام سے باخر فرمايا 'ارشاد ہے بلبني آدم إمّا بَا تِيَنْكُمُ دُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ ايلى فَمَنِ اتّقلى كَانَجام سے باخر فرمايا 'ارشاد ہے بلبني آدم إمّا بَا تِينَنْكُمُ دُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ ايلى فَمَنِ اتّقلى وَاصَلَتَ مَل خَوْفَ عَلَيْهِمُ وَلاهُمُ يَحْزَنُونَ آي آدم كا اولاد! الرقم ادر الرقم الرقم ادر الرقم ادر الرقم ادر الرقم ادر الرقم ادر الرقم الرقم

كافرول متكبرول كے لئے عذاب: وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَنِا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُولَئِكَ اَصْحُبُ النَّارِهُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ اورجن لوگوں نے ہارى آيات كوجٹلا يا اوران سے اعراض كيا اوران ك قبول كرنے ميں اپنى جنگ مجھى اورا سے كوبڑا سمجھا تو يوگ دوز خوالے ہيں اس ميں ہميشد ہيں گے۔

وَاسْتَكْبَرُوا عَنُهَا جَوْر ماياس مِن أن كافروں كى شرارت نفس كابيان ہے جوالله پرايمان لانے اوراس كے رسولوں كى تقديق كرنے اوراس كے احكام مانے ميں اپنى ذلت محسوس كرتے ہيں اور نہ مانے ميں اپنى برائى سجھتے ہيں۔

سورة والصّافات يلى فرمايا اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا اِللهُ اِلَّهُ اللهُ يَسُتَكُبِرُونَ هَ (بلاشبان كايه مال تفاكه جب ان كو لَا اللهُ اِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وعوت دى جاتى تقى اورسورة قيامه يلى فرمايا فَلَا صَدَّقَ وَلا صَلّى هَ وَلَا صَلّى وَلا صَلّى اللهُ اللهُ

فَهُنَ ٱظْلَمُ مِنْ الْقَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبَ بِأَيْتِهُ أُولَيِكَ يَنَالُهُ مُرْنَصِيْبُهُ مُرِّنَ الْكِتَبِ

سواس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پرجھوٹا بہتان باندھے یااس کی آیات کوجھٹلائے بیرہ لوگ ہیں جنہیں ان کا لکھا ہوا حصہ ل جائے گا۔

حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُونَّهُ فَوْنَهُ مُزَّقَالُوٓا آيْنَ مَالُنْهُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهْ قَالُوْاصَلُوْا

بہال تک جبان کے پاس بمار فرستادہ ان کی جات بھی کرنے کے لئے آئیں گئوہ کہیں گئے کدہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوارکار کے تقے جواب میں کہیں گے کہ وہ ب

# موت کے وقت کا فروں کی بکہ حالی اور دوزخ میں ایک دوسرے پرلعنت کرنا

قسفسدو: ان آیات میں اول توبیفر مایا کراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جواللہ پرجھوٹا بہتان باندھے یاسکی آیات کی تکذیب کرے۔ طرز تو سوال کا ہے کیکن بتانا ہے ہے کہ ایسی لوگ ظلم میں سب ظالموں سے بڑھ کر ہیں۔

پھریفر مایا کہ جوان کا رزق مقدر ہے اور جوان کی عرمقرر ہے وہ تو اس دنیا میں ان کول جائیگ۔ ہاں موت کے وقت اور موت کے بعدان کا گرا حال ہوگا اور گرا انجام ہوگا۔ موت کے وقت جوفر شنے ان کی جانیں بین جسل کرنے گئیں گے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ کوچھوڑ کر جن کوتم اپنی حاجتوں کے لئے پکارتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس موقع پر فہ کورہ سوال کا باعث یہ ہوسکتا ہے کہ اب تم دنیا سے جارہے ہو موت آ رہی ہے اللہ کوچھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے اس وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو تہ ہیں موت سے بچالیں۔ یہ سوال سرزش کے لئے ہوگا۔ تھے اس وقت تم انہیں ایپ شرک اور کفر کی قباحت اور شناعت معلوم ہو جائے۔ وہ بے بی کے عالم میں جو اب دیں تاکہ موت کے وقت انہیں ایپ شرک اور کفر کی قباحت اور شناعت معلوم ہو جائے۔ وہ بے بی کے عالم میں جو اب دیں گرکہ جن لوگوں کو ہم پکارا کرتے تھے۔ وہ سب غائب ہوگئے۔ اور ساتھ ہی وہ اقر ارکریں گے۔ کہ واقعی ہم کا فرتھے۔ اس طرح کا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ انعام (رکوع ساتھ ہی وہ اقرار کریں گے۔ کہ واقعی ہم کا فرتھے۔ اس طرح کا سوال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ انعام (رکوع ساتھ ہی گدر چکا ہے برزخ کے عذاب میں جتال رہ کر

جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور سوال جواب و حساب و کتاب کے بعد کا فروں کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بہلے داخل ہوں گی اور پچھ بعد میں جولوگ بعد میں فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بہلے داخل ہوں گی اور پچھ بعد میں جو جماعتیں دوزخ میں جا چکی داخل ہوں گے ان سے اللہ کا فرمان ہوگا کہ تم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا پچکی جہائے ہو جاؤ۔

ای کوفر مایا قَالَ ادْخُلُوا فِی اُمَمِ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ مِّنَ الْبِحِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُرِ فَر مایا کُلَمَا وَحَلَتْ اُمَّةً لَمُ مَنَ الْبِحِنِّ وَالْإِنْسِ فِی النَّارِ طَهُرِ فَر مایا کُلَمَا وَحَلَتُ اُمَّةً لَمُعَنَتُ اُخْتَهَا کَدِجب ایک جماعت دوزخ میں جائے گا وائی جسی دوسری جماعت پرلعنت کر علی اور ایک دوسرے سے تعلق تھا۔ اور باہمی تعاون تھا وہ سب ختم ہوجائے گا۔ اور ہر بعد والی جماعت پی جماعت پرلعنت کر علی اور والی بختم کی شان پیدا ہوگی۔

اور بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے کہا ہے ہمارے رب!ان لوگوں نے ہمیں گراہ کیا لہٰذا انہیں بڑھتا چڑھتاد وزخ کاعذاب دیجئے۔

سیقیراس صورت میں ہے کہ اُنحوا ہُمُ سے اتباع مراد لیے جائیں اور اُولھم سے ان کے سردار مراد لیے جائیں اور ساتھ ہی سیجی مانا جائے کہ سرداران قوم دوزخ میں اپنی قوم سے پہلے جائیں گے۔ جیسا کہ معالم التزیل اور تفسیر ابن کشر میں لکھا ہے اور بعض حضرات نے اُنحور ہُمُ سے نیچ درجے کے لوگ اور اُولھم سے سرداران قوم مراد لیے ہیں۔ اوراس میں دخول نارکی اولیت اوراخرویت کو کموظنیس رکھا۔ یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے۔

د نیامیں تواپ بروں کی بات مانے تھاوران کے کہنے پر چلتے تھاللہ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو اُلٹاان کو کُرا کہتے تھے اور ایٹ بروں ہی کی باتوں پر چلتے تھے اور انہیں سے چیکے رہتے تھے اور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گراہ کمرنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے بردھ کر خوب زیادہ ہونا چاہئے۔

الله تعالی کار شاد ہوگا لِنگولِ ضِعْف وَلَدِکنَ لَا تَعْلَمُونَ ہمرایک کے لئے خوب زیادہ عذاب ہے کی تم نہیں جائے۔ یعنی تم نہیں جائے۔ یعنی تم میں سے ہمرایک کوجس قدر عذاب ہے وہ اتنازیادہ ہے کہ اے کہائی نہیں جاسکتا۔ پھر بیعذاب ایک حالت پڑہیں رہیگا۔ بلکداس میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسا کہ سورہ نُحل میں فرمایا۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ زِدُنهُمْ عَذَابًا فَوُقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفُسِدُونَ ه (جَنالوگول نے كَفركيا اور الله كرات سے دوكا بم ان كوعذاب پرعذاب برهادي كربب اس كروه في ادكرتے تھے) فسر صاحب الجلالين الضعف بمعنى المضعف قال الشيخ الجمل في حَاشيته اشاريه اليٰ ان السراد بالضعف هنا تضعیف الشی وزیادته الی ما پنتهی لا الضعف بمعنی مثل الشنی مرة واحدة (صاحب جالین نے ضعف کی تفیر مُسطعف سے کی ہے تی جمال نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ضعف سے مرادکی چزکو بے انتہاء بڑھانا ہے صرف کی چیز کا دوگنام ادبیس ہے)

اس میں یہ بات بھی آگئ کہ جب دونوں ہی فریق کاعذاب بہت زیادہ ہے قدوسروں کاعذاب دیکھرکیا تسلی ہوسکتی ہے جب خود بھی تخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَقَالَتُ أُولُلهُمُ لِاُحُولهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَضُلِ كَهِ جب خود بھی تخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَقَالَتُ أُولُلهُمُ لِاُحُولهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَضُلِ كَهِ بِلِي لُولُ بعد والوں سے کہیں گے کہ جب سب کی سراکا یہ حال ہے قوبھر تم کوہم پرکوئی فوقیت نہ ہوئی نہ عذاب کی تخفیف ہمارے لئے ہے نہ تمہارے لئے ۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا کُنتُمُ تَکُسِبُونَ (سوتم اپنے اعمال کے بدلہ عذاب چکھاو)

إِنَّ الَّذِيْنَ كُذَّ بُوا بِإِنْتِنَا وَاسْتَكُبْرُواعَنْهَا لَاتُفَتَّوْلَهُمْ آبُوابُ السَّمَآءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹاایا اور ان سے تکبر کیا اُن کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ

الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُلُ فِي سَمِّ الْنِيَاطِ وُكُنْ اللَّهِ تَجْزِى الْجُرْمِيْنَ ﴿ لَهُ مُ مِّنَ جَهَنَّمُ

جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کداونٹ سوئی کے نا کہ میں داخل ہوجائے۔ اور ہم ایسے بی مجرموں کومز ادیتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ کا

مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَنْ إِكَ نَجُرُرِي الظَّلِيدِينَ ﴿ وَكُنْ إِلَّكَ نَجُرُرِي الظَّلِيدِينَ

مچھونا ہوگا اوران کے اوپر سے اوڑ ھنے کا سامان ہوگا اور ہم اس طرح ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں

### مکذبین ومتکبر بن جنت میں نہ جاسکیں گے اُن کا اوڑ ھنا' بچھونا آ گ کا ہوگا

قضصید: پہلی آیت میں مکذ مین لینی آیات کے جھلانے والوں اور مستکمرین لینی آیات الہیے کے مانے سے تکبر کرنے والوں کے مردود ہونے کی ایک حالت بتائی اور وہ یہ کہ ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔

حدیث شریف میں مومن اور کا فرکی موت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح کو قیض کرتے ہیں تو وہ الی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے (پانی کا) بہتا ہوا قطرہ مشکیزہ سے باہر آجا تا ہے جب وہ اس روح کولے لیتے ہیں تو ان کے پاس جودوس فرشتے جنتی کفن اور جنتی خوشبولئے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں پل بحر بھی ان کے باتھ میں اس کی روح کوئیس چھوڑتے پھروہ اسے جنتی کفن اور جنت کی خوشبو میں رکھ کر آسان کی طرف کے لئے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر ان کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب اس روح کولے کر آسان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر ان کا گذر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون یا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون یا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا

جاتاتھا كەرىفلال كابيات-

ای طرح پہلے آسان تک پینچے ہیں اور آسان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے (اوروہ اس روح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں) حتی کہ ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسان کے مقربین دوسرے آسان تک رخصت کرتے ہیں (جب ساتویں آسان تک پہنچ جاتے ہیں) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی کتاب علمیتن میں لکھ دو۔اوراسے زمین پرواپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان کوزمین ہی سے پیدا کیا اوراسی میں اسکولوٹا دوں گا۔اوراسی سے اسکودوبارہ نکالوں گا۔

چنانچاس کی روح اس کےجم میں واپس کردی جاتی ہے (اس کے بعد قبر میں جوسوال وجواب ہوگا اور تھی جواب کے بعد قبریس جواس کا اکرام ہوگااس کا تذکرہ فرمایا) پھر کافر کی موت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ بلاشبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رُخ کرنے کو ہوتا ہے توساہ چرول والے فرشتے آسان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔اوراس کے پاس اتنی دورتک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پینچی ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حی کماس کے سرکے پاس بیٹہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے ضبیث جان! اللہ کی ناراضگی کی طرف لکل۔ ملک الموت كاييفر مان س كردوح اس كي جسم مين ادهرأدهر بها كي چرتى ب\_البذا ملك الموت اس كي روح كوجسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھونے کی سے بھیکے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے ( یعنی کافر کی روح کوجم سے زبردی اس طرح نكالتے ہيں جيسے بھيگا ہوا اُون كانے دارسے پر لپٹا ہوا ہواور اسكوزور سے كھينيا جائے ) پھراسكى روح كوملك الموت (اپنے ہاتھ میں ) لے لیتے ہیں اوران کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسر فرشتے بل جھیکنے کے برابر بھی ان کے یاس نہیں چھوڑتے۔اوران سےفور الے کراس کوٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں (جوان کے پاس ہوتے ہیں) اور ٹاٹوں میں ایس بدبو آتی ہے جیسے بھی کسی بدترین سٹری ہوئی مردہ نغش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہؤوہ فرشتے اسے کیکرآسان کی طرف چڑھتے ہیں۔اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیکون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا کرے سے بُراوہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلال کا بیٹا فلال ہے۔ حتیٰ کہ وہ اسے کیکر قریب والے آسان تک چینچتے ہیں اور درواز ، کھلوانا جا ہتے ہیں مگراس کے لئے درواز نہیں کھولا جاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ کا تُسفَقَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (ان كے لئے آسان كے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہوہ مجھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں نہ چلا جائے) اس حديث سي كَاتُ فَتَد لَهُم أَبُوَابُ السَّمَآءِ كامطلب واضح بوكيا كه كفار كارواح كوآسان كى طرف فرشة لے جاتے ہیں توان کے لئے درواز نے ہیں کھولے جاتے اوران کو ہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ (مفصل حديث مفكوة المصانع ص ١٨٢ و١٨٣ مر زكور بـ ١٢منه)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنۂ ہے اسکی تفسیر میں ہے بھی منقول ہے کہ کا فروں کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جاتے اور ندان کی دعااو پراٹھائی جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیرص۲۱۳ج۱)

رور المرايا وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْعَيَاطِ (اوربيلوگ جنت مين داخل نه بول جب على حاوز في سَمِّ الْعَيَاطِ (اوربيلوگ جنت مين داخل نه بول جب تک كه اونٹ سوئى كنا كه مين داخل نه بوجائے)

بیتین بالحال کے طور پر ہے۔مطلب بیہ ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہوسکتا ہے اور نہ بیلوگ جنت میں داخل ہوسکتے ہیں۔حضرت علا مہ بیضاوی لکھتے ہیں۔ ذلک مما لا یکون و کذامایتوقف علیه

مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ (اوران كِ دُها نَعِيْهِ والى چيزين بھى دوزخ سے بول كى) لينى ان كااور هنا بچھوناسب آگ بى آگ بہوگا۔

پرفرمایا و کیدالک منجنوی السطالیمین (اوراس طرح بم طالمون کوبدلددیت بین) طالمون سے کافرمراد بین کیونکه کفرسب سے بواظم ہے۔

#### والن بن امنوا وعملوا الصلات لا تكلف نفسا الا وسعها الوليك اصعب المحتاة فكر اورجولوگ ايمان لائ اورئيكمل كه بم كى جان كومكف نيس بنائے كراس كى طاقت كے موافق بيلوگ جنت والے بيں وه و مرا المام و مرا مراكم و مراور و و و مراد و و و مراد مراس كى طاقت كے موافق بيلوگ جنت والے بين وه

فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مُرْمِنْ غِلِّ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُانَ

اس میں ہیشہ رہیں گے اور جو کچھ ان کے سیوں میں کدورت ہو گ ہم اُسے نکال دیں گے۔ وَقَالُوا اِلْحَبْثُ بِلَهِ اِلَّــٰ بِیْ هَانِنَا لِهِنَا اِنْهَا اِنْهَا اَلْهُ اَلْكَالِنَهُ اَلَّهِ اَلْكَا

اوروہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے ہے جس نے جمیں یہاں پہنچادیا اور ہم راہ یانے والے نہ تھے اگروہ ہم کوہدایت ندیتا بلاشبہ ہارے پاس

جَآرَفُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوٓ النَّ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ@

ہارےرب کےرسول حق کے ساتھ آئے اوران کو آ واز دی جائے گی کہ بید جنت ہے جو تہمیں دی گئی اُن اعمال کا بدلہ جوتم کیا کرتے تھے

### اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اور جنت میں داخل ہوکراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا

قسف مدین ان آیات میں الل ایمان کی جزا کا ذکر فرمایا جواعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں۔اورار شادفر مایا کہ بیہ لوگ جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا کہ ہم سی محف کوالیا تھم نہیں دیتے جو

اس کی قوت وطاقت سے باہر ہوجس شخص کو جو تھم دیا گیاوہ اسکو کرسکتا ہے۔

يمضمون پہلے بھی آلائے گلف اللّٰهُ نَفُسًا إلَّاوُ سُعَهَا كَذِيلِ مِن بيان بوچكا ہے۔ الل بِتَ جَن نعتول مِن بول كے قرآن مجيد مِن جَلَعُكُم الكاذكر ہے۔

یہاں ایک خاص نعمت کا تذکرہ فر مایا اورہ ہید کردنیا میں اُن کے دِلوں میں جَوَتھوڑ ابہت کین تھا اور جو پھے کدورت تھی ان کے سینوں سے اسے باہر نکال دیا جائےگا۔ جنت کا ماحول بُغض' کینہ کپٹ لڑائی بھڑ انی کو برداشت کرنے والانہیں۔ جنت میں جانے والے سب میل محبت سے آ منے سامنے مسہریوں پر ہوں گے ( کما قال تعالیٰ عَلیٰ سُرُدِ مُتَقَلِیلُنَ)

(صحیح بخاری جاص ۲۰۱۰) میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں جو پہلی بھاعت داخل ہوگی ان کے چرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ پھر جولوگ اُن کے بعد داخل ہوں گے ان کے چرے ایسے روشن ہوں گے۔ پھر جولوگ اُن کے بعد داخل ہوں گے ان کے چرے ایسے روشن ہوں گے۔ ہوں گے جان کے درجیان کوئی اختلاف ہوں گے جیسے کوئی بہت روشن ستارہ ہو۔ ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے نمان کے درجیان کوئی اختلاف ہوگا اور نہ آپس میں کچھ بغض ہوگا (یہ جوفر مایا کہ ان کے دل ایک بی شخص کے دل پر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکے قلوب میں ایسی پھر گاگت ہوگی کہ گویا سب شخص واحد ہیں۔ ان کے درمیان با ہمی کسی طرح کی کوئی رنجش نہ یائی جائیگی)

حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ جب موشین دوزخ سے چھوٹ جا کیں گے ( یعنی بل صراط سے پار ہو جا کیں گے ) تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان ایک بل پر روک دیا جائیگا اور آپس میں ایک دوسر سے پر دنیا میں جو کوئی ظلم اور زیادتی ہوگئ تھی اس کا بدلد دلا دیا جائے گا ( تا کہ جنت میں رجش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہوں ) یہاں تک کہ جب (حقوق کی ادائیگ سے ) صاف تھر ہے ہو جا کیں گے قو آئیس جنت میں داخلہ کی اجازت ہو جائے گی ( یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا) قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے بیلوگ اپنے جنت والے ہوں کے جوان کا گھر دنیا میں تھا۔ (رواہ البخاری ص ۲۷ و)

د نیا میں جواللہ تعالیٰ نے ایمان اوراعمال صالحہ کی ہدایت دی بیاس کافضل ہے۔اگر وہ ہدایت نددیتا تو کسی کوبھی ہدایت نہلتی۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی ہدایت کو دُخول جنت کا ذریعہ بنادیا۔اللہ کے ذریکس کا پچھوا جب نہیں ہے۔

ایمان اور اعمال صالحہ پر جواس کی دنیاوی واخروی عطائیں اور بخششیں ہیں بیسب اُس کافضل ہے۔ اہل جنت ای فضل کا غدا کرہ کریں گے اور یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ پہنچا تا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اور ساتھ ہی ہے ہی کہیں گے لَقَدُ جَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ (بلاشبہ ہمارے رب کے پیٹمبروق کے کر ہمارے پاس آئے) ہم نے وُنیا میں ان کی تقید بق کی اور اب ان کی باتوں کا بچ ہونا اپنی آئھوں سے دیکھ لیا۔

پیرفرمایا وَنُودُوا اَنْ بِلَکُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثُتُمُوهَا بِمَا کُنتُمُ تَعُمَلُونَ ه (الله تعالی کی طرف سے ان کوبدادی جائے گی کہ یہ جنت ہم کوان اعمال کے بدلددی گی جوتم دنیا میں کرتے تھے۔الله تعالی نے تمہارے اعمال کی قدر دانی فرمائی اور تم کو جنت میں داخل فرمایا۔ فَلَهُ الْحَمُدُوالْمِنَّة۔

و نادی اصعب الجنتی اصعب التاران قد وجد ناما وعد نارتناحقاً فهل وجد تنی اور جنت والے دون خوالوں کو پارس کے کہ ہمارے رب نے جوہم ہے وعد ہ فرمایا تماوہ ہم نے حق پایا سوکیا تم نے ہمی اے حق پایا سوکیا گوا نعم فائن کا مُؤدّن کی نی نہو کہ الله علی الظلمین الله الله علی الظلمین فلاس کے جہرارے دب نے تم سے وعد فرمایا تماوہ کہیں گے کہ ہاں! پھرا کہ اعلان کرنے والدان کے درمیان اعلان کریا کہ الله کی احت ہوظالموں پر الکن نیک میں میں میں جی تاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرے کے کو قالوں ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرے کے محر تھے

### اہل جنت کا اہل دوزخ کو پکارنا اور دوز خیوں پرلعنت ہو نیکا اعلان ہونا

 بھیجا تھانہ خود قبول کرتے تھے۔ نہ دوسروں کوقبول کرنے دیتے تھے اور اس پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ برعم خود اس میں بکی تلاش کرتے تھے بعنی ایس باتیں ڈھونڈتے تھے جن کے ذریعہ دین حق میں عیب نکالیں اور اعتراض کریں۔

یاوگ نددین حق کو مانتے تھے نہ یوم آخرت پرایمان رکھتے تھے ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ بیہ کہ ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گئے اُن پراللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑگئی اور دوزخ کے دائی عذاب میں گرفآر ہوگئے۔

یہ جوفر مایا کہ "وَینُفُونَهَا عِوَجًا" کہ اللہ کے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں یہ انکی انہائی ضداور عناد کی ایک صورت بیان فر مائی مشرکین مکہ ایسا ہی کرتے تھے دین اسلام پر طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود یوں سے واسطہ پڑاوہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیدنا محمد رسول علیقے واقعی اللہ کے رسول ہیں آپ کی نبوت ورسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے اور الی الی با تیں نکالتے تھے جو حقیقت میں قابل اعتراض نہیں کیکن انہیں بطور اعتراض عوام کے سامنے لاتے تھے تا کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔

آج تک یہودونساری اوردیگر کفاراس کام میں گے ہوئے ہیں کہ اسلام میں عیب نکالیں جی کہ وہ مشرک جوگائے کا پیشاب پیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پوتر اور سلمانوں کو ناپاک ہجھتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کی پاکیزہ شریعت پاکیزہ زندگی پراعتراض ہے اوراپنے پیشاب پینے سے ذرا بھی نفرت نہیں جن قوموں میں شسل جنابت نہیں وہ بھی اپ آپ کومسلمان پراعتراض ہے اور نکاح کرنا عیب ہے انہیں اسلام پربیاعتراض ہے کہ اس میں سے اچھا بھی ہیں۔ اور جن قوموں میں زناکاری عام ہے اور نکاح کرنا عیب ہے آپیں اسلام پربیاعتراض ہے کہ اس میں تعدد دازواج کی اجازت ہے ہیکسی اُلٹی بچھ ہے کہ دوستیاں تو جتنی چاہے رکھ لے لیکن ایک سے زیادہ ہویاں جواللہ کی شریعت میں طلال ہے اس پراعتراض ہے۔

یبود و نصاریٰ نے آ جکل مستشرقین تیار کرر کھ ہیں یہ لوگ بظاہر اسلام علوم میں اپنا اہتفال رکھتے ہیں اور نادان مسلمان خوش ہیں کہ کافر ہمارادین پڑھ رہے ہیں وہ لوگ قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود کافر ہیں بلکہ اہل اسلام جو اُن کے یہاں اسلامیات کی ڈگری لینے جاتے ہیں ان کو اسلامی عقائد میں مُذبذ بنب کر کے مُرتد بنا دیتے ہیں ان سادہ لوح طلباء کو یہ پتے ہی نہیں ہوتا کہ ہم دین اسلام سے خارج ہوگئے مُستشر قین ان کو اسلام اور داعی اسلام سلی اللہ علیہ وعلیٰ الہ واصحابہ وسلم پر اعتراضات بھاتے اور سمجھاتے ہیں ان لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا علاء اسلام کی الدواصح ہوتے ہیں اسلئے جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں اور خود بھی اسلام کے بارے میں برعقیدہ ہوجاتے ہیں مستشرقین ایسے اسلام النے اسلام الن کے بارے میں برعقیدہ ہوجاتے ہیں مستشرقین ایسے ایسے اعتراضات بھاتے ہیں جن کے منہ تو ڑجوابات دینے جاچکے ہیں اور علائے اسلام الن کھم اَصَلُ سَبِیًلا .

و بينه من آرجان و على الكفراف رجال يعرفون كالكربيده من و كادوا اصحب اوردونوں كدرميان برده موكا ورام اف بربت عادك موں عجو برايك واس كان فاف عي يائة موں كاوروه جندوالوں الجنكة ان سلام علي الكر يك فلوها و هم يظمعون و إذا موف المهمون المحارف المحتل الكرامين على المحارف المحتل الكرامين على المحارف المحتل الكرامين المحتل الكرامين المحتل الكرامين المحتل الكرامين الكرمين الكرامين الكرمين الكرامين الكرامين الكرامين الكرامين الكرامين الكرامين الكرامين الكرمي الكرامين

### اصحاب اعراف کا اہل جنت کوسلام پیش کرنا اور اہل دوز خ کی سرزنش کرنا

قسفسه بيد : الل جنت اورائل دوزخ دوجماعتين بول گي اور برجماعت الني مقام اورمشقر پر بوگ \_ ان دونول كورميان پرده حائل بوگا - يه پرده ايك ديوار كي صورت مين بوگا جس كو "وَ بَيْنَهُ مَا حِجَابٌ" يقيم فرمايا \_ اس پرده كورميان پرده حائل بوگا - يه پرده ايك ديوار كي صورت مين بوگا جس كاذكراو پر وَ نَادى اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَّةِ اَصْحُبَ الْبَعَنَةِ اَصْحُبُ الْبَعَنَةِ اَصْحُبُ الْبَعْنَةِ اَصْحُبُ اللَّهَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ ا

بعض علاء نے فر مایا ہے کہ اٹل جنت اور اٹل دوزخ کے درمیان کچھ جھر و کے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دکھ سکیں گے اور بات کرسکیں گے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ الیا ہوگا جو جنت کا اثر اٹل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اٹل جنت کی طرف نہیں پہنچے دیگا۔ البتہ آ کہل میں ایک دوسرے کی آ داز پہنچے گی۔

پھراس بات كاجواب ديتے ہوئے كرديواردرميان ميں حائل ہوتے ہوئة وازكيے پنچ كى تريفر ماتے ہيں كه "امور الاحرة لا تُقَاسُ بامور الدنيا ( ایسی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتیں ) یہ قوصا حب روح المعانی نے درست فر مایالکین اب تو دنیا میں بھی لاسکی نظام نے بیٹا بت کر دیا کہ آواز پنچے اور باتیں کرنے کے لئے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا اور ایک دوسرے سے بعید ہونا مانغ نہیں۔

ایک شخف ایشیاء میں بیٹے ہوئے بے تکلف امریکہ کے کمی بھی فردسے بات کرسکتا ہے۔ پھر فر مایا کہ اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہرایک کو یعنی اہل جنت واہل ٹارکوان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔لفظ اَعْرَاف عُرف کی جمع ہے ہر چیز کی بلند حصے کوعرف کہا جاتا ہے۔

آیت بالا میں جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوز خ کے درمیان جود یوار ہوگی جے تجاب سے تبیر فر مایا ہے وہ اعراف ہوگی۔ آیت بالا میں اسکی تصریح ہے کہ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پہچانے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی۔ اور سے پہچاننا ہرایک کی علامتوں سے ہوگا۔ میدانِ حشریں بھی اہل جنت اہل دوزخ سے متاز ہوں گے۔

الل جنت کے چہرے سفیدوروثن ہول گے اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہو نگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے جہرے سیاہ ہو نگے اور ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور جنت ودوزخ کے داخلہ کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہوتا تو ظاہر ہی ہے اعراف والے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے خودتو ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے البتداس کے امیدوار ہورہے ہوں گے۔ کہ آئہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوجائےگا۔

ای طبع ادرآ رز دے حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کریں گے کہ مسَلام عَسَلَیْٹُ مُر (تم پرسلام ہو)ان کا پیکہنا بطور تحیہ یا بطور اخبار کے ہوگا کہ اللہ تعالی نے تہمیں تکلیفوں سے بیادیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔

یہاصحاب اعراف کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے حضرات سلف سے متعدد اقوال نقل کئے ہیں مشہور ترین قول بیہ ہے کہ بیدہ لوگ ہوں گے جونیکیوں کی وجہ سے پُل صراط سے گذر کر دوز خے تو بچ گئے کیکن ان کی مشہور ترین قول بیہ ہونے تک چھوڑ دیا میکیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جا کیں ان کواعراف پرلوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا۔ پھراللہ تعالی شائے اپنی رحمت وفضل سے انکو جنت میں داخل فرمادیں گے۔

اعراف والے حضرات اہل جنت ہے بھی خطاب کریں گے (جس کاذکر ابھی ہوا) اور اہل دوز خ ہے بھی خطاب کریں گے : جب اہل دوز خ پرنظریں پڑیں گی تو ان کی بدحالی دیکھ کراللہ پاک ہے عرض کریں گے کہ اے اللہ! ہمیں ظالموں ہے تار نفر مانا لینی دوز خ میں داخل نہ فرما۔ نیز یہ حضرات دوز خیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے بیجانتے ہوں گے بیدہ لوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سردار تھے جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈ تھا اور تکبر کرتے تھے نہ دین حق

قبول کرتے تھاور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیتے تھے۔اورائل ایمان کو تھارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔اور نہ صرف یہ کہ ان کوا سے دیکھتے تھے۔اور نہ صرف یہ کہ ان کواپنے طور پر حقیر جانے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالی کی رحمت شامل ہوئی نہیں سکتی۔ اصحاب اعراف ان متکبروں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے تہمیں کھی فائدہ نہ دیا جھی فائدہ نہ کہنچایا یہ لوگ (یعنی اہل ایمان) کیا وہی نہیں ہیں؟ جن کے بادر جو پہلے تھے اور جو پہلے تھے کہ اللہ ان کواپی رحمت میں شامل نہ فرمائے گا۔ دیکھو! وہ کیسے کامیاب ہوئے اور جو بیش واخلہ دیدیا گیا۔اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا۔

اَدُخُلُوا الْحَنَّةَ (جنت مِن داخل موجاو) لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا آنْتُمْ تَحُزَنُوْنَ هَ (نَهُم پراب پَحَفُوف ہے نہ آئندہ تم بھی رنجیدہ موگے)وہ تو این ایک دجہ سے کامیاب ہو گئے اور تبہارا تکبر تمہیں کھا گیاتم کفر پراڑے رہالہذا تمہیں دوز خ میں داخل ہونا پڑا۔

وَنَادَى آصْعُبُ النَّارِ آصْعُبَ الْجُنَّةِ أَنْ آوْيُضُوْا عَلَيْنَامِنَ الْمَآءِ آوْمِهَا رَبَّ قَكُمُ اللهُ اور دوزخ والے جنت والوں کو آ وزیں دیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دویا ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے حمہیں دی ہیں' عَالُوَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ ادِيْنَاكُمْ لَهُوَّا وَلَوِبًا وَغَرَّتُهُمُ وہ جواب میں کہیں گے کہ بلا شبہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں پرحرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنایا اور انہیں الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيُؤْمِ نَنْسُ هُ مُرَكَا لَسُوْ الْعَلَمْ يَوْمِهِ مُرهَا الْوَمَا كَانُوْ إِلَيْتِنَا يَجْعَدُونَ @ دنیاوالی زندگی نے دھوکد دیا سوآج ہم آئیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے جیسا کہ وہ آئے کے دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا افکار کرتے تھے وَلَقَانُ جِئُنْهُ مْرِيكِتْبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرهُ لَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَلَ اوران میں شک نہیں کہ ہمنے آئیں ایس کتاب دی ہے جے علم کے مطابق کھول کربیان کردیا جو ہدایت ہادر جمت ہاں کو گوں کے لئے جواممان لاتے ہیں۔ ينْظُرُوْنَ إِلَا يَاْ وِيْلَهُ ' يَوْمَرِيٰ إِنِّي كَاٰ وِيْلَهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبُلُ قَدْ جَآءَتْ پُوک بس اس انظار میں ہیں کہ اس کا انجام اُن کے سامنے آجائے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو دہ لوگ کہیں گے جواس کو پہلے بھول گئے تھے کہ ہمارے لِسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآءُ فَيَشُفَعُوْ النَّاۤ اَوْ نُرُدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي ، كيفيرت كرات يوسوكيا مار كي سفارش كرف والع بي جومار في المسارش كريبيا بم والبس لوناديج جائيس وبم المل كعلادة للري كُتَّانِعُهُ لِ قَلْ خَسِرُ وَا اَنْفُ مُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوْ اِيفْتَرُونَ ﴿ جو کیا کرتے تھے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالا اور جو پھھا فتر اء پر دازی کیا کرتے تھے وہ سب بریار چلی گئ

### دوز خیوں کا اہل جنت سے پانی طلب کرنا اور دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

قتف مدمین : الل جنت اورائل اعراف جودوز خیول سے خطاب کریں گے گذشتہ آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں الل دوزخ کے خطاب کا ذکر ہے وہ اہل جنت سے اپنے عذاب کی تخفیف کے لیے سوال کریں گے اور اُن سے اپنے لیے گئے مانکیں گئے دہ کہیں گئے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہادو۔ یا دوسری چیزیں جو تہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکی گئی ہیں ان میں سے پچھ ہماری طرف بھی بھیج دو۔ اہل جنت جو اب دیں گے کہ جنت کا پانی اور جنت کی نعمیں اللہ تعالیٰ نے کا فروں پر حرام کردی ہیں۔ ہم تہمارا سوال کیسے پورا کر سکتے ہیں۔

کافروں نے اپنے دین کو (جواللہ نے اُن کے لیے بھیجاتھا) اہدولعب کھیل تماشا بنادیا تھا اسکو قبول نہیں کرتے سے اور
اُلٹا اس کا نداق بناتے تھے۔ دنیا وی زندگی نے ان کودھو کے بیں ڈالا اس کے لیے ممل کرتے رہے اور سب پھھاس کو بھیجے
رہے آخرت کیلئے فکر مند نہ ہوئے اور جس دین کے ذریعے آخرت بیل نجات ہوتی اسے قبول کرنے سے دُوررہے۔
اُلٹا اُلٹو مُ فَنُسُلُهُ مُ کَمَا نَسُو الِقَاءَ یَو مِهِمُ هلَا الله تعالٰی کا ارشاد ہوگا کہ آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے یعنی ان
کے ساتھ ایسا برتا و کریں گے جو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جنگی طرف رحمت کے ساتھ بالکل توجہ نہ کی جائے اور
جنہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے چونکہ انہوں نے آج کے دن یعنی یومِ قیامت کو کھلا دیا تھا اور ہماری آیات کا
انگار کرتے تھے اسلئے ان پر بالکل رحم نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی درخواست قبول نہ کی جائی اور ان کو دوز خ ہی میں ہمیشہ
کے لئے چھوڑ دیا جائے گا۔

وَلَقَدُ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ (اورہم نے آئیں کتاب پہنچادی ہے لیمن قرآن مجیدجس کوہم نے اپنے علم کامل سے خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ (سب ہی کے لیے ہے۔لیکن) ہدایت ورحمت آئیس لوگوں کے لیے ہے جواس کوشکر ایمات لے آتے ہیں)

هَلُ يَنْظُرُو نَ إِلَّا فَاوِيْلَا الْآية ) قرآن مجيد ميں مون بندوں كاثواب بتايا ہے ان كوبشار تيں دى بيں اور اہلِ گفر كو عذاب سے ڈرایا ہے اور يومِ قيامت ميں جوان كوعذاب ہوگا اسكى وعيديں سنائى ہيں۔مونين كے ق ميں قرآن مجيد كے بتائے ہوئے عمالِ خير كا نتيجہ ہوگا كہ وہ قيامت كے دن نجات پائيں گے اور جنت ميں جائيں گے اور كافروں كو جوقرآن مجيد نے وعيديں سنائى ہيں وہ ان وعيدوں كے مطابق اپناانجام دكھے ليں گے۔ اسی عاقبت اورانجام کولفظ تَاوِیُل سے تعبیر فر مایا۔ مطلب بیہ کہ دیاگاں نہیں لاتے اور دعوت حق کو قبول نہیں کرتے ان کی حالت سے بی طاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کوبس یہی انظار ہے کہ قرآن نے کا فروں کے بارے میں جو وعید یں بتائی ہیں یعنی عذاب کی خبریں دی ہیں ان کے مطابق ان پر عذاب آجائے۔ جب عذاب میں مُبتلا ہوں گے تو وہ لوگ جو قرآن کی دعوت کو ہمفو لے ہوئے سے اور ایمان سے منحرف سے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیر ہمارے پاس حق لے کرآئے سے دنیا میں ہم نے حق قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں عذاب میں جتلا ہوئے۔ اب عذاب سے نکلنے کی ایک صورت تو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے فا میں اور دوسری صورت ہو ہے کہ ہماری کوئی سفارش کردے جس کی سفارش قبول ہوجائے اور ہم عذاب سے فا کیں اور دوسری صورت ہیں ہے کہ ہم دنیا میں والی تھے جد سے جا کیں اور اب وہاں جا کران کا موں کے علاوہ دوسرے کام کریں جو گذشتہ زندگی میں کیا کرتے تھے یعنی گفر اور شرک کے عقائد اور اعمال سے پر ہیز کریں۔ اور ایمان وایمانیات میں مشغول ہوں۔

قَدْ خَسِرُوا انْفُسَهُم (انہوں نے اپی جانوں کو تباہ کرڈالا) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کَانُو اَیفُتَرُونَ اور جوجوٹی باتیں جو نے وعدے لئے پھرتے تھے اور الله تعالیٰ کے لئے شریک تجویز کرتے تھے اور ان شرکاء کو بارگا و خداوندی میں شُفَعَاء لینی سفارثی سجھتے تھے۔ پیسب غائب ہوجائیگا اور اس کا باطل ہونا ظاہر ہوگیا۔

سورہ فاطریس ہے کہ جب دوزخ میں یہ درخواست کریں گے کہ اے رب ! ہمیں دوزخ سے نکال دیجئے اب ہمان اعمال کے علاوہ دوسرے اعمال کریں گے جواس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تواس کے جواب میں ارشادہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرُ کُمُ مَّا یَشَدُ تُحُرُ فِیْهِ مَنُ تَدَکَّرُ وَجَاءَ کُمُ النَّدِیْرُ طَفَدُو قُوا فَمَا لِلظَّلِمِیْنَ مِنْ نَصِیْرٍ (کیا ہم نے جہیں اتی عرفیں دی مقی کہ جو تھیوت حاصل کر لیتا اور تہمارے پاس ڈرانے والے بھی آئے لہذاتم چھولو سوظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں) چونکہ موت کے بعد برزخ سے اور میدانِ حشر سے دنیا میں واپس آنے کا قانون ہیں کا س لیئے واپس نہیں ہوسکتے اور کافروں کوابد لآبادتک عذاب چکھناہی ہوگا۔

اِنَ رَبَّكُمُ اللهُ النِّي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَضَ فِي سِتُنَةَ اَيَّاهِ رَثُمَّ الْسَتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ يَ سِتُنَةَ اَيَّاهِ رَثُمَّ الْسَتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ يَ مِن مِي بِيا فرايا و استاء فرايا يُعْشِى الْيُكُلُ النَّهَا رَيطُلُبُ وَيَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَ هِ دَن مِن بِيا فرايا و استاء فرايا يُعْشِى الْيُكُلُ النَّهَا رَيطُلُبُ وَيَنْ فَيَا وَ اللَّهُ مِسَى وَالْقَمْرُ وَالنَّيْوُ وَمُسَعَوْتِ فَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللْمُولُولُولُ وَاللْمُولُولُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللْمُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُ

# آسان وزمین کی پیدائش مشمس وقمر اورستاور ل کی شخیر کا تذکره

قسف مدیسی : یہاں سے پھرتو حید کابیان شروع ہوتا ہے اللہ تعالی کی مخلوق میں سے جو ہندوں کے سامنے بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق اور تسخیر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ چیزیں تو حید کی نشانیاں ہیں۔اول تو یہ فرمایا کہ تمہارارب وہ ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو چھدن میں پیدا فرمایا۔

الله جل شانهٔ آنِ واحد میں ساری کا نئات کو پیدا فرمانے پر قادر ہے پھر آسان وز مین کو چھدن میں کیوں پیدا فرمایا؟ جمیں اسکی حکست معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔

حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اپنی مخلوق کوتعلیم دینے کے لیے دفعتۂ پیدا فرمانے کی بجائے چھدن میں فرمایا تا کہوہ سمجھ لیس کہ جب قادر مطلق نے چھدن میں آسان وزمین پیدا فرمائے حالانکہ وہ آنِ واحد میں دفعتۂ پیدا فرماسکتا ہے تو مخلوق کے اپنے کام میں ضرور تدریج اور ترتیب کی ضرورت ہوگا۔

ق ال صاحب الروح وقال غير واحد ان في خلقها مدرجًا مع قدرته سبحانه على ابداعها دفعة دليل على الاختيار واعتبار لِنُظَّار (١٣٣٥/٥) وفيه ايضًا ان التعجيل في الخلق ابلغ في القدرة والتثبت ابلغ في الحكمة فاراد الله تعالى اظهار حكمته في خلق الاشياء بالتثبت كما اظهر قدرته في خلق الاشياء بكن (١٣٣٥/٥)

سور ہ فرقان (ع۵) اور سور ہ طبقہ تجدہ (ع) اور سور ہ ق (ع۳) میں سمونتِ اور ارض کے ساتھ وَ مَا بَیْنَهُمَا جمی فرمایا کرآسانوں اور زمینوں کو اور جو پخھان کے درمیان ہے سب کو چھون میں پیدا فرمایا اس کی تفصیل سور ہ طبقہ سب سب کو جھون میں پیدا فرمایا سے کھاجا کیگا۔ (۲۶) میں بیان فرمائی ہے وہاں ان شاء اللہ تعالی اس باری میں تفصیل سے کھاجائیگا۔

یہاں یہ جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ دن تو سورج کی حرکت سے وجود میں آتا ہے اُس وقت نہ آسان تھے نہ ذمین تھی نہ سورج تھا تو چددن کا وجود کیسے ہُوا؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ستّے اُکیا م سے مقدار ستے ایا ممراد ہے یعنی

چیدن کی مقدار میں تخلیق فر مائی۔

فُمَّ السَّسَواى عَلَى الْعَرُشِ پَرُعُرْشِ بِاستواء فرمايا ۔ إِسْتُواءَقائم ہونے کواورعُشِّ تُخْتِ شَائی کوکہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی شائد نے اللہ تعالی شائد نے جوا پنارے میں فُم استوای عَلَی الْعَرُشِ فرمایا اور اَلمَوْ حُسمن عَلَی الْعَرْشِ اسْتُوای فرمایا اس کو بجھنے کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاویلیں کی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرات سلفِ صالحین صحابہ وتا بعین رضی اللہ تعالی عنہم سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شائد کی ذات وصفات کو پوری طرح سجھنے اور اصاطر کرنے سے عاجز ہے لہذا جو کچھ فرمایا ہے اس پرسب ایمان لائیں اور سجھنے کے لئے کھوج کرید ہیں نہ پڑیں۔ اصاطر کرنے سے عاجز ہے لہذا جو کچھ فرمایا ہے اس پرسب ایمان لائیں اور سجھنے کے لئے کھوج کرید ہیں نہ پڑیں۔

یمی مسلک بے غبار اور صاف و میچے ہے۔ حضرت امام مالک سے کی نے اسْتَ واء عِلَی العوش کامعنی ہو چھاتو ان کو پیند آ پیند آگیا اور تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استواء کا مطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ا ایمان اس پرلانا واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو گراہ خض ہاں کے بعدائے اپنی جمل نے نظوادیا۔ (معالم المتزیل جام ١٦٥)

اس بارے میں سوال کرنے کو بدعت اسلئے فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی آیات متشابہات تھیں لیکن انہوں نے رسول اللہ علیقے سے ان کے بارے میں کیفیت اور حقیقت سمجھنے کے لئے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور آنخضرت علیقے نے بھی ان امور کو واضح نہیں فرمایا۔ جس طرح وہ حضرات آیات متشابہات پراجمالا ایمان لے آئے ای طرح بعد والوں کے لئے بھی ای میں خیر ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے ایمان لے آئیں۔

سورہ آلعران کے پہلے رکوع میں گذر چکا ہے کہ جن کے دلوں میں زیْسے لین بھی ہے وہ فتن تلاش کرنے کے لئے مشابہات کے پیچے لگتے ہیں۔اوران کا مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ فَامَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِمُ زَیْعٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِهَا وَ الْفِنْدَةِ وَابْتِهَا وَ لَالْ بَيْهِ وَ الْآیة )

پھرفر مایا یُغْشِی السَّیْلَ النَّهَارَ (اللَّدِتَعَالَیٰ دُھانپ دیتا ہے دات کودن پر) یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشی کو چھپا دیتا ہے۔ اسکوسورہ دُمُر میں یون فرمایا یُسکور اللَّیٰلَ عَلَی النَّهَارِ وَیُکُورُ النَّهَارَ عَلَی النَّهارَ عَلَی النَّهارِ وَیُکُورُ النَّهَارَ عَلَی النَّهارَ عَلَی النَّهارِ وَیُکُورُ النَّهارَ عَلَی النَّهارِ وَیُکُورُ النَّهارَ عَلَی النَّها و دون کو لیے دیتا ہے اور دن کورات اور دن کے لیے دیتا ہے اور دن کورات اور دن کے درات جلدی جلدی چل کردن کوطلب کر لیتی ہے ) دن آ نافا فا گذرتا ہوا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کردات آ جاتی ہے اور دن عائب ہوجاتا ہے۔

پھر فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتِ بِاَمُرِهِ طَ (یعنی الله تعالیٰ نے سورج اور چانداور تمام ستاروں کو پیدا فرمایا اس حالت پر کہ سب اس کے علم کے تابع ہیں اور اس کی مشیت وارادہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہزاروں سال

گذر گئے جواُن کی رفتاریں مقرر فرمادیں اور جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں صرف خدا وند قد وس کے عظم سے چلتے ہیں کسی آلہ یا نجن کے بغیر محض امرا الهی ہی کی وجہ سے رواں اور دواں ہیں )

آسان وزیمن وشم وقراورستارول کی تخلیق بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا آلائه الْحَلْقُ وَالْاَمُولَ ط (خبروارالله بی

قال صاحب الروح (ح٨٣ ١٣٠) وفسر بعضهم الامرهنا بالا رادة ايضًا وفسر اخرون الامر بما هو مقابل النهى والخلق بالمسخلوق اى له تعالى الممخلوقون لانة خلقهم وله أن يامرهم بما اداد اهد (صاحب روح المعانى فرماتي بين يهال يعض ني آو اَمر كَافير اراده سي محى كي بهاوردوم بعض ني بي حمقالم شي جمال الدوم بي الدوم بي المحاورة بي كي مقالم بي عالم بي الله بي عادر المحاورة بي على الموقات بي كمات بي المحتال ال

آخريس فرمايا تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ه (بابركت بالله جوتمام جهانون كارب ب)

صاحب معالم التزیل ج اص ۱۹۵ نے اولا تو تبارک کامعنی تعالیٰ اللہ و تعظم کھا ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے) اور ایک قول یوں بھی لکھا کہ تبارک بمعنی تقدس ہے۔ پھر محققین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

معنى هذه الصفة ثبت و دَامَ بما لم يزل ولا يزال

( ایسنی اللہ تعالیٰ شانۂ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہور ہمیشہ رہیگا) تمام اقوال کو سامنے رکھ کر لفظ تَبُ ارَک کامعنی بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے باعظمت ہے ہرعیب سے پاک ہودہ پی صفات عالیہ سے ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہےگا۔اس کی ذات وصفات کو بھی بھی زوال نہیں۔

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً وإِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَى بِينَ فُولَا تُغْسِلُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ تم النج رب كو يكاروه عاجزى كرساتها ور چَهِ بلاشبالله تعالى ان كونا پندفر ما تا بجو صدي آكر بنص والے بين اور فساوند كروزين مين اصلاحها و اَدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا وَإِنْ رَحْمَتُ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُعْسِنِيْنَ فَقَ

اس کی اصلاح کے بعد اور پکاروا پے رب کوڈرتے ہوئے اور اُمیرر کھتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنیوالول سے قریب ہے

### وعا كرنے كة واب

قفسمين: الله تعالى كى خالقت اورحاكميت بيان فرمانے كے بعد تكم فرمايا كه اى كى طرف متوجد رہواى كو پكارؤاى سے مائلو اى سے اپنى حاجتوں كا سوال كرو ساتھ ہى دُعا كا اوب بھى بتا ديا اور دہ يہ كه تقرع يعنى عاجزى كے ساتھ دعا كيا كرودعا ميں اپنى عاجزى اختيار كرواور دل سے مانو كہ واقعى ہم عاجز ہيں نيزيہ بھى بتايا كہ چيكے چيكے دعا كرو \_ بعض مواقع ميں زور ے دعا کرنا بھی ثابت ہے جیسا کداستھا ءاور قنوت نازلد وغیرہ میں زورے دعا کرنے کا جوت ملتا ہے۔ لیکن عام حالت میں چیکے چیکے ہی دعا کرنا چاہیے۔

صیح بخاری میں ہے کرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ''انسا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی (مشکو قالمصابی ص ۱۹۲) (میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں وہ میرے بارے میں جو گمان کر لے اور میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے)

اورایک روایت پی یول به کمالندتهالی نے فرمایاانا مع عبدی اذا ذکرنی و تحرکت بی شفتاه (مشکوة المصائح میں اورایک روایت پی شفتاه (مشکوة المصائح میں اور ایک رونٹ میری یادیس ترکت کرتے ہول)
اورایک حدیث پی اور الله است کر جہارا دب تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تہاری سواری والی اونٹنی کی گردن تم سے قریب ہے واریک والی اونٹنی کی گردن تم سے قریب ہے (مشکوة المصافع میں ۱۹۱۱ بخاری وسلم)

پس جب الله جل شانه بندول سے اس قدر قریب ہے وعامیں چینے اور پکارنے کی ضرورت نہیں آ ہت وعا کریں اور دل لگا کر نئیس۔

پرارشادفر مایا اِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُعْعَدِیْنَ (بِشک وه صدی برده جانے والول کو پندنہیں فرماتا) اس میں عموی طور پر تمام اعمال میں اعتداء اور اسراف اور صدی آ کے بردھ جانے کی ممانعت فرمادی۔ بیاعتداء صدی بردھ جانا دعا میں بھی ہوتا سر

حضرات مفسرین نے بطور مثال کے لکھا ہے کہ دعا میں ایک اعتداء یہ ہے کہ (مثلاً) اپنے لئے یہ سوال کرے کہ مجھے جنت میں حضرات انبیا علیم الصلوٰ قا والسلام کی منازل عطاکی جائیں۔ اگر گناہ کرنے یاقطع رحی کی دعا کی جائے تو یہ بھی اعتداء کی ایک صورت ہے سنن ابوداؤدج اص ۱۳ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے کو بول دعا کرتے ہوئے سنا اللہ عنہ انسی است ملک المقصر الابیض عن یمین المجنة (اے اللہ! میں آپ سے جنت کی

دائیں جانب سفید کی کاسوال کرتا ہوں) یہ سن کر حضرت عبداللہ بن معفل رضی اللہ عند نے فر مایا اے بیٹا! تو اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوز خ سے پناہ ما مگ (اپی طرف سے سفید کل تجویز نہ کر) میں نے رسول اللہ علی ہے کہ عنظ ہے ہوئے سنا ہے کہ عنظ ریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہور (وضوعنسل وغیرہ میں) اور دعاء میں اعتداء یعنی زیادتی کریں گے۔

زندگی کے دوسر سے شعبوں میں جو صدود شرعیہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کی ممانعت بھی آیت کریہ کے عموم الفاظ میں داخل ہے۔ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے لیکن شرعا اس کی مجانوں کی فی خورہ ہیں کوئی شخص داتوں رات نماز پڑھے اپنی ہوی اور مہمانوں کی خبر نہ لے یا رات دن ذکر و تلاوت میں لگار ہے اور بیوی بچوں کی معاش کے لئے فکر مند نہ ہواور ان کے لئے اتی روزی نہ کمانے جس سے واجبات ادا ہوں یہ بھی اعتداء اور زیادتی ہے۔

پرفر مایاو کا تفیسدوا فی الار ض بعد اصلاحها (اورزین کی اصلاح کے بعدزین یمی فسادنہ کرو) اس سے زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مراد ہوسکتی ہے کیتی اُگادی اور اس میں طرح طرح کے فوائدر کھدیئے اس کو خراب نہ کرو۔اللہ کی پیدافر مودہ چیز وں کونہ اُجاڑ دو۔اور ان سے انتفاع کی جوجائز صورتیں ہیں ان میں دخنہ پیدانہ کرو۔اور اللہ تعالی کی خلوق کو ان سے منتقع ہونے دو۔اور باطنی اصلاح کے مُر اولی جائے واس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی سے منتقع ہونے دو۔اور باطنی اصلاح کے مُر اولی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو جیجا کتا ہیں نازل فرمائیں دلائل سے حق کو واضح فرمایا اعمال صالحہ کا تھم دیا۔اور کرے کا موں سے منتق فرمایا کی شرقعداد میں انسانوں نے ایمان قبول کیا اب اس سُدھار کو خراب نہ کرو ہوایت کی راہ اختیار کرو اس پرخودر ہواور دوسری کو اس پر رہنے دو فہ کورہ بالا آیا ہے سے چند آداب معلوم ہوئے۔

اوّل یہ کہ دعامیں زیادتی نہ کرو۔ دوم یہ کہ خفیہ طریقہ پر دعاکرو۔ اور سوم یہ کہ ڈرتے ہوئے دعا ما گو کہ ممکن ہے قبول نہ ہو۔ چہارم خوب للجائے اور امید کرتے ہوئے دعا ما گو کہ ممکن ہے قبول نہ ہو۔ چہارم خوب للجائے اور امید کرتے ہوئے دعا ما گواور پانچوال ادب وَ لَا تُسفُسِدُوْ افِسی اللَّرْضِ بَعْدَ اللَّارُضِ بَعْدَ اللَّارِ مِن بَعْدَ اللَّارِضُ بَعْدِ اللَّارِضُ بَعْدِ اللَّارِضُ بَعْدِ اللَّارِ مِن بَعْدِ اللَّارِ مِن بَعْدِ اللَّارِ مِن بَعْد اللَّارِ مِن بَعْد کے دو کے کا ذریعہ ہے۔

صحیح مسلم جاس ۱۳۲۷ میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ایک ایسے خص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمباہو بال بکھرے ہوئے ہوں۔ غبارے اٹا ہوا ہودہ آسان کی طرف ہاتھ کھیلا کر یک آرب یہا رَبِّ کہتا ہے اور حال ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو پینا حرام ہواور اسے قریب ہے اس کی دعا کہاں قبول ہوگ ۔

گھر فرمایا اِنَّ رَحْمَدَ اللهِ قَوِیْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ہ (بلاشہ الله کی رحمت اچھے کام کرنے والوں سے قریب ہے ) اس مطلقا ہرا چھے کام کی فضیلت بتادی جتے بھی اچھے کام ہیں وہ سب الله کی رحمت شامل حال ہونے کا ذریعہ ہیں ۔

میں مطلقا ہرا چھے کام کی فضیلت بتادی جو آداب بتائے ہوئے ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر دعا کی جائے تو

الله کی رحمت نازل ہوگی ادر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جا کیں گے۔

ان اوگوں کے لئے طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں جوشکر گذارہ وتے ہیں

### بارش اوراس کے ذریعہ بیداوار اللہ کی بردی تعتیں ہیں

قت معد بیس : ان آیوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعت یعنی بارش اور اس کے فوائد کا تذکرہ فر مایا ہے اول تو یفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہوا وَں کو بھیجتا ہے جو اسکی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ بیہ ہوائیس بھاری بھاری بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں۔ جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے جو زمین ہے آب و گیاہ ہوتی ہے اور سبزی کے اعتبار سے مردہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پانی سے بھر ہے ہوئے بادلوں کو الیمی زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہاں بارش برس ہے جس سے پھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں سے پانی جم سے پھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں۔ پھرائن سے انسان اور جانور غذایاتے ہیں اور منتفع ہوتے ہیں۔

بارش بنجرز مین پر بھی ہوتی ہے اور پہاڑوں پر بھی برتی ہے کیکن ایسی زمین کا خصوصت کے ساتھ تذکرہ فرمایا جس میں پانی برسنے کے بعد کھیتیاں لہلہا نے لگتی ہیں اور سبز بول ترکاریوں کی پیدا وار ہوتی ہے کیونکہ بیدانسان اور اس کے پالتو جانوروں کی معاش کا سبب ہے اور موکن کا فرسب ہی اس منتفع ہوتے ہیں اللہ تعالی شلنۂ نے سب کو پناانعام یا دولایا۔ زمین سے پھلوں کے نکا لئے کا انعام ذکر فرمانے کے بعد کھذلیک نُمخو ہے الْمَوْتیٰ فرمایا ''کہم اسی طرح مردوں کو نکالیس گے' مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس سے درخت اور پھل پھول نکا لے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے۔

قیامت کے دن جب پہلاصُور پھونکا جائیگا اورلوگ بے ہوش ہوجا ئیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیگا وہ شہنم کی طرح ہو گی اس سے لوگوں کے جم اُگ جائیں گے پھر دوبارہ پھونکا جائیگا تو وہ سب کھڑے ہوئے دیکھتے ہوں گے (مشکلوۃ شریف ص ۱۸۸۱زمسلم)

آیت کے تم پر لَعَدَّ مُحُدُونَ فرمایا جس میں تھیجت اور عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے اللہ تعالی موائیں بھیجتا ہے جو بارش آنے کی خوش خبری دیت ہے چھر میہ ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بھاری بادلوں کومردہ زمین کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تعالی کے تھم سے وہاں بارش برتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتو پانی ہے بھرے ہوئے بادل گذرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگہ ایک قطرہ بھی نہ برسے جب پانی برس جاتا ہے تو وہاں زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ سبزیاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ پھل اور میوے پیدا ہو جاتے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اس سب کود کھے کر نفیحت حاصل کرے اور اس ذات پاک کی طرف متوجہ ہوجس کے کم سب کھے ہوتا ہے ۔ ساتھ ہی مکرین بعث کو بھی سبجھنے کی دعوت دی کہ وہ زمین سے مردول کے نکلنے کو مستجد سبجھتے ہیں وہ نظروں کے سامنے دیکھ لیس کہ زمین بار ہامردہ ہوتی رہتی ہے اور زندہ ہوتی رہتی ہے۔ پھر فر مایا۔

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخُورُ جُ نَبَاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخُورُ جُ إِلَّا نَكِدًا (اوراچي زين كاسبره ثكاتا ہے اس كارب كے هم سے اور جو خراب زين ہے اس میں سے نہیں ثکاتا مگر ناقص ) نَكِد اس چيز كو كہتے ہیں جو بے فائدہ ہی ہو اور مقدار میں ہی ہو۔ بارش تو جگہ ہوتی ہے اچی زمین پر بھی برتی ہے اور بخر شور زمین پر بھی اس كافیضان ہوتا ہے ليكن اچي زمين بارش كى وجہ سے باغ و بہار بن جاتی ہے اور خراب زمین میں جوكوئى چيز پيدا ہو جاتی ہے بے فائدہ ہوتی ہے اور تھوڑى بھی ہوتی ہے جاور تھوڑى بھی ہوتی ہے اور خراب زمین میں جوكوئى چيز پيدا ہو جاتی ہے بے فائدہ ہوتی ہے اور تھوڑى بھی ہوتی ہے اور تھوڑى بھی ہوتی ہے اور خراب نہیں آتی )

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں مومن اور کافری مثال بیان فرمائی ہے مومن کا دل طیب ہے یا کیزہ ہے اس کے سامنے جواللہ کی ہدایتیں آتی ہیں اور جوقر آن کی آیات سنتا ہے وہ اس کے دل پر اثر کر جاتی ہے اور ان سے منتقع ہوتا ہے

اوراس کے دل میں خوبیوں اور خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

اور کافر کے پاس جب ہدایت پہنچی ہے اور قرآن کی آیات سنتا ہے تو قبول نہیں کرتا اس کا دل خبیث ہے۔ ہدایت سے منتفع نہیں ہوتا ذرا بہت ہدایت کا خیال آتا ہے تو اسکوآ گئیں بڑھنے دیتا۔

کَذٰلِکَ نُصَرِقُ الْایَاتِ لِقَوْم یَشکُرُونَ (یعن ہم طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں بیان لوگوں کے کے دلائل ہیں جوشکر گزار ہیں ارقد رشناس ہیں) بیان توسب کے لئے ہوتا ہے کیکن نفع وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جنہیں اپنے خالق کی نعتوں کی قدر دانی ہے۔ ان کے قلوب یا کیزہ ہیں خیر کو قبول کرتے ہیں۔ اور ظاہری باطنی نعتوں کے لئے شکر گزار ہوتے ہیں۔

قال صاحب الروح (ج٨٠ ١٨٨) لِقَوْمٍ يَّشُكُرُونَ نعم الله تعالى ومنها تصريف الأيات وشكر ذالك بالفكر فيها والاعتبار بها وخص الشاكرين لانهم المنتفعون بذلك وقال الطبيى ذكر لقوم يشكرون بعد لعلكم تذكرون من باب الترقى لان من تذكر الآء الله تعالى عوف حق النعمة فشكرا هد (صاحب وح المعانى فرمات بين مطلب بيه كريم ان كلتم التي نشانيان بيان كرت بين جوالدتمالى كي فتول كاشكركرت بين اور شعون كاشكركرت بين اور شعون كالتي من علام بين عمل مين علام بين علام بين علام بين علام بين علام بين علام بين الترقى كان بين الاستراك المنازق كي باب سيم كيونك جوالله تعالى كانعتول كوي وركام التركي التودي في التركي التركي الماك الشكر بين الاستراك التركي الت

# حضرت نوح عليه السلام كالا پني قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كاسركش هوكر بلاك هونا

قسف مدید: امت حاضره کی یادد بانی اور عبرت دلانے کے لئے قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء سابھین عیم السلام کے اور ان کی امتوں کے واقعات ذکر فر مائے ہیں کہیں ایک ہی نبی کا تذکره فر ما یا اور کہیں متعدد انبیاء کرام عیم الصلاق والسلام کا تذکره فرمایا کہیں تذکر مخضر ہیں کہیں مفضل ہیں۔

یہاں سوہ اعراف میں حضرت نوح 'حضرت ہود' حضرت صالح' حضرت لوط' حضرت شعیب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ و تذکیراوران کی امتوں کے انکاروتکذیب بھراس پران کی سزاوتعذیب کا تذکرہ فرمایا ہے' اس کے بعد حضرت موٹی علیہ السلام اوراُن کے دشمن فرعون کا اور حضرت موٹی علیہ السلام اوراُن کے دشمن فرعون کا اور حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔

مجھی آپس میں یوں کہتے تھے کہ بیرہارے جیسا آ دی ہے بیتم پرسرداری کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے

مقابلہ میں بڑابن کرر ہے (جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے بُوِیدُ أَنُ یَّنَفَصَّلَ عَلَیْكُمْ ) نیز حفرت نوح علیه السلام دعوت دیتے تھے تو بیلوگ کیڑے اوڑھ کر لیتے تھے اور کا نوں میں انگلیاں دے لیتے تھے (جیسے کہ سورہ نوح میں فدکور ہے) اور نہ صرف بیکہ حفرت نوح علیہ السلام سے دُور بھا گئے تھے بلکہ اُلٹا اُنہیں گراہ بتاتے تھے۔

حصرت نوح علیہ السلام نے اُن سے فر مایا کہ بیس گراہ نہیں ہوں بیس رب العالمین کی طرف سے دسول ہوں۔ بیس شہیں اپ است سے تبجب ہور ہا شہیں اپ است سے تبجب ہور ہا جہ کہ تہمیں اپ است سے تبجب ہور ہا ہے کہ تہمیں اپ است سے تبجب ہور ہا ہے کہ تہمیارے دب کی طرف سے تبہارے پاس ایک فیصت آگی اور اس کا واسطتم بیس کا ایک فیص بن گیا یہ کوئی تبجب کی بات نہیں۔ جس شخص کے واسطہ سے تبہارے پاس بی فیصحت آئی ہے اس کا مقصد ہے ہے کہ تہمیں پروردگار کے عذاب سے فرائے جو تکذیب سے ویہ تہمیں پروردگار کے عذاب سے فرائے جو تکذیب کرنے والوں اور نافر ما نوں کے لئے مقرر ہے۔ تم ڈرواور کفر سے بچواس بیس تبہارے بھلائی ہے دب العالمین جل مجدہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ان لوگوں نے جو عذاب آنے کی بات ٹی تو اُس کے مانے کی بجائے یوں بی ایک وہمی تبجی اور کہنے گئے کہ فَاتِن اِن کُنتَ مِن الصّدِقِينَ (جس عذاب کی تم بمیں وہمی وہمی وہمی وہمی اس کی تاریخ بی بعدہ میں اس کی تاریخ بی بی ان کی تک بیا ہے ہوہ میں اور کہنے گئے اور سب کا فرغرق کر دیئے گئے۔ لی آگا کی ایک تی جو ای ان کی تکذیب سے اور کشتی بی سوار ہوگئے تھوہ نجات پا گئے اور سب کا فرغرق کر دیئے گئے۔ ساتھی جو اٹل ایمان شرائی وہم کو بالائے طاق ان لوگوں نے ہدایت کونہ مانا نے فیصل ان لوگوں نے ہدایت کونہ مانا نے فیصل نے در ہے۔ عقل وہم کو بالائے طاق میں ان لوگوں نے ہدایت کونہ مانا نے فیصل می ہور کی کا مفصل قصہ اِن ها ء اللہ العز بر سورہ طود (عمر) منصل قصہ اِن ها ء اللہ العز بر سورہ طود (عمر) میں ایک کا مضل قصہ اِن ها ء اللہ العز بر سورہ طود (عمر) میں ایک کا مضل قصہ اِن ها ء اللہ العز بر سورہ طود (عمر) میں اُن کا در سے گا۔

فا كده: تفير دُرِّ منثورج اص ۲۱۲ ميل حضرت ابن عباس رضى الله عنها سيفل كيا ہے كه حضرت آدم عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كي موتى ہے) اور بي قر ونِ سابقه سب ملت اسلام پر تفيس بعد ميس اختلاف ہوا۔ اور كفر و شرك كى را بين اوگوں نے اختيار كريس - اس سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت نوح عليه السلام كى أمت بہلى امت ہے جس نے كفراختيار كيا اور بُت پرسى شروع كى -

قَالَ يَقُوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَهُ ۚ وَلَكِنِّيْ رَسُولٌ مِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ أُبَكِّغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِيْ ہود نے کہا اے میری قوم! مجھ میں بے وقونی نہیں ہے لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا پہنچا تا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے وَانَالَكُمْ نَاصِعُ آمِيْنَ⊙اوَعَجِبْتُمْ إِنْ عَآءُكُمْ ذِكْوَيِّن رُبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ° اور میں تہادا خیرخواہ بول کانت دار ہوں کیا تہہیں اس بات سے تبحب ہوا کتمہارے یا تہبار سعب کی طرف سے نقیعت آگئی تم ہی میں سے ایک شخص کے داسط سے تا کہ وہمہیں ڈرائے وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلُكُمْ خُلَفًا مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً " اور باد کرد جبکہ اُس نے منہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنا دیا۔ اور جسمانی طور پر تمہارے ڈیل ڈول میں پھیلاؤ زیادہ کر دیا فَاذْكُرُوا الَّذِ اللهِ لَعَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ قَالُوۤ الْجِفْتَنَا لِنَعْبُكَ اللهَ وَحُدَهُ وَنَذَارَ لبذائم الله کی نعتوں کو یاد کرو۔ تا کہتم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے گئے کیا تو ہمارے پاس اسلنے آیا ہے کہ ہم عجما اللہ کی عبادت کریں اور مَا كَانَ يَعْبُدُ إِيَا وَٰ نَا تَا اِبَهَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطَّدِقِيْنَ ۞ قَالَ قُلُ وَقَعَ المارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے أے چھوڑ دیں۔ و ہمارے پاس وہ چیز لے آجس کی قو جمیس دیتا ہے اگر تو چوں میں سے ہے۔ مود نے کہا عَلَيْكُمْ مِنْ رَّيِّكُمْ رِجْسٌ وْعَضَبُ آيُهَادِلُوْنَنِيْ فِي آلْمَا إِسْمَيْتُمُوْهَا آنْتُمْ وَابْأَؤُكُمْ تم پرتبهار سعدب کی طرف سے خداسبادر عصبازل ہو چکا۔ کیاتم جھے بھگڑتے ہوان ناموں کے بارے میں جونام تم نے اور تبهار سے بایدادوں نے خود سے تجویز کر لئے ہیں۔ هَا نَزُلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ فَانْتَظِرُ فَالِنِّيْ مَعَكُمْ قِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ@فَأَنْجِينَهُ وَالَـنِيْنَ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی سوتم انتظار کروبلاشیہ میں تھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھرہم نے نہیو کو اوران اوگوں کو مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْيِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ هُ جواس کے ساتھ تھا ٹی رحت ہے بجات دیدی اوران لوگول کی جڑکاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ لوگ ایمان والے نہ تھے

## حضرت بهود القليفاذ كااپني قوم كونبليغ كرنا اورقوم كاملاك بهونا

قد معد بید : ان آیات میں قوم عادادران کے پیغیر حضرت ہودعلیا اسلام کا تذکرہ ہے قوم عاد بڑی قوت وطاقت والی سخی میں میں ہورہ کی بڑا تھا۔ان کے بارے میں سورہ فخر میں فر مایا الَّتِسَیٰ لَمْ یُخُلَقُ مِثْلُهَا فی الْبَالَادِ وَ الْبَالِدِ وَ الْبَالِدِ وَ الْبَالِدِ وَ الْبَالِدِ وَ الْبَالِدِ وَ الْبَالِمِ وَالْبَالِمِ وَلَا اللَّالِمِ وَالْبَالِمِ وَلَا مِنْ وَالْبَالِمِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَا وَالْبَالِمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ وَلِي وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلَالِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَالَةُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللّلَّامِ فَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَالِمُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّلَامِ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

اورعذاب سے ڈرایا تووہ اپنی قوت اورطافت جتلانے لگے اور کہنے لگے کہ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط (کہم سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ سخت کون ہے) ان کوخالق کا کنات جُل مجد ہ کی طاقت پرنظر نہ تھی اس لئے ایسے بے مودہ الفاظ کہد گئے ان کے جواب میں فرمایا۔

اَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللهَ الَّذِي حَلَقَهُمْ هُو اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (كياده يَبِيس ديك كي كرش ذات نے انبيس پيدافر ماياده ان عندياده طاقتور ہے) (سورة حمّ سجده ع) ان لوگول كو صفرت بودعليه السلام نے سجعايا كرتم الله كي متول كوياد كرد۔ الله نے تنہيس حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے بعداس دنيا عيل بساديا۔ اور تنہيس بہت ى فعتوں سے مالا مال فر ماديا اس نے متہيس جو پائے دئے بيخ عطافر مائے باغات دئے جھے دئے۔ (اَصَدَّ مُحُمْ بِانْعَامْ وَبَنِيْنَ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ) تُم كفر سے باز آؤورنه تم ير براعذاب آجائے گا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اکو یہ جی سجھایا کہ تم نے جو معبود تجویز کرر کھے ہیں اور ان کے نام تم نے اور تہارے باپ دادوں نے رکھ لئے ہیں ہیں سب تہاری اپنی تراشیدہ با تھی ہیں تم ان کے بارے ہیں جھے جھڑ تے ہو خود ہی معبود تجویز کرتے ہو۔ نود ہی ان کے نام رکھتے ہواور خود ہی ان کی طرف تصرفات کی نبیت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے ہیں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ خالق وما لک اللہ ہے۔ وہی دین اور عقیدہ قابل قبول ہے جو اس کی طرف سے اس کے رسولوں نے بتایا ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتاد نہ تھا اور اُن کو تھا نہیں جھتے تھے اس لئے کہا کہ تم بے وہوف ہواور ہی تھی کہا کہ ہمارے خیال ہیں ہمارے معبودوں نے تم پر پھی کردیا ہے ای لیم بھی کہا کہ ہمارے خیال ہیں ہمارے معبودوں نے تم پر پھی کردیا ہے ای لیم بھی کہا کہ ہمارے فوالا کرتے ہو راِن نَّ قُولُ اِلَّا اعْتَوْرِ کَ بَعْضُ الِهَيْنَا بِسُوّع علی اور کہنے لگے کہ تہمارے وعظ ہے ہم پرکوئی اثر ہونے والا نہیں (سَوَاءٌ عَلَیْنَا اَوَ عَظْتَ اَمُ لَمْ تَکُنُ مِّنَ الْوَ اعِظِیُنَ) جب انہوں نے تکذیب کی اور یوں بھی کہا کہ عذاب لاکر میا ہو تھا کہ اس ابو تم پر اللہ کا عذاب اور غصہ نازل ہو تی چکا ۔ یعنی اس کے آنے ہیں دکھیا کہ تو وہوں کی ہوں تھی انظار کرو ہیں بھی انظار کرو ہی تھوں انظار کرو ہی تھوں نے مذاب اور خور کی اور بوں تھی وہوں کیا تھا اس اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تم نو وہوں کے موری تو موری ان اس کاذ کر ہے۔ وہی دوروں نے ایمان قبول کیا تھا اس سے کواللہ تعالیٰ نے عذاب سے تم نورہ کو آئے اور سورہ تو می اس کاذ کر ہے۔

سوره طَمْ تَجده مِن فرما يافَا رُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا صَرُ صَرًا فِى آيَامٍ نَّحِسَاتٍ لِنَّذِيْقَهُمُ عَذَابَ الْحِزُي فِى النَّاسَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ـ اورسور المُمْسَتَمِرِ لَا تَنُوعُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ رِيُحًا صَرُ صَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ لَا تَنُوعُ النَّاسَ كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ مُنْقَعِرٍ

اورسورة صَاقِد مِن فرمايا وَأَمَّنا عَادٌ فَأُ هُلِكُو ابِرِيْحٍ صَرُ صَرِعَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَّقَمَانِيَةَ آيَّامٍ

حُسُومًا فَتَوَى الْقَوُمَ فِيْهَا صَرُعَىٰ كَأَنَّهُمُ اَعْجَازُ نَحُلٍ حَاوِيَةٍ لَهَ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنُ ٢ بَاقِيَةٍ (اوركيكن عاوسوده ہلاک کئے گئے شنڈی تیز ہوا کے ذریعۂ اللہ نے ان پراس ہوا کوسات دن اور آٹھ رات لگا تار سخر فرمادیا۔اے مخاطب! تو دیکھے قوم كوكراس بوامل جيها رُے بوئے بڑے بیں گویا كدوه كھو كھلے تنے بیں كھجوركے كيا تو أن ميس ديھا ہے كہوئى باقى رہا) سورة ذاريات من فرمايا وَفِي عَادٍ إذُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ الْعَقِيْمَ لَمْ مَا تَذَرُ مِنْ شَيءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إلَّا جَعَلَتُهُ <u>ڪالـوَّمِيْمِ ه</u> (اورقوم عادميں عبرت ہے جبکہ ہم نے جیجی ان پرالی ہَواجو بانجو تھی لیتیٰ خیر سے بالکل خالی تھی وہ جس چ<u>نزی</u> مِبْنِی تَقی اے ایبا بنا کرر کھودی تی تھی جیسے پُو راہو )

سورة احقاف میں ہے کہ جب ان لوگوں پرعذاب آناشروع و اتوانہوں نے دیکھا کدان کی وادیوں کی طرف بادل آرہاہے (وہ اے دیکھ کر بہت خوش ہوئے)اور کہنے لگے کہ بیتوبادل ہے جوہم پر برے گا (بر سے والا بادل کہاں تھا) بلکہ وہ توعذاب ہے جس کی جلدی مچارہے تھے۔وہ تو ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہوہ اپنے رب کے تکم سے ہر چیز کو ہلاک کررہی ہے۔ · تیجہ بیہ اوا کہ وہ لوگ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھر وں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا ہم اس طرح مجرمین کوسز ادیتے بير ـ (بيسورة احقاف كي آيات كاترجمه ٢١١)

عناصرار بعدآ گ خاک آب وہواسب اللہ کے مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے تلم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے تکم کے مطابق كام كرتے بين اورس كى مخلوق كے لئے نفع ياضرركا ذريعه بن جاتے بين آنخضرت علي في ارشادفر مايا كه فسي سوئ بالصَّبَاوَ أَهُ لِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ (كمباك ذرييه ميرى مددك كُّل اورقوم عادد بورك ذريع بلاك كم كن ) (رواه ا بخاری ص ۱۳۱ج ۱) صَباً وہ ہوا ہے جومشر ق ہے مغرب کو چلتی ہے اور دَاوُ روہ ہوا ہے جومغرب سے مشرق کو چلتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقعہ پر جب مختلف قبائل اسلام اور مسلمانوں کوختم کرنے کے لئے مدینہ پر چڑھ آئے تھے اس وقت الله تعالى نے سخت ہوا بھیجی جس نے دشمن کے ضمے اُ کھاڑ دیے او : ن کے چو لہے اُلٹ دیے اور انہیں بھا گئے پرمجور کر دیا۔ حدیث بالا میں ای کا تذکرہ ہے۔حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنہانے بیان فرمایا کدرسول الله عظی جب آسان میں کوئی بادل دیکھتے تھے تو آپ کارنگ بدل جاتا تھا اور آپ بھی اندر جاتے اور بھی باہر آتے جب بارش ہوجاتی تو آپ کی ہے كيفيت جاتى رہتى تقى ميں نے اس بات كو پہچان ليا اور اس بازے ميں آپ سے سوال كيا تو آپ نے فرمايا كه اے عائشہ! میں ڈرتا موں کہ ایسانہ ہوجیسا قوم عاد نے بادل کود کی کر کہا جوان کی وادیوں کی طرف آر ہاتھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے(لیکن بارش برسانیوالا بادل ندتھا) بلکہ ہواکی صورت میں عذاب تھاجوان پرنازل ہوا (رواہ سلم جاص۲۹۵٬۲۹۳) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ موااللہ تعالی کی رحت کی چیز ہے وہ رحت لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے لہذاتم اے بُر انہ کہو۔اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرواوراس کے شرسے پناہ مانگو۔(مشلو ة المصابح ص سااز ابی داؤدداین باجہ)

وَ إِلَّى ثُمُودَ اَخَاهُمْ صَلِيًّا قَالَ يَقُومِ اعْ أَوَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلْهِ غَيْرُهُ \* قَلْ جَآءَ تَكُمْ

ورقوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہااے میری قوم الله کی عبادت کرو تبہارے لئے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

بَيِّنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هِٰذِهُ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٱرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْتُنُوْهَ ب کی طرف سے تبہارے پاس کیل آ چی ہے یاللہ کی اوٹی ہے جو تبہارے لئے نشانی ہے سوتم اُسے اللہ کی زمین میں چھوڑے دکھوکھاتی پھرا کرے اور اسکو بِسُوۡءِ فَيَاۡخُذُا كُوۡءَ كَابُ الِيُمُ ﴿ وَاذْكُرُوۤ الْذَجَعَلَكُمۡ خُلُفّآءَ مِنْ بَعْدٍ عَادٍ وَبَوّاكُمۡ یاتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنتہ ہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا'اور یاد کرو جب اللہ نے تہہیں عاد کے بعد زمین میں رہنے کاٹھ کانہ دے د فِي الْأَرْضِ تَتَخِذُ وْنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْخِتُونَ الْحِبَالَ بُيُوتًا وَكَذَكُرُوا الْآءَ الله تم اس زمین کے زم حصہ میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی تعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعُنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞قَالَ الْمِكُ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ میں فساد مت کرؤ ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے انہوں اسْتُضْعِفُوْالِمَنْ امَنَ مِنْهُ مْ ٱتَعُلَنُوْنَ أَنَّ صَلِعًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهُ قَالُوْآ إِنَّا بِمَآ ضعفوں سے کہاجواُن میں سے ایمان لائے تھے کیاتم اس بات کا لیتین کرتے ہوکہ صالح اس کے دب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ نہوں نے جواب دیا پیشک جو کچھ اُرْسِلَيهٖمُوُّمِنُونُ ® قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْثَرُوَا إِنَّا بِالَّذِيِّ امَنْتُمْ بِهِ كَفِرُون ۞ فَعَقَرُوا ے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ متکبر سر داروں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تم جس پر ایمان لائے ہوہم اس کے متکر ہیں۔ سوانہوں نے اونڈی کو النَّاقَة وَعَتَوْاعَنْ أَمْرِرَ بِهِمْ وَقَالُوْالصلِحُ اثْتِنَا بِهَاتَعِنُ نَآلِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ<sup>®</sup> کاٹ ڈالا اوراسپنے رب کا تھم ماننے سے سرکٹی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! اگرتم پیغیمروں میں سے ہوتو جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہووہ لے آؤ۔ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِيْنَ @فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَلْ واُن کو پکڑلیا زلزلہ نے۔سودہ اُوند ھےمنہ ہو کرایئے گھرول میں بڑے رہ گئے۔ پھرصا کے نے اُن سےمنہ موڑا۔اورفرمایا کہاے میری قوم! بلاشبہ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةُ رَبِّنْ وَنُصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يُعِبُّونَ النَّصِحِيْنَ ٥ میں نے تم کواپنے رب کا پیغام پہنچادیا۔اور تمہارے خیرخواہی کی۔لیکن تم خیرخواہی کرنے والوں کو پسنرنہیں کرتے۔

> حضرت صالح الطَّنِيْلاً كا بني قوم كُوبليغ كرنا اورسرکشي اختيار كركة وم كاملاك ہونا

 ہوئے۔ قوم خمود عرب کے خال مغرب میں رہتے تھان کے مرکزی شہرکانام جمرتھا۔ جس کوسورہ جمر کے چھے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد کی بربادی کے بعد بیلوگ زمین میں بساور پھلے پھولے۔ بیلوگ بھی قوت اور طاقت والے تھے زمین پر بڑے بڑے مکانات بناتے تھے اور پہاڑوں کور اش کراپنے لئے گھر بنا لینتے تھے جس کو تشیخہ کُونَ مِن سُھوُلِهَا فَصُورًا وَتَنْحِدُونَ الْجِبَالَ بُنُوتًا طمیں بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے تراشے ہوئے پہاڑاور پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے گھر آج تک موجود ہیں۔ جو مدائن صالح کے نام سے معروف وشہور ہیں اور شہرالعلاء سے چند کیل کے فاصلہ پر ہیں۔ حضرت ہود علیدالسلام نے (جوانی کی قوم میں سے تھے) ان کوئینے کی اور تو حدی کی وقت دی۔ اللہ تعالی کی تعینی یا دولا میں اور حدی کی وقت دی۔ اللہ تعالی کی تعینی یا دولا میں اور خدی کی وقت کہ ایک میں اور کی میں اور کی میں اور کی انہ کی ایک میں کہ ایک میں کہ جواب دیے سورہ قرمیں ہے کہ وہ بول کہنے کہ ایک میں بڑجا میں گیا ہم سب واحد گا نَدِ کی اور تو کی گراہی میں اور دیوا تی میں پڑجا میں گیا ہم سب کے درمیان سے اس پر ہو میں سے ہا گرہم ایسا کرلیں تو تھی گراہی میں اور دیوا تی میں پڑجا میں گرجا میں میں سے ہا گرہم ایسا کرلیں تو تھی گراہی میں اور دیوا تی میں پڑجا میں گی کیا ہم سب کے درمیان سے اس پر شیحت نازل کی گئی ؟ ایسانہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے شی گئی بھارتا ہے)

سورہ ہود میں فرمایا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شمود کوتو حیدی دعوت دی تو وہ کہنے گئے یَاصالے قَدْ مُحنتَ فِیْنَا مَرُ جُو " اَ قَبُلَ هَلَا [اے صالح اس بہلے تم ہمارے اندر بڑے ہونہار تھے) تم سے بڑی اُمیدیں وابستہ تھیں۔ اَتَنَهْنَا اَنُ نَعُبُدَ مَا یَعُبُدُ اَبْآؤُنا وَ اِنَّنَا لَفِی شَکِّ مِمَّا تَدُعُونَا اِلَیْهِ مُرِیْبٌ (کیا تو ہم کواس سے منع کرتا ہے کہ پستش کریں جن کی پستش کریں جن کی پستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے اور ہم کواس میں شبہ ہے جس کی طرف تو ہمیں بُلا تا ہے بیشہ تر ودمیں ڈالنے والا ہے)

حضرت صالح علیہ السلام پر جولوگ ایمان لے آئے مخصوہ زیادہ تر دُنیادی اعتبار سے کمزور تھے۔ (عام طور پر یوں ہی ہوتارہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پراقلاُ وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو دنیادی اعتبار سے نیچ کے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں) ان کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے یعنی دنیادی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اُنہوں نے غریب مسلمانوں سے کہا کیا تہمیں یقین ہے کہ صالح اپنے رہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے جواب میں کہا۔ والن سے بینی اُنہوں نے جواب میں کہا۔ والن کی نیس مانے اور جس پرتم ایمان لے آئے ہم اس کے منکر ہیں سے تکبر اور دنیا کی چودھراہٹ اور بڑائی ہمیشہ بڑا بنے والوں کا ناس کودی ہے۔ اور جی کو قبول کرنے ہے بازر کھتی ہے۔

قوم شود کے لوگ بھی بڑے ضدی تھے کہنے گئے کہ ہم توجب جانیں جب تم پہاڑ میں سے اوٹٹن نکال کردکھاؤ۔ اگر پہاڑ میں سے اوٹٹی نکل آئی تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ ان کو ہر چند سمجھایا کہ دیکھوا پے مُنہ سے مانگا ہوا مجز ہ فیصلہ گن ہوتا ہے اگر اوٹٹی تمہارے مطالبہ پر پہاڑ سے نکل آئی اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو سمجھلو کہ پھر جلدی ہی عذاب آجائے گا۔ وہ لوگ اپنی ضد پر اُڑے رہے اور یہی مطالبہ کرتے رہے کہ افٹنی پہاڑ سے نکال کردکھاؤ۔ اگر اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو ہم ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے دور کعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اسی وقت ایک پہاڑی بھٹ گئ اوراُس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی۔

ان لوگوں کو بیہ بات کھلی اور چونکہ اس اوٹی کی وجہ سے ان کے مویثی خوف زدہ ہوکر دور دور بھاگ جاتے تھے۔اس وجہ سے ان لوگوں کو اونٹی کا وجود تا گوار ہوا ان میں دو کورتیں زیادہ مالدارتھیں جن کے بہت مویثی تھے انہوں نے قوم میں سے دو آ دمیوں کو اونٹی کے قب کر دیسے کر اور دوسر سے کا نام مصد کا دارتھا جھپ کر بیٹے گئے جب اوٹی کے قب اوٹی کو دریاستی کے لوگ نکلے اور اُس کا علم مصد کا دارتھا جھپ کر بیٹے گئے جب اوٹی اوھر سے گذری تو مصد کے ناس کی پٹٹی میں تیر مارا پھر قرار نے اسکوذی کر دیاستی کے لوگ نکلے اور اُس کا گئے جب اوٹی اور کو کر دیاستی کے لوگ نکلے اور اُس کا گوشت تھیم کرلیا جب وہ ایس حرک اوٹی نکلے تھے تو حضر ت صالح علیہ السلام نے انگوشنہ کر دیا تھا کہ ایسانہ کرو۔ سورہ والشمس میں فرمایا اِ فِوانَبُ عَتَ اَسُ قُلُهَا ہُ فَقَالَ لَکُهُمُ رَسُولُ اللّٰهِ فَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقُیهَا (جب اُٹھ کھڑ اہوا اُن کا مسب سے بڑا بد بخت سواُن سے اللّٰہ کے رسول نے کہا کہ خبر دار اللّٰہ کی اور اُس کے پانی چیئے کے بارے میں اپنی جانوں کو بچاکررکھو) ان لوگوں نے بات نہ مائی اور بالاً خراوٹی کو مار ہی ڈالا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضر ت صالح علیہ جانوں کو بچاکررکھو) ان لوگوں نے بات نہ مائی اور بالاً خراؤٹی کو مار ہی ڈالا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضر ت صالح علیہ جانوں کو بچاکررکھو) ان لوگوں نے بات نہ مائی اور بالاً خراؤٹی کو مار ہی ڈالا 'جب انہوں نے ایسا کیا تو حضر ت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا تَ مَتَّمُوا فِی دَارِ کُمُ مَلَٰفَةَ اِللّٰمَ وَ عُلَّہُ عَیْدُ مَکُنُونِ وَ (کرمَ لوگ ایٹ کے گور سے فرمایا تو میں ہے انہوں کے ایسا کیا تو حضر سے میں میں میں میں میں ہوں کے ایک کو کھڑ کو کو کیا کہ کو کھڑ کی مُکْدُونِ (کرمَ لوگ ایس کے اُس کے میا کو کھڑ کے کہ کیا کہ خوالے کو کھڑ کی کو کھڑ کو کھڑ کے کو کھڑ کھڑ کو کھڑ کو کو کھڑ کو کھڑ کھڑ کو کھڑ کو کو کھڑ کو کو کھڑ کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کے کو کھڑ کے کھڑ کو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھر کھڑ کھڑ کھڑ کو کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کو کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کہر کے کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کے کھڑ کھڑ کے کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کے کو کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کو کھر کھوں کھڑ کھڑ کھڑ کو کھڑ کے کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کھڑ کو کھڑ کھڑ کے کھ

تین دن فا کدہ اٹھالو۔ بیدوعد مے جوجھوٹا ہونے والانہیں) جب حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا تین دن کے بعد عذاب آ جائے گاتو اُن کا فداق بنانے لگے۔

وه کہتے تھے کہ یک لیٹ انْتِنا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ کُنْتَ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ (کاے صالح وہ عذاب لے آؤجر) کائم وعدہ کرتے ہواگرتم پی فیبروں میں سے ہو) وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے قل کے دریے بھی ہوئے جس کا ذکر سورة ممل میں فرمایا ہے۔ قَالُو ا تَقَاسَمُو ا بِاللهِ لَنْبَیّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ (الآیة)

عذاب تو آنائی تھا پہلے دن ان کے چرے پہلے ہو گئے دوسرے دن سُرخ ہو گئے تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔اور چو تھے دن ان پرعذاب آگیا۔(ازتفیرابن کثیرص ۲۲۷ تاص ۲۲۹ج۲۔البدایدوالنہاییص ۱۳۳ تاص ۱۳۷ جلدنمبرز)

سورة اعراف مين فرمايا فَاحَلْتُهُمُ الرَّجُهَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِ هِمْ لَجَيْمِيْنَ ( أَن كُو پَكُرُليا سخت زلزله في الإنداده اين گرول مين اوند هے يرا عره كئے )

اورسورة صود من فرمایا وَ اَحَدَالَدَیُنَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَاصُبَحُوا فِی دَادِهِمُ جَاثِمِیْنَ ه کَانُ لُمْ یَغُنَوُ
فِیْهَا آلا إِنَّ شَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمُ اَلَابِعُدًا لِقَمُودَ (اور پلالیاان لوگوں کوجنہوں نے ظلم کیا چی نے سووہ لوگ ایچ گھروں میں اُوندھے پڑے ہوئے رہ گئے جیسے ان میں بھی رہے ہی نہ تھے۔ خبرادر شمود نے ایپ رہ کی ناشکری کی خبرداردوری ہے شمود کے لئے )۔

دونوں آیوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ قوم شمود پر دونوں طرح کا عذاب آیا زلزلہ بھی آیا اور چیخ بھی «نظرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ زلزلہ نیچے سے آیا اور چیخ کی آواز انہوں نے اُوپر سے نی اور بعض حضرات نے بوں کہا ہے کہ زلزلہ سے جب زمین پھٹی ہے تو اس سے آواز ہا دریہ آواز بھیا تک ہوتی ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے دل لرز جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں اسلئے زلزلہ کو صینے کہ (یعنی چیخ) سے تعبیر کیا۔

سورة خم بحده من بھی قوم شمودی سرشی اور بربادی کاذکرہے۔قال الله تعالیٰ وَاَمَّا فَهُو دُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَعَبُونُ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَى فَاحْدَتُهُمْ فَاسْتَعَبُونُ الله تعالیٰ وَاَمَّا فَهُو دَ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَعَبُونُ الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ قائم تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ قائم تعالیٰ قائم تعالیٰ قائم تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ قائم تعالیٰ قائم تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ قائم تعالیٰ تعالیٰ قائم تعالیٰ ق

اس آیت میں مود کے عذاب کو صحیحقة المعذاب الهون ستجیر فرمایا۔ افظ ساعقدالی سحت آواز کے لئے اولا جاتا ہے جواویر سے سُنائی دے۔

امام داغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ اس سے بھی آگ پیدا ہوئی ہے۔ بھی بیعذاب بن کرآتی ہے اور بھی ہوت کا سبب بن حاتی ہے اس کو تینوں معنوں میں استعمال کیا حات ہے اھے چونکہ قوم ثمود کی ہلاکت رہ لیعنی زنزلہ اور چیخ کے دریعہ ہوئی تھی اسلیے سورہ سب سب جو لفظ ہ استدار دہوا ہے بعض حضرات نے اسے مطلق عذا ب کے معنی

فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومُ الآية (سوصالح (القَيْلا) في ان في طرف سے منہ پھيرليا اور وہاں سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فر مايا کہ اے ميری توم! بلاشبه میں نے تمہیں اپنے رب کا پيغام پہنچايا اور تمہاری خيرخوابی کی ليکن تم خيرخوابی کرنے والوں کو پندنہيں کرتے) بي خطاب حضرت صالح عليه السلام نے کب فر مايا؟ بعض مفسرين نے اس کے بارے ميں لکھا ہے کہ جب قوم پر عذاب آنے ہی کو ہے تو حضرت صالح عليه السلام ان کو چھوڑ کر وانہ ہو گئے اور ان سے بي آخری خطاب فر مايا جو جسرت بھرے انداز ميں ہے۔

اور بعاض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب ان کی قوم ہلاک اور برباد کی گئی تو ان سے یہ خطاب فرمایا۔ یہ خطاب ایسائی ہے جیسا بدر میں "فقول ہونے والے کا فروں سے حضورا کرم علی ہے نے خطاب فرمایا تھا جن کی نعشیں ایک کنویں میں پڑی ہوئی تھیں ئید مراکز حضرت صالح عدید السلام اہل ایمان کو لے کرفلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے چونکہ قوم شمود کی بستیوں پر عذارب آچکا تھا اسلئے یہاں رہنا گوارانہ فرمایا۔ آخضرت سرور عالم علی جب تبوک تشریف لے جارہے تھے تو اس وادی سے گذر سے اس وقت آپ چروانور پر کپڑا او الے ہوئے تھے۔ آپ تیزی سے گذر سے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں سے تم رویتے ہوئے گذر والیا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ عذاب بھی جائے جو اُن لوگوں کو پہنچا تھا۔ نیز آپ نے یہ بھی ہوا ہت فرمائی کہ عذاب کی جگہ پر کوئی نہ جائے اور نہ دہاں کے نویں کا پانی استعال کر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عذاب کی چگہ پر کوئی نہ جائے اور نہ دہاں کے نویں کا پانی استعال کر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عرض کیا کہ یائی گراد واور جو آٹا گوندھا ہے آپ کوئی کہ یائی کواستعال کیا ہے اور اس پانی سے آٹا گوندھا ہے آپ نے فرمایا کہ یائی گراد واور جو آٹا گوندھا ہے اُسے اور کی کھولا دو۔ (صحیح ابخاری ص ۲۵ می جادور سے جاد نہر ۲)

و لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ ﴾ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبُقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهُ الْمُعَالَمُ مِنَ الْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

## لَنَاتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءَ ۚ بَلْ اَنْتُمْ **قُومُرُمُسْمِ فُوْنَ ۗ وَمَ**ا كَانَ جَوَاب عورتوں کو چھوڑ کرشہوت رانی کے لئے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہتم لوگ حدسے گذر جانے والے ہو اور اُن کی قوم کا جواب قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ كَالْوَآ أَخْرِجُوهُ مُرتِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَجْيَنْهُ اس كے علاوہ كچفين تقاكدوہ كہنے لگے كدان لوگول كوائي بستى سے نكال دد\_بے شك بياليے لوگ بيں جو يا كباز بنتے بين سوہم نے نجات دى لوط كو وَاهْلُكَ إِلَّا امْرَاتُكَ كَانْتُ مِنَ الْغَيْرِيْنُ وَآمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ثَانْظُرُكُيْفَ كَانَ

اور اُس کے گھر دالوں کے سوائے اس کی بوی کے کہ دہ رہ جانے والوں میں سے تھی اور ہم نے ان پرایک بڑی بارش برسا دی۔ سود کھے! کیسا

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ أَنْ

## حضرت لوط العَلَيْ إِنَا يَى قوم كواحكام پہنجانا اور قوم كا اینے افعال سے بازنہ آنااور انجام کے طوریر ہلاک ہونا

قصم مديد: ان آيات مين حضرت اوط عليه السلام كي قوم كي بدكرداري كااورتهور اسااس سوال وجواب كاذكر مي جو حضرت لوط الطينة اوران كى قوم كے درميان موانيز جوأن يرعذاب آياس كامھى ذكر ہے۔ مفصل قصه سورہ موداورسو محجراورسو شعراءاورسو معکبوت میں مذکورہ ہےاورتھوڑ اتھوڑ ادیگرموا قع میں بھی ہے۔

بیاوگ ایمان بھی نہ لائے اور جن بُرے کاموں میں مبتلا تھے ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے روکا تو الٹے الٹے جواب دیتے رہے۔ یہاں سورہ اعراف میں ان کی صرف ایک بدکرداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ و مید کہمرد مردول سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔سیدنا حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بدبے حیائی کا ایسا کام ہے جسے تم سے پہلے جہانوں میں ہے کسی نے بھی نہیں کیا۔اس بد کرداری اور بدفعلی کی تم نے بنیاد ڈالی ہے۔ بیخالق و مالک کی شریعت کے خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی۔ ان کی دوسری بدکرداری بیتھی کہ راہزنی کرتے تھے جے سورہ عنکبوت میں وَتَقَطَعُونَ السَبيلَ ت تَعِيرِفر مايا -

سورة شعراء مين فرمايا آتَا أُتُونَ اللَّهُ كُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ٥ وَتَلَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنُ ازْوَاجِكُمْ بَلُ انْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ كَيَاتُمْ سَارِ عِ جَهَانُولَ مِينَ مِي مِردول كَ بِإِسَ آتَ جواوروه جوالله نِتَمَهَارِ كَ لِي كَيال الله عَلَى الله عَلَ چھوڑتے ہو۔ بلکتم حدسے گذرجانے والے لوگ ہو)سیدنا حضرت لوط علیدالسلام نے ان لوگول کو مجھایا مرے کام سےروکالیکن انہوں نے ایک ندمانی اور بجودہ جواب دیے گئے کہا جی ابن اوگوں کوستی سے نکالو۔ بدلوگ یا کباز بنتے ہیں۔مطلب

بہتھا کہ بیاؤگ خود پا کہان بنتے ہیں ار رہمیں گندا تاتے ہیں گندوں میں پاکوں کا کیا کام؟ بیہ بات انہوں ہے ار راہ مستمر کہی تھی۔
سورہ شعراء میں ہے لَیْنَ لَمْ تَنْتِعَا لَمُو طُلَتَکُو نَنَّ مِنَ الْمُخْوَجِیْنَ (ان اوگوں نے حضرت اوط علیا اسلام کو جواب دیتے ہوئے
یہ بھی کہا کہا سے اوط اگر تو بازنہ آیا تو ضروراُن اوگوں میں سے ہوجائے گاجنہیں نکال دیاجا تاہے) قَالَ اِنِّی لِمَعَمَلِکُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ
در حضر شاوط علیا اسلام نے فرمایا میں تمہارے اعمال سے بغض رکھنے والا ہوں) وہ لوگ پی بے ہودگی اور بے حیائی پراڑے دہاور
کال بے ہودگی اور ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا کہا گر تو سیا ہے تو اللہ کاعذاب لے آجیسا کہ سورہ عشکوت میں فرمایا۔

فَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا النِّينَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ آخراُن پرعذاب آگيااور اُنهيں مندما تَّكُو، رادُل گئي۔سورة انعام ش فرمايا وَاَمُطُونَا عَلَيْهِمْ مَّطَوّا ۔اورسورة شعراءاورسورة نمل ش بھی ايہا ہی فرمايا يعنى جم نے ان پر بڑی بارش برسادی اورسوء عکبوت ش فرمايا۔

اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اَهُلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجُزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ (كَهُم اللَّ اللَّ الاسلام اللَّ اللَّلُولُ اللَّ اللَّلْ اللَّ الللَّ اللَّ اللَّلْ الللِّ الللِّ اللَّ الللْلِلْ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّلْ اللَّلْ اللَّ اللْ

فَلَمَّا جَآءَ اَمُونَا جَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلٍ مَّنُضُو وَ ثُسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ (سوجب ہمارا تھم آیا آد ہم نے زمین کے او پروالے جھے کو پنچ والاحصہ کردیا اور ہم نے اس زمین پر کنگر کے پتخروں کی بارش برسادی جولگا تارگرد ہے تھے جوآپ کے دب کے پاس سے نشان کے ہوئے تھے )

سورہ حجر میں بھی میضمون ہے وہاں فرمایا ہے

قَالُوْا انَّا ٱرْسِلْنَا الِىٰ قَرْم مُّجُومِيْنَ ه لِنُرُسِلَ عَلَيْهم حِجَارَةً مِّنُ طِيْنٍ ه مُّسَوَّمةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسُوفِيْنَ مَا خُورَ خَنَا مَنُ كَانَ فِيها مَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ه فَمَا وَجَدُ نَا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ ه (انهول نے جواب میں کہا کہ بلاشبہم مجم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تاکہ ہم اُن پرمی کے پھر برساکیں جن پرتشان گے ہوئے ہیں تیرے میں کہا کہ بلاشبہ مم مجم قوم کی طرف بھے گئے ہیں تاکہ ہم اُن پرمی کے پھر برساکیں جن پرتشان گے ہوئے ہیں تیرے رب کے پاس حدسے تجاور کرنے والوز ، کے لئے 'سونکال دیا ہم نے جواُن میں ایمان وا۔ لے تھے پس ہم نے اُس میں ایک گھر کے سواکوئی گھرمسلمانوں کانہیں یایا ؟

حضرت لوط علیہ السلام نے بہت محنت کی حق کی طرف بلایا اور ایمان لانے کی دعوت دی لیکن قوم میں ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہ ہوااور اپنی بیہودہ حرکتوں میں گےرہالیت ان کے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی بیوی مسلمان نہ ہوئی تھی ۔مسلمان ہونے والی اُن کی لڑکیاں تھیں اس کوفر مایا کہ ایک گھر کے سواکسی کومسلمان نہ پایا۔ان کی بیور بھی چونکہ مسلمان نہ ہوڈی تھی اسلئے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل کرلی گئے۔

اسی کوفر مایا فَانْجَیْنَهُ وَاهُلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ طَعَانَتُ مِنُ الْعَبِرِیْنَ ہ (سوہم نے نجات دی لوط کواوراس کے گھر کے لوگوں کوسوائے اسکی بیوی کے ۔ بیہ باقی رہ جانے والوں میں بیاتی جواہل ایمان بستیوں سے نکال دیئے گئے تھے تا کہ عذاب میں مبتلانہ ہوں ان کے علاوہ جولوگ تھے وہ انہی میں رہ گئی۔

سورہ ہود میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام ہے کہا فَاسُو بِاهْلِکَ بِقِطْعِ مِّنَ اللَّیْلِ وَرَ تَبِعُ اَدُبَارَهُمُ وَلَا يَسَلَّتُ فِتُ مِنْكُمْ اَحَدٌ إِلَّا امْرَ اَتَكَ اِنَّهُ مُصِینُهُ اَ مَا اَصَابَهُمُ اِنَّ مَهُ صِنَهُمُ الصَّبُحُ طَلَیْ الصَّبُحُ طَلَیْ الصَّبُحُ الصَّبَعُ الصَّبُحُ الصَّبَعُ الصَّبَعُ الصَّبَعُ الصَّبَعُ الصَّبَعُ الصَّبَعُ الله الصَّبَعُ الصَّبَعُ الله المَّاسِحُ المَّاسِحُ اللهُ الله المَّاسِحُ اللهُ اللهُ المَّاسِحُ اللهُ المَاسِحُ اللهُ الل

دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ جو پھڑ اُن لوگوں پر برسائے گئے وہ بیعا م پھڑ یعنی پہاڑوں کے نکڑوں میں سے نہ سے بلکہ ایسے پھڑ سے جو مٹی سے بھٹر سے چھڑ سے چھڑ سے بھا کر بنائے گئے ہوں جس کا ترجمہ کنگر سے کیا گیا اور مُسَوَّ مَةً بھی فرمایا اس کا معنیٰ بیہے کہ ہر پھڑ پرنشان لگا ہوا تھا کہ بیفلاں شخص پر بی گرے گا۔اور سور ہ ھون ش جو مَسنَدُو یہ ہے اس کے معنی ہے کہ لگا تار پھڑ برسائے گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا۔اس نظہ کواو پر اٹھا کرلے گئے اور وہاں سے الٹاکر کے ذمین کی طرف بھینک دیا۔

حضرت لوط علیدالسلام جن بسنیوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ چار بستیاں تھیں جن کے نام مؤرضین ومفسرین نے سدوم امورا عامورا ءاور صبور بتائے ہیں۔ان میں سب سے بردی بستی سدوم تھی۔ حضرت لوط علیدالسلام اس میں اس بہتے تھے۔ یہ بستیاں نہراُ رون کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ الث دیا گیا اور ان کے جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے بانی کہیں دوسری جگہ سے بیں آتا ہے مرف ان بستیوں کی حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے کسی قشم کا م

انتفاع انسانو لكوياجا نورول كويا كهيتيول كؤبيل موتا-

سورة صافات میں حضرت وطعلیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَاِنَّ کُٹُم لَتَمُوُّ وُنَ عَلَیْهِمُ مُصُبِحِیْنَ ہ وَ بِالْکُلِ اَفَلا تَعْقِلُوُنَ ہ (اورتم ان پرضج کے وقت اور رات کے وقت گذرتے ہوکیا تم بھی ہیں رکھتے)

اہل عرب تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں جن کا تختہ الث دیا گیا تھا بھی صبح کے وقت اور بھی رات کے وقت وہاں سے گذر ہوتا تھا ان لوگوں کو یا ددلایا کہ دیکھوکا فروں بدکاروں کا کیا انجام ہوا تم وہاں سے گذر ہے ہواورنظروں سے دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔

فائدہ: قرآن مجید کی تفریخ سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس فاحشہ کام یعنی مردوں کے ساتھ شہوت رانی کائمل کرنے میں گئی ہوئی تھی بیٹل اُن سے پہلے کی قوم نے نہیں کیا۔ بیٹل عقلاً وشرعًا وفطرۃ نہایت ہی شنج اور فتیج ہاور کہا کر میں سے ہے۔ اس کی سزاکیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرات صاحبین امام ابو یوسف اورامام جمدنے فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے اس کی سزا بھی وہی ہے جوزنا کی سزا ہے۔ یعنی بعض صورتوں میں سوکوڑے مارنا۔ اور بعض صورتوں میں سوکوڑے مارنا۔ اور بعض صورتوں میں سنگ ارکر دینا (یعنی پھر مار مارکر ہلااک کر دینا) ان دونوں سزاؤں کی تفصیلات کتب فقہ کی کتاب الحدود میں کمھی ہیں حضرت امام تافعی کا بھی بہی قول ہے۔ اور ان کا ایک قول ہے ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ ذاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ ذاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اور ایک قول ہے ہے کہ ذاعل اور مفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔

حضرت امام ما لک کابھی یہی ایک قول ہے اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی الی سزام قررنہیں کہ ہیشہ، سی کوا ختیار کیا جائے بلکہ امیر المونین اسکومناسب جانے تو دونوں کوئی کردے۔ اور مناسب جانے تو سخت سزاد یکر جیل میں ڈالدے۔ یہاں تک کہ ان دونوں کی موت ہوجائے یا تو بہ کرلیں۔ اورا گراس مل کو دوبارہ کرلیں تو فل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بیدوا قعہ پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جس سے لوگ اسی طرح شہوت پوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کرتے ہیں جس طرح عورت سے شہوت بوری کی جاتی ہے اس بارے میں تھم شرعی بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جے صرف ایک بی امت نے کیا ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معالمہ کیا وہ آ ب سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے بوچھا گیا کہ اس فعل بدکی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ آبادی میں جو سب سے او نچی عمارت ہووہاں سے اوند ھے منہ کر کے پھینک دیا جائے پھر پیچھے سے پھر مارے جائیں۔ یہ تفصیل فتح القدیماور بحرالرائق میں کھی ہے۔

مشکلو ۃ المصابیح صساس میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی الله عند نے فاعل اور مفعول کوجلا دیا تھااور حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے ان دونوں پر دیوارگروا کر ہلاک کر دیا تھا۔

وَ إِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقُوْمِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا لَكُوْمِنَ اللَّهِ عَيْرُوا قَلْ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔انہوں نے کہااے میری قوم!اللّٰہ کی عبادت کرو۔اس کے سواتم ہارا کوئی معبود نہیں ہے جَاءَ نَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَّبُّكُمْ فَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ الشَّيَاءَهُمُ ے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ سو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دؤ وَلَاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدُ إِصْلَاحِهَا ذَيْ كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَ اور زمین بن اسکی اصلاح کے بعد زماد مت کرو۔ بیہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور لَاتَقَعُكُ وَابِكُلِ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنَ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَن بِهِ ت بیٹے جاؤ ہر راستہ میں کہتم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو۔ اور لوگوں کو اللہ کے راستہ ہے رو کتے ہو جو اس پر ایمان لائے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوٓ الذُّكُنْتُمْ قِلْبُلَّا فَكَثَّرُكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اوراس میں کچی تلاش کرتے ہو۔اور یا دکرو جبکہتم تھوڑے سے تقے سواللہ نے تم کوزیادہ کردیا۔اور دیکے لوفساد لرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ مُفْسِدِيْنَ وَإِنْ كَانَ كَآبِفَةً مِيْنَكُمْ إِمْنُوْ إِبِالَّذِيِّ ٱرْسِلْتُ بِهِ وَكَآبِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوْ اور اگرتم میں سے ایک جماعت اس تھم پر ایمان لائی جے دیکر میں جھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہ لائی فَاصْدِرُوْاحَتَّى يَعْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوحَ يُرُالْعَكِمِينَ ﴿ توصر کرویہال تک کراللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے اور ہ سب حاکموں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

## حضرت شعیب علیه اسلام کااپنی اُمت کونبلیغ فر ما نا اور نا فر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کا ہلاک ہونا

قد فلله بیس : جوامتیں حضرات انبیاء کرام میں ماصلوٰ ہوالتلام کی دعوت بجول نہ کرنے اور ضدوعناد پر کمریا ندھنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ان میں سیدنا حضرت شعیب علیہ الستلام کی اُمّت بھی تھی ۔ ان انوگوں میں گفر وعنادتو تھا ہی کیل اور وزن میں کمی کرنا بھی جھی ان میں رواج پذیر تھا بیچے تھے تھے کیل میں یعنی ناپ کردینے میں اور وزن میں کمی کردیتے تھے۔ اور راستوں میں بیٹے جاتے تھے اور اللّذی راہ سے روکتے بھی تھے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے اور ایمان لانے سے منع کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کوتو حید کی دعوت دی اور فر مایا اے میری قوم! اللّذی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ تمہاراکوئی معبود نہیں ، تمہارے رب سے تمہارے پاس دلیل آپھی ہے لہٰذاتم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور لوگوں کو ان کی

چزیں گھٹا کرنہ دواور زمین میں نساد نہ کرواس کے بعد کہ اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اور راستوں میں مت جیھو جہاں تم لوگوں کودھکمیاں دیتے ہو۔اور جواللہ پرائیان کے آئے اسے اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔

یاوگراستوں پر بیٹے جاتے تھے اور جولوگ بہتی ہیں آنے والے ہوتے انکوڈراتے اور دھمکاتے ہے اور کہتے تھے کہ دیکھوشعیب کی بات مانو گے قو ہم تہمیں مارڈ الیں گے اور ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین میں کجی تلاش کرتے تھے اور سوچ سوچ کراعتر اض نکالتے تھے۔ جس کو مَ تَبُغُو نَهَا عِوَجًا سے تعیر فرمایا۔" بجی تلاش کرنے"کا مطلب سورہ اعراف کے پانچویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی نعت یا دولائی اور فرمایا۔ وَاذْ کُورُ وَ اِذْ اُلْمُ اُلَّهُ مُنْ اَلْمُ مُنْ اَلْمُ اللّٰ مِنْ اِلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰعُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَامُ اللّٰمُ الل

چونکہ اس سے پہلے دیگر امتیں ہلاک ہو پچکی تھی اور حصرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا۔ اس لئے حصرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توجہ دلائی کہ گذشتہ ہلاک شدہ امتوں سے عبرت لے لو۔

سورة حود شل ب وَيَا قَوْمُ لَا سَجُومَنَكُمُ شِقَاقِي آنُ يُصِيبَكُمْ مِثُلُ مَا اَصَابَ فَوَمَ نُوْحٍ اَوُ قَوْمَ هُوُدٍ

اَوْقَوْمُ صَالِحٍ ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ه (ا عَيرى قوم الجمه عضر كرنا تمهار ك لئے اس كاباعث نه موجات كه تم پر بھى اسى طرح كى صباتيں آ پريں۔ جيسے قوم نوح يا قوم بوديا قوم صالح پر پڑى تھيں۔ اور قوم لوط تم دور نہيں ہے)

يدلوگ برابر ضداور عنا د پراڑے رہے ، ورحضرت شعيب عليه اسلام كو بے بوده ارب سے جواب ديت رہے جن كا

تذكره مَن منده آيات ميں ہے انہوں نے يوں بھى كہا كہ بم تم بيں انى ليت سے نكال ديں گے۔ إللَّ بيكتُم مارے دين ميں واپس آ جاؤ۔ جس كاذكر ابھى ايك آيت كے بعد آرہ اسے انشاء الله تعالى ۔

ان لوگوں کو جب پہتایا گیا کفر پر جے رہو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آجائے گا۔ اس پر انہوں نے بیاعتراض کیا کہ ایک جماعت ایمان کے آئی ہے اور ہم لوگ ایمان نہیں لے آئے جو ایمان نہیں لائے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور وہ سب عیش و آرام میں ہیں۔ لہذا بیعذاب کی باتیں بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عذارب کا فوز ااور جلدی آنا ضروری نہیں۔اللہ تعالی اپنی حکمت سے جب چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے تم ذرائھ ہرو صبر کرویہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے۔
وَهُو َ خَیْسُوا الْمُحَاکِمِیْنَ وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے چنانچہ کا فروں پرعذاب آیا اوران کوزلزلہ کے ذریعہ ہلاک کردیا گیا۔جبیبا کہ اس دکوع کے آخریس آرہا ہے اورائل ایمان کو بچادیا گیا جبیبا کہ سورہ معودیس فدکورہے۔

ALL IN

الحمد لله ثمم الحمد لله انوارالبيان كاجلدسوم تم بوكي